# قَالَ النَّبِيُّ عَلِيْكِ اَنَاسَتِيدُ وُلُدِ الْاَمْ يَوْمَ الْقِيَامَة (سَمِيعَ الْمَعَيَّةِ (سَمِيعَ الْمَعَ وَمُنْ النِّيِّ عَلِيْكُ اللَّهِ فِي مِلْهِ فِي مِلْهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي الل



سالله و المرافق المريد المرافق المراف

جمع وترتيب مولانا محرسيف الرحم في قام فاضل جَامِعة أُمُّ القُرُىٰ (مَدَمِد)

غَفَرَ اللهُ ذُنُوبَة وَسَتَرَعُيُونَة

ناشر جَامِعَةُ الظينِيَاتُ لِلبَيناتُ الصَّالحَاتُ

گلی نمبر 4 محلّه کنورگڑ ھالی کی روڈ گوجرانوالہ 055-4220696

#### كَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ

آنَا سَيِّدُ وُلْدِ أَدَمَ يَوْمَ الْفِيَامَةِ [مسلم حديث نمبر ٢١٤٨] عُرْضَ آپ جِيسَ نَبِيُّ الْأُمَّة بِس السِيق نَبِيُّ الْالْبِياء بَعَى بِس [تحذر الناس س]

عالم اسلام کے عظیم را ہنما تجریک ختم نبوت کے مظلوم مجاہد حضرت مولا نامحمر قاسم نا نوتوی کی شان رسالت اور عقید و ختم نبوت کی خدمات کا تعارف

#### حضرت نانوتوي

اور

## خدماتِ ختم نبوت

﴿ پندفرموده ﴾

الم الل السنة في الحديث والنفير حضرت مولانا محدس فراز خان صاحب صفدر منظمة الله يطول حيايه

جمع وترتيب

احقر عباداللدتعالى جمرسيف الرحن قاسم عفى عنه فاضل جامعة ام القرى مكه كرمه

جامعة الطيبات للبنات الصالحات كلى نمر المحلّد كوركر هكالج رود كوجرانواله

ي بهر الحليه مور ترجهان رود وبرا

0333 8150875

نام كتاب : حضرت نانوتوي اورخدمات ختم نبوت

جع وترتيب بحمرسيف الرحن قاسم فاضل جامعدام القرى مكه كرمه

طبع اول: ذوالجية ١٣٢٩ه، دمبر ٢٠٠٨م

تعداد: ۱۱۰۰

تاثر: جامعة الطيبات للبنات الصالحات

پندفرموده امام الل السنة چنخ الحديث والنفسير حفرت مولا نامحد مرفراز خان صاحب صغدر مَنْتَعَنَّا اللَّهُ بِطُولِ حَيَاتِهِ

# CENTRAL MOSQUE GUJRANWALA KHATERE: ARU AMMAR ZAHID-UR-RAASHIDI

KHATREB: ABU AMMAR ZAHID-UR-RAASHIDI ROJIGE BOJH, GURANMINA TRI, SEEPHEES SEERIEST MARKET MAR **مرکزی یاش میرکزی اتحالی** خطیب : ابوعمار زاهد الراشدی

والسيوالرحث دلرجم

(P-57/19)

معمرا۲ دوالحروم ۱۲۰۰۶ افرین ۱۲۰ تو نام

#### اظهار مسرت

بسم الثدالرحن الرحيم

جناب نبي اكرم كالفيخ كالمقطمة ادر عقيدة تختم نبوت

کے بارے میں

حجة الاسلام حضرت مولا نامحمه قاسم نا نوتويٌّ

كى منتجب عبارات اوران كى توضيح وتشريح برمشمل مولا تاسيف الرحمن قاسم كى كتاب كامسوده

حضرت امام اللسنت مولاتا محرسر فرازخان صفدروامت بركاتهم

کی خدمت میں پیش کیا گیا اور انہیں اس کے مندرجات سے آگاہ کیا گیا۔

حفرت منظم فيممنف كال محنت ير

#### مسرت کا اظھار

کیاہےاوران کیلئے دعاء کی ہے کہ اللہ تعالی انہیں جزائے خیردیں اوران کی اس محنت و کاوش کو قبولیت وثمرات سے نوازیں۔ آجن یارب العالمین

وستخط

ابوعمارز احد الراشدي

خطيب مركزي جامع مبجد گوجرا نواله

,r--A/11/19

(د شخط مفرت في مرظله)

ابوالزابدمحه سرفرازعفي عنه

مفته الارز والحجة ومهماه

بمطائق ۲۰ دسمبر ۲۰۰۸ ء

( دستخطامولا نامنهاج الحق راشدصا حب مرظله )

احقر منهاج الحق عفى عنه

# تقريظ حفرت مولانا زابدالراشدى صاحب دامت بركاتهم العاليد فيخ الحديث مدرسه فعرة العلوم كوجرانواله

نَحْمَدُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ ، وَنُصَلِّى وَنُصَلِّى وَنُسَلِّمُ عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ ، وَعَلَىٰ أَلِهِ وَاصْحَابِهِ وَٱتْبَاعِهِ آجْمَعِيْنَ ، أَمَّا بَعْدُ ا

قادیا نیول نے مرزا غلام احمد قادیا نی کی جموثی نبوت کو دجل وفریب کے دراجہ قابت کرنے کی کوشش میں جن اساطین امت رجے مہے ماللہ تھالی کی عبارات کوسیات وسباق سے الگہ سورہ المحقور فرم ور کر پیش کیا ہے ان میں ججۃ الاسلام حضرت مولا نامحہ قاسم نا لوتو کی قلیم اللہ میسورہ الگہ میسورہ الکہ حضرت نا نوتو کی نے جناب نی اکرم اللہ میسورہ الکہ حضرت نا نوتو کی نے جناب نی اکرم مؤالی ختم نبوت کے زبانی مکانی اور رہی پہلووں کو اپنے مخصوص فلسفیاند انداز میں جس خوبی مؤالی ختم نبوت کے زبانی مکانی اور رہی پہلووں کو اپنے مخصوص فلسفیاند انداز میں جس خوبی سے واضح کیا ہے وہ اہل علم کیلئے سرمہ بصیرت کی حیثیت رکھتا ہے [ و یکھئے تحذیرالناس ۱۰۹ مطبع موان کی دیوبئد ۔ راقم ایک مراق دیا تھوں نے اس بحث کی بعض عبارات کو بنیا و بنا کر میہ کہا کہ حضرت مولا نامحہ قاسم نا نوتو کی نبی اکر میں اللہ فالیکھا کے مولا نامحہ قاسم نا نوتو کی نبی اکر مقالیکھا کی ختم نبوت زمانی کے قائل نہیں ہیں اور رسول اللہ فالیکھا کے مولا نامحہ کی بعض عبارات کو بنیا و بنا کر میہ کہا کہ حضرت بعد کسی نبی کے آئے نوحت کے منافی نبیس سی حق ۔

قادیانیوں کے اِس استدلال کی پروی کرتے ہوئے بعض دیگر معاندین نے بھی حصرت نا نوتو کی کے خلاف فتوی بازی کا بازار گرم کردیا ، اور بیمش ستم ابھی تک جاری ہے جبکہ اِنہی عبارات کے حوالہ سے حصرت مولا نامحہ قاسم نا نوتو کی کی زندگی میں بعض الل علم نے جب اپنا افکال علمی انداز میں چیش کیا تو انہوں نے اپنے موقف کی '' مناظرہ عجیبہ'' کی صورت میں وضاحت کردی تھی جس میں وہ فرماتے ہیں کہ:

نيزريفر ماياكه

" فاتمیت زمانی اپنا دین وایمان ہے ، ناحق کی تہست کا البنتہ کچھ علاج نہیں'' [دیکھیے مناظرہ عجیبہ ص۷۹۔راقم]

اس طرح رسالہ" قاسم العلوم" میں وہ اپناعقیدہ بوں بیان کرتے ہیں کہ

" طائکہ اور کتب مزلہ اور رسل مرسلہ پر ایمان رکھتا ہوں پر زین وزبان، کون ومکان، یس عرش سے لے کر فکو ق ومکان، یس عرش سے لے کرفرش تک اور قسمت القسوی سے لے کر فکو ق السیم ات تک کی کورسول اللہ تا اللی تا اللی کے برا پر نہیں جمتا ۔ نہ پہلے کوئی ہوانہ بعدیش کوئی ایما ہوگا بلکہ سلسلہ نبوت آپ کے زبانہ پر ختم ہوگیا، جو بعد آپ کے کوئی فخص کی کی نسبت نبوۃ کا خیال کرے اس کو کافر جمتنا ہوں " [و یکھنے قاسم العلوم تالیف مولا نا نورالحسن راشد کا ندھلوی ص ۵۵ ہے الدر قول تصبح ]

محرستم ظریفی کی انتها بیہ کہ خود متعلم موصوف کی اِس دونوک وضاحت کے باوجود نہ صرف بیکہ قادیانی حضرات، حضرت نا نوتو گ کی ان عبارات کو متعلم کی منشا اور وضاحت کے عسلمی السر غسم مسلسل پیش کئے جارہ جیں، بلکہ اس پر حضرت نا نوتو گ کے خلاف نتو گ بازی کا شوق پورا کرنے والے اور انہیں نعوذ باللہ گستاخ رسول ثابت کرنے کے خواہشمند معاندین مجمی اینا مشخلہ بدستور جاری رکھے ہوئے ہیں۔

ہمارے فاضل دوست حضرت مولا ناسیف الرحمٰن قاسم حظہ اللہ تعالی نے اِسی ہیں مظری ججۃ الاسلام حضرت مولا نا محمہ قاسم نا نوتو گ کی گی کتابوں کا تنصیل سے مطالعہ کر کے ان میں سے ایس عبارات کوزیر نظر کتاب میں پیش کیا ہے جن میں جناب رسالتما بسلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و مدحت اور اُن کے منصب ختم نبوت کے بارے میں حضرت مولا نا محمہ قاسم نا نوتو گ کے جذبات واحساسات اور عقیدہ واجمان کی قوت وحرارت کا اندازہ ہوتا ہے، اور بلا شبہ حضرت نا نوتو تک کا بیجذبائی اور اِس کا والمها نہ اظہار ہم جیے لا کھوں مسلمانوں کیلئے ایمان میں اضافے نا نوتو تک کا بیجذبائی اور اِس کا والمها نہ اظہار ہم جیے لا کھوں مسلمانوں کیلئے ایمان میں اضافے

اورتوت کا ہاعث ہے۔

مولاناسیف الرحن قاسم اس علمی کاوش پرہم سب کی طرف سے تیمریک و تفکر کے مستحق بیں اور ہم دعا گو بیں کہ اللہ رب العزت اِن کی اس محنت کو قبولیت وثمرات سے لوازیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کیلئے استفادہ وراہنمائی کا ذریعہ بنا کیس۔ آبین یکا رَبَّ الْکَالْمِیْنَ۔

وستخط

(مولانا) ابوتمار ذاهد الراشدي خطيب مركزي جامع منجد گوجرانواله ۱۹ ديمبر ۲۰۰۸ه

تقريظ حضرت مفتى عبدالقدوس مدخله بن مفتى عبدالشكورتر مذى رحمة الله عليه باسمة بعانه وتعالى

احقر نا کارہ کو کتاب مستطاب '' حضرت نا نوتو کی اور خدمات ختم نبوت ' مؤلفہ حضرت مولا ناسیف الرحمٰن قاسم زِیْدَ مَجْدُهُم ' کامسودہ دیکھنے کاشرف حاصل ہوا۔ بے حد خوشی ہوئی کہ اس کتاب لا جواب بنس ججۃ الاسلام حضرت اقدس نا نوتو گ فُلِدٌ سَ میسو ہ کے حوالہ سے حقیدہ ختم نبوت اور شان رسالت سے متعلق مضا بین کو ہوے جامع انداز بنس کیجا کردیا گیا ہے۔ بیالی قدر مضا بین حضرت اقدس نا نوتو گی کی مختلف کتب ورسائل بن منتشر سے ، جناب مؤلف نے سب کو ایک لڑی بیس پروکر ہوی خدمت انجام دی ہے جس پروہ مبار کباد کے سختی ہیں گیا گؤ المجام دی ہے جس پروہ مبار کباد کے سختی ہیں گیا گؤ المول کے مقابل کے خوار المجدواء ۔

ختم نبوت کے عظیم اور اہم عنوان پر حضرت نالوتویؓ نے اپنی کتب بی بہت سے مقامات پر کلام فرمایا ہے اور خاص اِس موضوع پر'' تحذیرالناس'' بھی تحریر فرمائل ومضامین کے جامع پُر مغز ، مختمر تعارف کے ساتھ '' تحذیر الناس'' کی

عبارات کو بھی ہوے بہل انداز میں پیش کردیا گیاہے۔

کتاب دیکھنے سے واضح ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کیلے حضرت اقدی نا نوتو گ کی خدمات برصغیر کی تاریخ میں اساس اور بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں آپ کے بعداس موضوع پر جو کچھا گیا اور جوخد مات سرانجام دی گئیں وہ سب آپ کی مرہون منت ہیں کتاب و کیھنے سے یہ حقیقت بلا تر دوآ شکارہ ہوجاتی ہے فیللّیہ ذراً الْفَائِلِ وَالْمُوَلِّلَهِ۔

این اکابر کے علوم و فیوض ، ان کی بیش بہا تالیفات اور مضایین ہے استفادہ کیلئے جہاں علوم وفنون بیس مبارت کی ضرورت ہے و بیں مدارس کے مروجہ انداز تدریس بیس اکابر کے تعارف اور ان کی کتب ورسائل کے اقتباسات کوشامل کرنے کی اشد ضرورت ہے، تا کہ مدارس بیس پڑھنے والے طلب اور پڑھانے والے اسا تذکہ کرام کو بھی این اکابر کی خدمات کاعلم مواوروہ ان سے بحر پوراستفادہ کرتے رہیں۔

حضرت اقدس والبد ماجد فحرق السروة فرماتے سے كہميں حضرت ججة الاسلام مولانا محدولات منافق من مانوق كى كتب ورسائل ومضابين كا تعارف كنز الدقائق برجے كذمانه ش حضرت في الهند كي كتي فريد حضرت مولانا محرمين صاحب خطيب نے كرايا تھا ، اورا نبی كے متوجه كرنے پر بميں حضرت كى كتب برجے كا موقع ملا اور پھر" تحذير الناس" كى عبارت پر بنجاب كا ايك مشہور جادہ فين سے كامياب مناظرہ ہوا۔ يسب إى كى يركت تقى كه طالب على كذمانه سے ان عبارات كو خوب مجما ہوا تھا" إن في خولك كلا تحريل لمئن كان كة قلب أو اللّقى السّمَة و مُحوّ شهيد "اميد كه حضرات الل علم إس كتاب كى قدر فرما كي سے اورائي تدريل طريقة كارش است بحى جكديں كے۔

احقر عبدالقدوس ترمذی غفرله جامعه حقاشیه سامیوال سر گودها ۱۹۲۴ والحجه سنه ۱۳۲۹ ه

#### بم الشالرطن *الرج*م **اضتعماب**

ایک مرتبراس عا بڑنے معماروں کے ساتھ کام کرنے والے ایک مردور سے پوچھا کہ تم
معماروں کے ساتھ کام کرتے رہتے ہووہ جو پکھ کرتے ہیں تمہارے سامنے کرتے ہیں۔ سالہا سال اُن
کے ساتھ کام کرنے کے باجودتم مردوری کر کے تھوڑ ہے بینے کماتے ہوتم معمارین کرکام کیوں تہیں کرتے
عزت بھی ہو کمائی بھی ۔وہ کہنے لگا ہمارے پھے ساتھی بطور معمارے کام کرتے ہیں مگران کے کام بیل شکوہ
رہتا ہے پھراُس نے بتایا کہ معمارے ساتھ رہنے اوران کے کام کود یکھنے سے کام نہیں آتا اس کا طریقہ یہ
ہے کہ ہم کی معمارے بات کرے اس کی شاگر دی بیس آیں اس کوکوئی کام طے گاوہ کے گاہم وومستری
کام کریں گے دومستریوں کی اجرت صرف استاد کو طے گی شاگر دکو پھی نہ طے گائی طرح ایک عرصہ ساتھ
رہ کرکام کریں شے میش کی ایجرت صرف استاد کو طے گی شاگر دکو پھی نہ طے گائی طرح ایک عرصہ ساتھ

اس دودری بات س کریس نے کہاواتی نی کریم اللہ نے می فرمایا: إلَّمَ الْعِلْمُ بِالتَّعَلَمِ اللهُ الْعِلْمُ بِالتَّعَلَمِ ( بخاری جام ۱۲ تی کیلئے فتح الباری دیکھیں ) ترجہ: علم توسیکو کری آتا ہے۔

## وین کی قدر کریں:

آج دنیا میں ہر ہنراور فن کوسیمنے کیلئے شاگر دی کی جاتی ہے مگر دین سیمنے کیلئے دنیا کی تعلیم یا اپنا اقتدار یا اپنی سر مایدداری کوکافی جان لیتے ہیں اس میں دین کی بڑی تا قدری ہے مص اپنے مطالعہ پرا متا دکر کے دین کو جمنا فتنے سے خالی ہیں ایسے لوگ عو ما محمراہ ہوجاتے ہیں۔

قاضی کوٹ شلع گوجرانوالہ کا ایک غیر مقلد قاضی ضیاء الدین ۱۸۸۵ء میں قاویان گیا مرزاکا مرید بنا ، اور اپنی آل اولا دکو بھی سنتقل قادیان لے گیاوہ اور اس کے ذریعے قادیا نی بننے والے بارہ آدی وہ ہیں جو قادیا نی کے خاص تین سو تیرہ مریدوں میں شامل ہوئے (اسحاب احمر س ۲۱) بیشنص اپنے مطالعہ پراعتاد کرنے سے کمراہ ہوا اس کے بائے والوں نے لکھا ہے کہ قاضی صاحب کو عمل اور ملوم ویدیہ میں کافی مہادت تھی اور انہوں نے زیادہ ترعلم اپنے گھریس رہ کراور مطالعہ کے ذریعے حاصل کیا ہوا تھا (اسحاب احمر س ۲۲)

#### اساتذو يلم حاصل كرنے كافائده:

ایک مرتباس عاجز نے سوچا کہ سکول وکا کج اور مدارس بیل تعلیم کا بیفر ق کیوں ہے کہ سکولوں
کے فضلاء کو دین بیس شبہات آتے ہیں جبکہ دینی مدارس کے طلبہ جواب دیتے رہتے ہیں حالانکہ سکولوں
بیس شبہات پڑھائے نہیں جاتے اور مدارس بیس ان کے جوابات سکھائے نہیں جاتے پھریہ بات بجھ آئی
کہ بہت کافرق ہے ایک کی نسبت اسا تذہ کے واسطے سے نبی کریم تھاتے تک جاتی ہے دوسرے کی نسبت
ایس نا باتذہ کی وساطت سے میہودونھاری پروفیسروں کی طرف ہے۔ جو تھی ایمان کی حفاظت جا ہے وہ اپناتھی تا بھو تھا ہے۔ جو تھی ایمان کی حفاظت جا ہے وہ اپناتھی تا بھو تھا ہے۔ جو اللہ است کے ساتھ نبی تھاتے ہے جوڑ لے۔

الحدوللداس عاجز کواللہ تعالی نے اسا تذہ اور مشائخ کی وساطت سے برنبیت عطا کی ہے۔
راقم کے ساتذہ میں دوحفزات کو بیخصوصیت حاصل ہے کہ انہوں نے حفزت مولانا محدقاسم نا توتو گئے کے
علوم کے پھیلا نے اوران کے دفاع میں خصوصی کرواراوا کیا ہے اہام اہل النہ شخ الحدیث والنفیر حضرت
مولانا محد سرفراز خان صفور صاحب واحت برکاتہم العالیہ نے کتاب پانی وارالعلوم کسی عبارات اکا براور
اتمام البر بان وغیرہ کتابوں میں حضرت نا توتو کئی کا دفاع کیا اور مفسر قرآن حضرت مولانا مونی عبدالحمید
صاحب سواتی رحمہ اللہ تعالی بانی مدرسہ تھر ق العلوم کوجرا توالہ نے حضرت کی کتاب ججہ الاسلام کا عربی
ترجمہ کیا نیز حضرت کی ایک اور نایاب کتاب اجو بدار بعین پر مقدمہ کھ کر بہت اعلیٰ معیار کے ساتھ شائع
کیا۔راقم الحروف نے دور وَ حدیث کے سال ان دولوں حضرات سے حضرت نا توتو کئی کی کتابوں کی
اجازت حاصل کی ۔اس منا سبت سے بیعا جزاس کتاب و محضرت نا توتو کئی اور خدمات ہوتی کی اور خدمات کا

#### انتساب

ا پن ان دولوں اساتذہ کی طرف کرتا ہے اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کی طرح اکا ہر کے ساتھ جوڑے رکھے ۔ قوقاً المسلِمِینَ وَٱلْحِقْنَا بِالصَّالِحِیْنَ آمین فقط بندہ محرسیف الرحان قاسم علی عنہ

جامعة الطيبات للبنات الصالحات كوجرالواله

يا في المامن بعداد معربر دزاتواره شوال ٢٦٩ ها ما كوبر٨٠٠٨م

#### يسم الله الرحمن الرحيم

## پیش لفظ

ٱلْسَحَـمُـدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الرَّسُلِ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ وَعَلَىٰ آلِهِ وَاصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ ، أَمَّا بَعْدُ !

ضروری ہے جتنا آپ ملائظ کے نبی ہونے کاعقبیدہ کسی زمانے میں بھی اس بارے میں مسلمانوں كى دورائے نبيس بوئيں مسلمان تو مسلمان غيرمسلم بھى اس بات كو جائعة بيل كەمسلمان آ تخضرت كالنظرك بعد كسى في عراف ويسل النظرية اورجو محض آب النظرك بعد نبوت كا دعوی کرے وہ دائر واسلام سے خارج ہے چنانچہ مرزاغلام احمد قادیانی نے مسلمان بن کرایک چیلنج نمااشتهاردیا کهوه الله تعالی قادر مطلق ی طرف سے اصلاح علق کیلئے مامور مواہ اور بیر کہ جھے من جانب الله يتكم مواب كه غير غرب والول كواسلام كى دعوت دول اور جوحض ميرے ياس ایک سال تک قادیاں میں رہے اور آسانی نشان اور خوارق عادات و کی کرمسلمان ند موتو اسے دو سوروبییا ہوار کے حساب سے ہرجانہ یاجر ماندادا کروں گا (رئیس قادیاں حصداول ص ۹۵،۹۰) اس کے چیلنے کوایک پنڈت کیکھر ام نے قبول کرلیا اوراس بارے میں مرزاسے خط د کتابت شروع کی اس کے نام ایک خط کے اندر مرز ا قادیانی لکستا ہے جھے کچھ معلوم نہیں کہ کیا کچھ طاہر ہوگا ہم صرف بندهٔ مامور بین ہمیں کے معلوم نہیں کہ خدا تعالی کس طور کا نشان ظاہر کرے گا۔ (رئیس قادیاں حصداول ص ٩٦) اس مندو پنڈت نے مرزا قادیانی کوغیرمسلم کہتے ہوئے مسلمانوں کا ترجمان تنليم كرنے سے افکار كرديا۔

#### عقيدة فتم نبوت غيرمىلمول كانظرين

پنڈت کیکھر ام لکھتا ہے کہ اس کلمہ سے کہ ہم صرف بندہ مامور ہیں اور زیادہ تر آپ کے اشتہار کی پہلی اور دوسری سطر سے صاف طاہر ہے کہ آپ نے پیغیبری کا دعوی کیا ہے اور حضرت

عیسی کا نام مبارک لکھ کران کے برابرآپ کو ظاہر کیا ہے اس موقع پر بچا نہ ہوگا کہ اگر ہم حضرات بناہ علاء اسلام کو متوجہ کریں کیونکہ فاص وعام الل اسلام پراظہر کن افقتس ہے کہ حضرت رسالت بناہ ختم المرسلین ہیں بس ایے دعویدار پر تعزیر شرعی کا فتوی کیون ہیں لگاتے کیونکہ خاتی دشمن ختر ابی اور گھر کا جمیدی لنکا ڈھا تا ہے (رئیس قادیاں معداول س 44 بحوالہ کیھر ام از آریہ ساج امرتسر ۵ اگست ۱۸۸۵ھ) و یکھا کہ ایک پنڈت بھی اس کا اقراد کرتا ہے کہ تمام اہل اسلام کے ہاں نبی کریم ظاہر کا ختری ہوتا ہے کہ اس کی کہاں نبی کریم ظاہر کا ختری ہوتا تھر کن افتری سے ہے۔ یواقعہ اس دور کا معلوم ہوتا ہے جب مرز اقادیا فی کے عقا کہ علی اسلام کے ہاں کھل کرسا منظمین آئے تھے اور علاء اس کی باتوں جب مرز اقادیا فی کے مقا کہ علی اسلام کے ہاں کھل کرسا منظمین آئے تھے اور علاء اس کی باتوں کی تا دیل کرے کئر کا فتوی دینے ہے گریز کرتے تھے۔

#### <u>قادمانیون کی حماقت:</u>

قادیانیوں کے تفری ایک بنیادی وجہ سے کہ وہ نی کریم تالیخ کو خداتعالیٰ کا آخری نی نہیں مانے عجیب بات یہ بھی ہے کہ مرزائی مسیلہ کذاب اور اسود علی کو نی نہیں مانے اس کے برخلاف مرزا قادیانی کو نہ صرف یہ کہ نی مانے ہیں بلکہ اس بے ایمان کا دفاع بھی کرتے ہیں اور مسلمانوں کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش میں بھی گئے رہے ہیں۔ یادر کھیں کہ مسیلم کذاب اور اسود علی بے ذکک یہ دونوں جمو نے تھے محر مرزا قادیانی جموث ہولئے میں ان دونوں سے بہت بوجا ہوا تھا۔

#### سبب تاليف:

گذشتہ دنوں راقم الحروف کی نظرے مرزائیوں کا ایک کتابچہ گزراجس کا نام ہے ''احمدیت پراحتراضات کے جوابات' بیا یک مطبوعہ تقریبے جوقاضی محمدنذ برمرزائی نے ۱۹۷۰ء کومرزائیوں کے سالا نہ جلے میں کی تھی۔اس کتا بچے میں اُس مرزائی نے 'بی کریم' کا تھوا کے بعد نوت کے جاری رہنے پر بعض کتابوں کی عبارتیں بے سوپے سمجے قبل کی ہیں آگھ کتابیں عربی زبان میں ہیں جن کا اس نے اردوز بان میں ترجمہ کیا ہے۔اس موقع پر اس طالم نے ججۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نا نوتو کی التوفی ۱۲۴۸ھ کی کتاب تحذیر الناس م ۲۸ کی ایک عبارت بھی پیش کی ہے۔

بالفرض اگر بعدز ماند نبوی منال فی ای کوئی نبی پیدا موتو خاتمیت محمدی میں کوئی فرق ندآئے گا (احمدیت (۱) پراعتر اضات کے جوابات ص۱۰)

جیۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کی شخصیت پاک و ہے کے مسلمانوں میں بہت مشہوراور مسلمہ شخصیت ہے۔ ان کی کتاب تحذیر الناس اگر چداردو میں ہے مگر خاصی علمی اور پیچیدہ کتاب ہے اس لئے مرزائی اس کتاب کی وجہ ہے کم علم مسلمانوں کوالجھاتے ہیں۔ چنانچہ شہبازا حمد چشتی (ایم اے) نے تحذیر الناس سے جحۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کی ایک عبارت نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ ایک ناقعی تحریروں کا سہارا لے کربی مرزا غلام احمد قادیانی نے ختم نبوت میں ا) مطلب سے ہے کہ قادیانی نے ختم نبوت میں کا انکار کیا (ضیاء الامت و تحفظ ختم نبوت میں ا) مطلب سے ہے کہ حضرت ملاعلی قاری محضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور دیگر مشند علماء کرام کی جوعبار تیں مرزائی اجراء نبوت کے لئے پیش کرتے ہیں وہ بھی ناقص ہوتی ہیں۔ مرزائی کامل عبارتیں پیش نہیں کرتے ہیں وہ بھی ناقص ہوتی ہیں۔ مرزائی کامل عبارتیں پیش نبیس عبارتوں کو مرزائی چش کرتے ہیں وہ بھی ناقعی ہیں۔ کامل عبارتوں کو ایا جائے تو معالمہ کھل کر عبارتوں کو مرزائی چش کرتے ہیں وہ بھی ناقعی ہیں۔ کامل عبارتوں کو ایا جائے تو معالمہ کھل کر عبارتوں کو مرزائی چش کرتے ہیں وہ بھی ناتھی ہیں۔ کامل عبارتوں کو لیا جائے تو معالمہ کھل کر عبارتوں کو مرزائی چش کرتے ہیں وہ بھی ناتھی ہیں۔ کامل عبارتوں کو ایا جائے تو معالمہ کھل کر عبارتوں کو مرزائی چش کرتے ہیں۔

اس کے بعد شہباز احر لکھتا ہے کہ جب کے تبر ۱۹۵۱ء کو پاکتان توی آمبلی میں قادیا نیوں کو غیر سلم قرار دیئے جانے کیلئے دلائل دیئے جارہے متھ تو قادیا نیوں کے ٹمائندہ مرزا ناص کی فیکورہ بالاعبارت ہی کا حوالہ دیا تھا۔

# تح يك تحفظ ختم نبوت مين حفرت نا نوتوي كاكردار:

راقم الحروف کو ججۃ الاسلام حضرت مولانا عجمہ قاسم نا نوتوی کی کتابوں کے ساتھ کافی عرصہ ہے وہ اللہ کے فضل عرصہ ہے وہ اند طالب علمی بیل بھی ان کتابوں کو دیکھا اور بعد بیل بھی پڑھا اللہ کے فضل وکرم ہے سنہ ۱۹۸۹ء بیل وار العظوم وہو بند جانے کا موقعہ طا، وہو بند سے حضرت کی کتابوں کو باخصوص فرید کر لایا۔ بیتو حقیقت ہے کہ حضرت کی کتابیں عام کتابوں سے مشکل بیل محرا کی بات ان کی کتابوں کو پڑھنے سے باسانی سجھ آجاتی ہے کہ حضرت نے مسلمان تو مسلمان فو مسلمان فو مسلمان فو مسلمان فو مسلمان فو مسلموں کو بھی اسلام کے بنیا دی عقائد تو حید و رسالت کو سمجھانے کے لئے شدید محنت کی ہے باخصوص آپ کا فینی کی مقامت اور ختم نبوت کو فابت کرنے کے لئے جتنا کام ججۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نا نوتوی نے کیا اور جس انداز سے عقائقی دلائل سے اس عقید ہے کو فابت کیا اور فیر مسلموں کے ساتھ تقریری و تحریری مباحثوں کے دوران اس کو منوایا۔ راقم الحروف کے ناقص مطالعہ بیس تاریخ اسلام میں کوئی عالم اس طرح کا نبیس گزرا۔

## حضرت تا نوتويٌ پرالزام:

مرزائیوں نے ججہ الاسلام حضرت مولا نامحرقائم نا نوتو گ کے کلام کا غلط مطلب بیان
کیا تا کران کو اپنا ہموا ثابت کریں مرزائیوں کے برخلاف کچھ لوگوں نے بیافتراء باندھا کہ
حضرت نا نوتو گ معاذاللہ کافر ہیں اور بھاں تک کھ دیا کہ جوان کو کافر نہ کے وہ بھی کافر ہے۔ اور
حضرت نا نوتو گ معاذاللہ کافر ہیں اور بھاں تک کھ دیا کہ جوان کو کافر نہ کے وہ بھی کافر ہے۔ اور
اس الزام تراشی کو عقیدہ ختم نبوت کی خدمت قرار دیا آپ اپنی عشل کو کام میں لا کرعدل وانساف
سے بتا کیں کہ ایے عمل کو عقیدہ ختم نبوت کی خدمت کہا جائے یااس حرکت کو مجابہ تحرک کے تحفظ ختم
نبوت کا قل قرار دیا جائے کیااس کی مثال ایسے نہ ہوگی جسے کی بے گناہ آدی پر چوری کا الزام لگا
کر ہاتھ کا ٹا جائے اور فخرے کہا جائے کہ ہم نے حد نا فذکر نے کا قواب حاصل کرلیا حالانکہ

مدیث یاک میں ہے کہ قاضی مدے معاف کرنے میں غلطی کرلے بیاس سے بہتر ہے کہ مدکے نفاذ میں غلطی کرلے روات جاس ۱۲۰۱)

## حضرت نا نوتو گ<sup>ھ</sup> کے کیے تحفظ ختم نبوت کے بانی:

مرزا قادیانی کا فتنہ مولانا کی وفات کے کی سائی بعد شروع ہوا مولانا کی وفات مرزا قادیانی کا فتنہ مولانا کی وفات کے کی سائی بعد شروع ہوا مولانا کی وفات کے الام کو ہوئی اور مرزا قادیانی پرسب سے پہلے کفر کا فتوی اسماھ میں دیا گیا اور بیفتوی علماء نے دیا تھا (رکیس قادیان جمس) اس کے بعد علماء نے اس فتنے کے ردکوا پنا مقصد بنالیا اور عقیدہ کتم نبوت کے تحفظ کے لئے زعر گیاں وقف کردیں۔اس موضوع پر کما بیں لکھیں دلائل جم کے اشکالات کے جوابات دیے۔

حضرت نا نوتوی کا ایک کمال بیہ ہے کہ انہوں نے اِس موضوع پراُس زمانے ہیں کام
کیا جب ہندوستان ہیں خودکومسلمان کہنے والا کوئی فخص ختم نبوت کامنکر نہ تھا۔ اگران کی زندگی
میں بیفتندا ٹھتا تو خدا جانے وہ کیا بچھ کرگر رتے۔ ان کی تحریوں سے پند چلا ہے کہوہ ختم نبوت
کے اعلان اور اس کے اظہار کے لئے بہائے کی تلاش ہیں رہتے تھے قبلہ نما ، انتقار الاسلام اور
مباحثہ شا جہانچور وغیرہ (جن کے مفصل حوالہ جات آرہے ہیں) کے مطالعہ سے یہ بات واضح
ہوجاتی ہے۔ اور کتاب تحذیر الناس کا تو موضوع ہے ہی شان رسالت اور ختم نبوت کا بیان۔ اس
اعتبار سے مولا نا کو ہندوستان ہی تحریک ہے۔ تحفظ ختم نبوت کا بیان۔ اس

## <u> تح یک ختم نبوت کا مظلوم مجاہد:</u>

نہایت دکھ افسوں اور جرت ہوتی ہے کہ کا نئات میں جس عالم دین نے سب سے بوھ کرختم نبوت کا پرچار کیا اور نہایت ٹھوں بنیادوں پراس کام کوا ٹھایا۔الزام لگانے والوں نے اس کو بھی نہ پخشا۔اس سے بڑھ کراورظم کیا ہوگا کہ اسی ہستی پرا نکارختم نبوت کا الزام لگایا اُن پر کفر کے فتوے دیشاں کے خلاف کتا ہیں کھیں تقریر ل کیس مقالے پڑھے اور شاکع کئے اور عوام

الناس کوان کےخلاف ابھارا کسی پاکدامن پرتہت لگانے پرحدفڈ ف گئی ہے عام مسلمان کو کافر کہنے سے انسان لعنت کاحق وارتفہر تا ہے تو بتا کیں کہ شم نبوت کے استے بڑے جاہد پر بیالزام کتنا بڑاصرت ظلم ہوگا؟ مصرت تا نوتو گاکواس حوالے سے اگر

# ﴿ تُح يَكُ ثُمَّ نُوت كَامظُلُوم عِالِدٍ ﴾

کھاجائے توبالکل بجاہے۔

علاء وق بھی متعدد کا ایوں میں اور ق کی پرالزامات کا دفاع کیاراتم الحروف بھی متعدد کا ایوں میں اس پر پھینہ پکھ کھتا دہا ہے گرراتم کے خیال میں بید فاع کا فی نہیں بلکہ ان کی روحائی اولاد کی ذمہ داری ہے کہ ان کے فیوضات کو پھیلائے عوام کو بھی پچ چلے کہ مولا تا کیا تھے؟ اور لوگوں نے ان کو کیا جورلیا؟''شو اہلہ ختم النبو ق من سیو ق صاحب النبو ق اللہ اللہ ناور 'آبات ختم نبوت' کیا جورلیا؟''شو اہلہ ختم النبو ق من سیو ق صاحب النبو ق اللہ فی اور خدمات ختم نبوت' نووٹ 'اور''آبات ختم نبوت' کیا ہے جس کا نام ہے'' حضرت نا فوتو کی اور خدمات ختم نبوت' ۔ یہ بھی کہلی دو کا ابول کی طرح کا اب آئید ہوئے الا لیسے اس کا ابول کی طرح کا بار کیا ہے جس کا انتخاب کیا گیا ہے جس میں انہوں نے میں حضرت کی مختلف کا بول سے بالخصوص ان عبارتوں کا انتخاب کیا گیا ہے جس میں انہوں نے کی کریم کا گیا ہے جس میں انہوں نے بعد کی جس آخر میں تحذیر الناس کی عبارات کا حل بھی دیا جائے گا۔ امید ہے کہ اس کے بعد ان شاواللہ کوئی منعنف عواج خص ان کوئتم نبوت کا منکر کہنے کی جرات نہ کرے گاباتی ضدکا ہارے گیاں کوئی علی خیاں۔

# ﴿چندعلمي لكات ﴾

#### <u>بهلانکند:</u>

راقم الحروف كى عادت ب كم المو برهات وتت تعنيرى بحث بش طلبه وطالبات كو المكانية و المكان

معنی ہوتے ہیں کتاب بیبویہ بیس اس کا نام تحقیر بھی ہے ( کتاب بیبویہ جس ۱۹۳۳، ۱۳۱۵) نحود صرف کے علاء نے کھا ہے کہ عظمت والے ناموں سے تعظیر نیس آتی (شذاالعرف س۱۱۱، التصری علی التوضیح جس ۱۳۵۷) نبی کر یم ناالیم کے زمانے میں جمن مردوں نے نبوت کا دعوی کیا اسوعلتی مسید لیسکہ اور ملک کئے تھا۔ اکسوکہ کا معنی ہے کالا اور انسان میں سیاہ رگئت ہمارے ہال بھی نہیں مسیلہ اور طلبح تصغیر و تحقیر کے صبغے ہیں مسیلہ کامعنی ہے چھوٹا صلبہ اور طلبح کا علی کا معنی ہے چھوٹا کا میں چھوٹائی، ہورے انسان میں کے دمن کے نام میس چھوٹائی، جھوٹائی، میں اور ناپند یدگی کامعنی ہے چھوٹا طلبہ کتنی جمافت کی بات ہے کہ جن کے نام میس چھوٹائی، حقارت اور ناپند یدگی کامعنی ہے وہ سید الرسل اور خاتم الانبیاء کے مقابل نبوت کا دعوی کرنے گئے اور اس زمانے کے مسیلہ پنجاب قادیائی کا نام ہے غلام احمد جس کے نام پرغلامی کا لیبل لگا ہوا ہے اس کو اپنیں آئی ایسا مختص احمد جتبی منافی نی گئیڈ کا کا مرمنا بل بن کر کہاں پناہ با پیگا؟

نی کریم کافیر نے جالیس سال کی عمر تک نبوت کادعوی نہ کیا اور جب کردیا پھر بھی بھول کر بھی اس سے عافل نہ ہوئے [شایدای لئے نیندی حالت میں آپ کی آئیسیں سوتی تھیں آپ کا دِل نہیں سوتا تھا (دیکھنے بخاری جام ۱۵۳) کہ سونے کی حالت میں یا نیند سے بیدار ہوتے وقت بھی آپ کی زبان سے خلاف حق کوئی بات نہ لکے جیسا کہ عام لوگوں سے الی غلطی ہوجاتی ہے واللہ اعلم ] دومر مے ملکوں کے باوشا ہوں کو جو خطو طاکھوائے ان میں بھی یہ کھوایا ''جِن مُن مُن کا اللہ اس بھی یہ کھوایا '' جبکہ قادیا نی خطاکھ تا تھا یا کوئی کتاب تصنیف کرتا تو اس پر کھمتا خاکسار مرزا کی کتاب برکات الدعا م س ۲۲ ، ۲۷ ) آگروہ نی ہوتا تو اس منصب کو جرگز نہ بھول ۔

#### تيسرانكته:

اس نکتے کاتعلق اسم منسوب کی بحث ہے ہے اوراس میں مرزائیوں کے خودساختہ نام

کا عجیب وغریب روجی ہوجاتا ہے وہ تکتہ یہ ہے کہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے مانے والوں کو مالکی کہاجاتا ہے جبکہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ جن کا نام ونسب ہوں ہے جمہ بن اور پس بن عباس بن عبان بن شافع ( تذکرۃ الحفاظ جامی ۱۳۳۱) ان کے مقلدین کو جمہ کی نہ کہا گیا ہلکہ ان کے مقلدین کو جمہ کی نہ المیا ہلکہ ان کے داوے کی نسبت سے شافعی کہا مجیا حالا تکہ خودامام صاحب کو بھی شافعی کہا جہا جا الکہ خودامام صاحب کو بھی شافعی کہا جہا جاتا ہے جبکہ امام طرف نسبت کر کے منبلی کہ دویا گیا۔ امام سلم رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو بھی مسلم کہا جاتا ہے جبکہ امام طرف نسبت کر کے منبلی کہدویا گیا۔ امام سلم رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو بھی محمد نہ کہا گیا جبکہ امام گیا امام ترین کی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو بھی محمد بن اساعیل ان کی کتاب کو بھی محمد نہ کہا گیا سنن ترین کہا گیا۔ ہاں گیا امام تھر نہ کہا گیا سنن شرفی کہا گیا۔ ہاں کی کتاب کو سند تھر انہا کہ کیا۔ ہاں کہا گیا۔ ہاں کہا مام احمد بن شعیب ان کی کتاب کو سنن احمد نہ کہا گیا سنن شرفی کہا گیا۔ ہاں کہ منداحم کہدویا گیا۔

اس کی وجہ بیہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر امام شافعی کے مقلدین کو محمدی اور امام احمہ کے مقلدین کو احمدی کہا جاتا تو بادی النظر ہیں بیہ بھوآتا کہ بیر محمدی ہیں بیخی حضرت محمد کا النظر ہیں ہیں ہوت تاکہ بیر محمدی ہیں بیخی حضرت احمد بختی مطابع ہیں اور جو حقی یا اور جو حقی یا النظر ہیں ہیں مالکی ہیں بیر محمدی نہیں احمدی نہیں بیر غیر مسلم ہیں حالا نکہ تمام محمج العقیدہ مسلمان کی بھی امام کے مقلد ہوں مسلم ہیں۔اس النظر ہا ہے بیخے کے لئے دواما موں کے اصل ناموں کی طرف نسبت نہ کی مالکی اور حقی تاموں بیر خرابی نہیں اس کو استعمال کرلیا۔ دیکھوامام احمدی طرف نسبت کے باوجود ان کے مقلدین کو احمدی نہ کہا گیا تو ان عقل کے اندھوں کو غلام احمدی طرف نسبت کر کے احمدی کی جائے ہوا ہے کہا جائے جبکہ امام احمد کے مانے والے کے مسلمان اور غلام احمدی طرف نسبت کر کے احمدی کے بیاجائے جبکہ امام احمد کے مانے والے کے مسلمان اور غلام احمد تا دیا تی کے مانے والے کے بیاب کے جبکہ امام احمد کے مانے والے کے مسلمان اور غلام احمد تا دیا تی کے مانے والے کے بیاب کرام کے برابر کرنے کی کوشش کی۔ اس لئے ان کیلیے مرزائی کا لفظ استعمال کیا جائے ان محمد کے مار خوالے کا کا کینے عمر یارک کیا جائے ان کیلیے مرزائی کا لفظ استعمال کیا جائے ان محمد کے بار کرنے کی کوشش کی۔ اس لئے ان کیلیے مرزائی کا لفظ استعمال کیا جائے ان

كوقادياني كهاجائي احمري كالفظان كيلئ بركز استعال ندكياجائي

اس میں غیر مقلدین کے لئے بھی درس عبرت ہے جنہوں نے اپنانام''اہل حدیث ''رکھااور بیتا ٹر دیتے ہیں کہ حدیث کو ماننے والے تو یکی ہیں دوسر بےلوگ حدیث کے منکر ہیں جبکہ سب مسلمان بفضلہ تعالی قرآن وحدیث کو ماننے کی وجہ سے''اہل قرآن وحدیث' ہیں۔ اللّٰہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کی گہری مجھ عطافر مائے آئین

### ﴿ سوچنے کی چند ہاتیں ﴾

ا) بعض از واج مطبرات نے قریعے کی زیادتی کا مطالبہ کیا آتخفرت کا گھڑاخت ناراض ہوئے ، آیک ما البہ کیا آتخفرت کا گھڑاخت ناراض ہوئے ، آیک ما البعد سورة الاحزاب کی آیت ۲۹،۲۸ را تریں کرا گراللہ کے رسول آگائی آئے کا حیاں بہنا ہے و دنیا کی جاہت چھوڑنی ہوگی۔ آپ نے باری باری باری بیآیت سنائی سب نے دنیا کا مطالبہ چھوڈ کر آپ کے ساتھ دہنے کو لیند کیا۔ (از تغییر طانی ۲۵ بنائی ۲۰۰۰ می ۵۰۰ کی تا دیا گئی میلی بیوی کو معلقہ بنائے رکھا اور جب مرزا احمد بیا کی بیٹی سے شادی کو تی للجایا تو اپنی اس معلقہ بیوی سے کہا کہ بیاکام کرواؤورند تھنے طلاق دول گاور بالآ فراس نیک بیوی کو طلاق دول کا اور جاتا اور ا

دیکھا آپ نے کہ سے نی دنیا طلی پر سخت ناراض اور جموٹے تھی نے دنیا کی وجہ سے بیوی کو طلاق دی۔

۲) نی کر میم اللہ فائی آئی آئی آئی میہ بنت شراحیل سے تکاح کیا تنہائی ہوئی تو کہنے گئی انھوڈ کُر باللہ مِنْگُ آپ نے فورا اس سے جدائی کرلی اس کے بعد بھی اس کا ذکر نہ کیا (بخاری جماس ۱۹۸۷) جبکہ مرز ااحمہ بیگ کی بیش کے دوسری جگہ نکاح کے بعد بھی قادیانی اس کا ذکر نہ چھوڑ تا تھا یہاں تک کرایک اخبار دالے نے چھایا کہ یا مختر یب مرزا کی بیوی لھرت سے شادی کروں گا اور ایک لمبا چوڑا خواب بیان کیا (رئیس قادیاں جماس ۱۹۰ جماس ۱۹۸ کیا اب کیا جاسا تھا کہ اس کا دیکھ کا اور ایک لمبا چوڑا خواب بیان کیا (رئیس قادیاں جماس ۱۹۰ کا ایک اس کا دیکھ کیا گھڑ کا بیروکار تھا؟

۳) حطرت بوسف علیدالسلام کوئر پر مصر کی ہوئی نے خود گناہ کی دھوت د کی آپ جوان متص محت منداور خو ہروشنے گھر بارے دور، سالہاسال ہے اُسی عورت کے گھر ش رہتے تھے، آپ نے جیل جانا پہند کیا گرخدا کی نافر مانی نہ کی۔ حضرت عیسی علیہ السلام بھی اِسی طرح معصوم تنے گر قاد یانی ہے ایمان اُن پرالزام تراثی ہے بھی بازنہ آتا تھا (حوالہ جات کیلئے دیکھئے کیس قادیاں جامس ۲۵۲۲)

# ﴿ حضرت تا نوتوى رحمه الله تعالى ك شخصيت اوران كي ديني ضد مات ﴾

اگریز کے تسلط سے پہلے ہندوستان میں جابجا دی دارس قائم سے ان دارس کے افراجات کیلئے ہندوستان کے امراء وسلاطین نے چھسوسال کی طویل مدت میں لمبے لمبے اوقاف مقرر کئے سے سنہ ۱۲۵۴ھ برطابق ۱۲۸ء میں ایسٹ انڈیا کہنی کی حکومت نے ان تمام اوقات کو صبط کر لیا یہ دارس بند ہو گئے اگریز نے عیسائیت کی تبلیغ شروع کردی سرکاری ملازمت کیلئے جس تعلیم کو ضروری قرار دیا اس میں بے دین سکھائی جاتی تقی وین کا در در کھنے والے پریشان ہوئے کہ ہند وستان میں ایمان کو کینے باتی تعلیم کو ان کا در در کھنے والے پریشان ہوئے کہ ہند وستان میں ایمان کو کینے باتی رکھا جائے ان خطر تاک حالات میں سب سے پہلے دار العلوم دیو بند میدان میں آیا اجماعی چند ہے سے چلے والا سب سے پہلا مدرسہ سے سے گئر ہو یو بخورش ویو بخورش فاور دیگر مدارس اس کی تقلیم میں ہے جیں یقینا دار العلوم دیو بند کا ہند وستان کے مسلمانوں پر بڑا فار دیگر مدارس اس کی تقلیم میں جے جیں یقینا دار العلوم دیو بند کا ہند وستان کے مسلمانوں پر بڑا فار دیگر مدارس اس کی تقلیم میں جے جیں یقینا دار العلوم دیو بند کا ہندوستان کے مسلمانوں پر بڑا فار میان ہا تو تا کی خام سے یاد کیا جاتا ہے۔ (انظر تاریخ دیو بنداز سیر محبوب رضوی ص ۲۰۳ تا ۳۵)

مولانا نا ٹوٹوئ شعبان یارمضان ۱۲۲۸ھ (۱۸۳۲ھ) میں پیدا ہوئے آپ کا سلسلہ نسب حضرت قاسم بن محد بن ابی بحرصد بق رضی اللہ عنہ تک جاتا ہے آپ حضرت صدیق کی اولا دسے ہیں (سوائح عمری ص ) بجہان ہی سے بڑے ذہین ہوشیار نیک اور بہادر سے ابتدائی تعلیم دیو بند کے محتب میں پھرسہار پنور میں حاصل کی بڑی کتابوں کیلیے مولا نامملوک الحلی نا نوتو گ کے ساتھ دیلی تشریف لے کئے حدیث کی کتابیں مولا ناعبدالخی مجدد گ سے پڑھیں ایوداود شریف مولا ناحمد الخی میں ایوداود شریف مولا ناحمد اللہ مہاج کی سے سلوک کی منازل مطکیں اللہ تعالی نے مولا تا کو علم عمل اور اخلاص نینوں میں کمال عطافر مایا تھا ذیل میں اس سلسلہ میں مولا ناکے چھودا تھات کھے جاتے ہیں۔

- 1) زماند طالب علی میں جب طلب سے علی بحث ہوتی آپ سب پر غالب رہے منطق فلفہ کی مشکل ترین کتابیں میر زاہد قاضی معدراتش بازغداییا پڑھا کرتے ہے جیے حافظ قرآن منزل سنا تاہے کہیں کہیں کوئی لفظ فرمائے اور ترجمہ تک نہ کرتے ہے استاذ محترم سے بعض طلب نے منول سنا تاہے کہیں کہیں کوئی لفظ فرمائے اور ترجمہ تک نہ کرتے ہے استاذ محترت مید تو بھی جھے تی نہیں معلوم ہوتے فرمایا میرے سامنے طالب علم بغیر سمجھے چل خیوں سکتا وہ طرز عبارت سے سمجھ لیتے تھے کہ مطلب سمجھا ہے یا نہیں سکتا وہ طرز عبارت سے سمجھ لیتے تھے کہ مطلب سمجھا ہے یا نہیں سکتا وہ طرز عبارت سے سمجھ لیتے تھے کہ مطلب سمجھا ہے یا نہیں سکتا وہ طرز عبارت سے سمجھ لیتے تھے کہ مطلب سمجھا ہے یا نہیں سکتا وہ طرز عبارت میں مقال مولانا رشید احمد مشکونی کا تھا میں ۵
- ۲) جناری شریف کے آخری چند پاردل کا حربی حاشیہ مولانا احماعلی سہار نیوری نے دعفرت نا نوتو گئے ہے۔
   حضرت نا نوتو گئے ہے کھوایا (سوائح عمری س) اور بیدحاشیہ آج بھی بخاری شریف پر چھپتا ہے۔
   حضرت کی عبارات کے شمن میں ان شاءاللہ اس کے حوالے بھی آرہے ہیں۔
- ۳) مولانا مملوک العلی نے آپ کومر کاری سکول میں داخل کرایا مدر سے استاد سے کہا میں فود پر معالوں گا مولا ناسے کہا تم خود بی اقلیدس دیکے لو اور قواعد حساب کی مشن کرلو چھرروز میں آپ دیکے کرفار غ ہوگئے طلبہ جمران ہوئے پوچھ پاچھ کی آپ کب عادی تھے ہر بات کا جواب درست دیا کسی ماسٹر کے دیئے ہوئے مشکل ترین سوالات لائے آپ نے اس کے ہرسوال کا جواب دیا پھراس سے چدسوال کئے وہ جواب ندد سے سکا اس پرمولا ناکی بوی شہرت ہوئی جب امتحان سالانہ کے دن آئے کہ ملازمت کرنایا سرکاری توکری کرنا تو مقد در تھا۔

مولانا مملوک العلی رحمہ اللہ تعالی برقان کے مرض میں جتلا ہوئے باتی شاگر درات کوسو جاتے مولانا برابر خدمت میں معروف رہنے اور پیکھا جھیلتے رہجے (سوائح عمری ص ٢)۔آپ تنہائی پند تھے اکثر ساکت رہجے باوجود خوش مواج اور ظرافت کے ترش رواور مغموم جیسی صورت بنائے رہنے بیارہو تے تب بھی شدت کے وقت کس نے جان لیا تو جان لیا ور نہ خبر نہ ہوئی دواکر نا تو کہاں؟ ص ک

فرماتے تے اس علم نے خراب کیا ورندائی وضع کوالی خاک بیل ملاتا کہ کوئی بھی نہ جانتا پرندوں کے گھونسلے ہوتے ہیں میراتو گھونسلا بھی نہ ہوتا مولا تا لیقوب تا نوتو گی فرماتے ہیں اس شہرت پر بھی کسی نے کیا جانا جو کمالات تھے وہ کس قدر تھے کیاان بیس سے فاہر ہوئے آخر سب کوخاک بیس ملادیا اپنا کہنا کردکھلایا۔مسئلہ کسی کونہ بتاتے حوالہ کسی پرفرماتے فتو کی پرنام لکھنا اور مہر کرنا تو در کناراول امامت سے بھی گھبراتے وعظ بھی نہ کہتے تھے۔(سوائح عمری ص ۸)

دنیا سے بے رغبتی کابی عالم تھا کہ بھی معجد سے پار رسے سے تخواہ نہ لی مطبع احمدی ہیں تھیج کتب کا کام کرتے تھے جار پانچ رو پے تھیج کی خدمت پر لیتے تھے مہمان ٹوازی مولا ٹاپر ختم تھی جوماتا خرج کردیتے تھے۔ (سوانح عمری ص۸)

طبیعت بین استفناء اتنا تھا کہ ایک مرتبہ تجامت ہوارہے تھے کہ ایک رئیس صاحب

طفے کیلئے ویو بند حاضر ہوئے ان کے ہاتھ بین رو مال بین بندھے ہوئے بہت سے روپے تھے

سلام عرض کیا اور وہ رقم قدموں بین ڈال دی حضرت نے اسے قدموں سے الگ کر دیا تب انہوں

نے ہاتھ بائدھ کر بمنت قبول فرما لینے کی درخواست کی بالآخر بہت اٹکار کے بعد انہوں نے تمام

روپیہ حضرت کی جو تیوں بین ڈال دیا حضرت جب اٹھے تو نہایت استفناء کے ساتھ جوتے

جماڑے اور سارار و پیرز بین پرگر گیا پھر مولا نانے حافظ انوار الحق صاحب بٹس کرفر مایا حافظ

تی ہم بھی دنیا کماتے ہیں اور اہل دنیا بھی دنیا کماتے ہیں فرق یہ ہے کہ ہم دنیا کو تھکراتے ہیں اور وہ اہارے قدموں بیس گرتے ہیں اور وہ انہیں محکراتی ہے اور دنیا دار اس کے قدموں بیس گرتے ہیں اور وہ انہیں محکراتی ہے اور دنیا دار اس کے قدموں بیس گرتے ہیں اور وہ انہیں محکراتی ہے اور دنیا دار اس کے قدموں بیس گرتے ہیں اور وہ انہیں محکراتی ہے اور دنیا دار اس کے قدموں بیس گرتے ہیں اور وہ انہیں محکراتی

مولانا کشر تقریر کرتے کرتے بھی بی رک جاتے پھر شرد کرتے اس کی وجد دریافت
کی گئی فرمایا ایک بی مضمون کے بیسیوں بیرائے اور عنوانات ذہن بیں ایک دم آتے ہیں تو طبیعت
دک جاتی ہے اور بیس اس پرخور کرنے لگ جاتا ہوں کہ کس کولوں اور کس کو چوڑ دوں (ارواح
شلاشہ ) مولانا کی تقنیفات کو دیکھراس کی صدافت مُلا ہر ہوتی ہے کہ حضرت کی اس بات بیں

کوئی مبالغینیں ہے حضرت کی بیشتر تصنیفات میں یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ آپ وقت کی تھی کا محکوہ کرتے ہیں؛ یہ مضامین بیان کرتے ہیں جو کسی کتاب سے منقول نہیں ہوتے اور ندان کے بارے میں کسی کا حوالہ دیتے ہیں مگر اس کے باوجود فرماتے ہیں وقت کم ہے در فد میں یہ بھی لکھتاوہ مسیمی لکھتا۔

ہاں بیزخوش قتمتی کی بات ہے کہ مولا تا کی بعض عبار تیں بعض کی وضاحت کرتی ہیں بعض مضامین ایک کتاب میں مجمل دوسری میں مفصل ہیں ایک کتاب میں اس سے پہلو تھی کی گئی ہےدوسری میں اس کوذ کر کرویا گیا ہے اس لئے حضرت کی کتابوں کو بچھنے کا بہترین طریقہ میہ ہے کہ آپ کی مختلف کتابوں کو بار بار پڑھا جائے اور جمت نہ ہاری جائے۔حضرت ٹا ٹوتو گئ کی کتابوں کو یر ہنا شروع میں مشکل ہے مگران کتابوں کے پڑھنے سے انسان ذبین سے ذبین تر ہوجاتا ہے۔ جمة الاسلام مولا نامحمر قاسم نا نوتوى رحمه الله تعالى ائتهائي متواضع تصحر اساتذه يرتنقيد برداشت نہ کرتے تھے ایک مرتبہ آپ رامپورتشریف لے گئے ایک غیرمعروف سرائے میں تیام کیا خدا کی قدرت کی طرح لوگوں کو پنہ چل گیا آپ شرتشریف لائے لوگوں نے درخواست کی آپ نے وعظ فرمایا وہاں کے کسی عالم نے آپ کے استاذ مولا نامملوک العلی ٹا نوتوی کی کسی کتاب ہر اعتراض کے تعےان کا جواب دیا اور نہایت جوش میں فرمایا بدکیا ہات ہے کہ لوگ گھر بیٹے اعتراض کرتے ہیں اگر پچھ حوصلہ ہے تو میدان میں آ جا ئیں گر ہرگزیدتو قع لے کرنہ آ کیں کہوہ قاسم سے عبدہ برآ ہو سکیں مے چرفر مایا میں کھٹیں ہوں مگرجن کی ٹیس نے جو تیاں سیدھی کی ہیں وهسب مجمعت (ارواح ثلاثه

دار العلوم دیوبند کی ابتداء تو محمد معبد انار کے درخت کے یتیج ہوئی جب طلبہ زیادہ ہوگئ جب طلبہ زیادہ ہوگئ جب الاسلام مولا نامحمد قاسم نا نوتوی رحمہ اللہ تعالی نے مشورہ دیا کہ عدرسہ کیلئے مستقل جگہ ہوئی چاہئے جگہ خریدی گئی سنگ بنیاد کے موقعہ پر مختلف شہروں سے لوگ معنرت نا نوتو کی کا وعظ سنے آگئے جمع کا اصرار تھا کہ معنرت نا نوتو کی بہلی اینٹ رکھیں گر آپ نے مولا نا اصغر سین کے نا نا

جی میا نجی منے شاہ سے پہلی این کے رکھوائی ان کی نسبت اور تقویٰ کی وجہ سے کہ وہ سید ہیں اور پرزگ پیرھاجی عابد حین صاحب سے پھرمولا نا گنگوبی سے لوگوں کے اصرار کے بعد چوشے نمبر پر آپ نے این کی حی ہوت کی مولا نا محمد قاسم نا نوتو کی رحمہ اللہ تعالیٰ نیکی کے کاموں میں بہیشہ خود سبقت کے جاتے مگر ظاہری امتیاز اور شہرت سے بچتے سے خود بھی آ کے نہ ہوتے سے بہیشہ خود سبقت کے جاتے مگر ظاہری امتیاز اور شہرت سے بچتے سے خود بھی آ کے نہ ہوتے سے حب مال اور حب جاہ کا گویا آپ کے ہاں سرکٹا ہوا تھا وار العلوم دیو بند آپ کی علی شخصیت کی وجہ سے بتالیکن جب بڑی محمد سے بنا کی جسے نہر پر آپ فوجہ سے بتالیکن جب بڑی محمد سے سے باری کا وقت آیا تو با وجود اصرار کے چوشے نمبر پر آپ نے این نے دیور کا وقت آیا تو با وجود اصرار کے چوشے نمبر پر آپ نے این نے دیور کی (الینا)

تواضع کامیرعالم تھا کرایک جولا ہے نے آپ کی دعوت کی اس دن بارش ہوگئی وہ لینے نہ
آیا ججۃ الاسلام مولا نامحرقاسم نا نوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ خوداس کے پاس تشریف لے گئے اس نے
بارش کاعذر پیش کیا فرہایا تمہارے ہاں جو پکا ہے لے آئیں وہ معمولی ساساگ لے آیا خوش سے
تناول کر کے فرمایا بس جی تہاری دعوت ہوگئی (ارواح ملا شرص۲۹۲)

مولانا متواضع ہونے کے ساتھ ساتھ غیرت منداورخود دار بھی بہت تے فرماتے تے کہ جوشی میں بتا ہے کہ کہ جوشی میں جاتا اور جواس غرض سے دیتا کہ جوشی ہمیں جاتا اور جواس غرض سے دیتا ہے کہ جمارے لینی ویٹ والے کے گھر میں برکت ہواور جمارے لینے کو جماراا حسان سجھے اس کو بدید لینے کو بی جا ہتا ہے اگر چہوہ چار بیسے ہی ہوں (ارواح ثلاث سر ۳۳۷)

ا پے علوم اور کمالات کو نبی علیہ السلام اور پھرا پنے اکابر کی برکات کا مظہر بھتے تھے اپنی لاجواب کتاب قبلہ نمائے آخر میں فرماتے ہیں:

اب مل شکرخداوندی دل وجان سے اداکرتا ہوں کہ مجھے دوسیاہ سرایا گناہ نا ہجار بد اطوار پرخداوند عالم نے نصل فر مایا کہ میری عقل نارساان مضامین بلند تک پیٹی پیشیل حضرت خاتم انتہین میں اللین کا میں کہاں اور بیا تیں کہاں؟ (قبلہ نماص ۱۰۳)

جية الاسلام مولا تا محمرة اسم تا نولوى رحمه الله تعالى مس عشق نبوى كا كمال در بع كايا ياجاتا

تھا آپ نے جس والہانہ عقیدت وعبت کا ظہارا ہے قصائد بی فرمایا شاید بی کسی شاعر نے اپنے محبوب سے ایسی محبت کا ظہار کیا ہو

اس زمانہ یس مختف اویان کی تحقیق کے عنوان سے ہندووں نے مناظرے رکھے عیدائیوں اور مسلمانوں کو بھی بلایا گیا۔ مسلمانوں نے اسلام کی نمائندگی کیلئے حضرت نا نوتو کی کو بلایا آپ ان مناظروں میں ہمیشہ کامیاب رہاسلام کی حقاشت کو تابت کرکے جمت تمام کردی مولانا کی گئی کمائیں اور تقریریں ہندو فہ جب کی تر دید میں ہیں مثلا انتقار الاسلام قبلہ نما تحذیجہ ججہ اللاسلام میلہ خداشتا می مباحث شاہج انہوں۔۔

مولانا یعقوب نانوتو گ نے فرمایا اب مجھے مولانا کی وفات قریب معلوم ہوتی ہے کیونکہ حق تعالیٰ نے ان سے جو کام لیٹا تھا وہ پورا ہو چکا اور وہ بیتھا کہ تمام مذاہب کے جھتے میں اسلام کی ایک منادی ہوجائے اور اللہ کی جست بندوں پر پوری ہوجائے (ارواح ثلاثہ ص ۲۵۴)اس لئے مولانا کو ججۃ الاسلام کالقب دیا گیا۔

چنانچابیای موامولانا کچورصد یارده کر جمادی الاولی سند ۱۳۹ هودارفانی کوچورش کے اناللہ وال کوجرنا تو ہمارے ہی بیل کچیور کے اناللہ وانا الیدراجعون مولانا کے جانے سے جو خلا پیدا مولانا کی کتابوں سے استفادے کی گرافید بیدے کہ مولانا کی کتابوں سے استفادے کی صورت بیدے کہ ان کی مختلف کتابوں کو باربار پڑھا جائے بسا اوقات ایک کتاب میں اجمال موتا ہے دوسری میں اس کی تفصیل ل جاتی ہے

مولانا نی کریم کالیگراسے انتها کی عشق و مجت رکھتے ہے اوب کا بیعالم تھا کہ دھزت مدنی فرماتے ہے آپ نے سزر مگ کا جوتا جواس زمانے بی عام تھا بھی ٹیس پہنا مدید منورہ بیں باوجود سواری ملئے کے نکھی پاؤں چلے تی کہ پاؤں زخی ہو گئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو معرت فی الہند جیسے شاگر دعطا کئے ہا امجی اجاع سنت بیں اپنی مثال آپ ہے۔ ذیل میں معرت نا ٹوتو کی کے چند اشعار دیئے جاتے ہیں یہ اشعار تھا کہ قامی میں ہیں اس تھیدے کے کچھ اشعار مولانا مدنی نے الشہاب الله قبص ۴۸ م اهل معم نقل كيد بين فيخ الحديث مولانا ذكريا رحم الله تعالىٰ نے فضائل درودشريف كاخاتم بھى ان كے بعض اشعار پركيا ہے فرماتے ہيں۔

ترے کمال کی شہبی محرود جار

توجس قدر ہے بھوس سالی قدر برا

کے بیں ش نے اکٹے گناہ کے انبار

کرے حضور کے دوضہ کے آس یاس شار

جہال کے سارے کمالات تھواکی میں ہیں

خوشا بیفیب کہاں نعیب مرے

بین کے کہ آپ شفع کناہ گاران ہیں

اڑائے فاک میری مشت فاک کوپس مرگ

حضرت نا نوتوی کے مسلک کی بنیاد چاراصولوں پر ہے اللہ کی محبت رسول الله مالی می اللہ مالی میں اللہ میں

مجت قرآن وحديث الله تعالى بميل بحى ان اصولوں كوا بنانے كى توفتى دے آين

**ተ** 

# ﴿علامه انورشاه کشمیری کی خدمات ﴾

ریاست بہاد کپور کی ایک مسلمان خانون نے عدالت میں دعوی دائر کیا کہ اس کا شوہر مرزائیت قبول کر کے اسلام سے خارج ہوگیا اس لئے اس کا نکاح باقی نہیں رہا بیصرف ایک غالون کی آبروکا معالمه ندتها بلکهاس مسئله کاتعلق اسلام کے بنیادی عقیدہ فتم نبوت سے تھا اورخود سرور دوعالم فالفيظم كي عزت و ناموس كاسوال در پيش تقااس ليخ اس مقدمه كوب بناه شهرت واجميت حاصل موئی۔نواب آف بہاولیور نے مقدمدایک جج کے حوالے کرے شری فیصلہ کرنے کا تھم صادر کیا قادیان کی بوری توت حرکت میں آگئی اور مسلمانوں نے بھی ملک کے چوٹی کے علاء کو بیانات کے لئے مروکیا علامة العصر سیدمحد انورشاہ کشمیری رحمد الله تعالی کو دیوبند میں جب پہلی بیثی کی اطلاع ملی تو آپ بہت کمزور تھے مرض بڑی شدت پرتھا اورموسم سخت گرم تھا مدرسہ دیو بند کے بڑے بڑے علاءنے حاضر ہو کرعرض کیا کہ آپ اس کمزوری اور تکلیف میں سفرنہ فرما کیں ہم میں ہے جن کوآپ تھم دیں ہم اس خدمت کیلئے تیار ہیں گرآپ نہ مانے خود بہاولپور پہنچے جب والی مے توان علی و سے فرمایا آپ تاراض شہونا کہ یس نے آپ کی بات نہیں مانی میں خوداس لئے گیا ہوں کہ حضور اقدی ما المبار میں میں سے دن میری شفاعت سے انکار نہ فرماوی کہ میری عزت كاسوال تحاتوني فودسنر كيون ندكيا

بہاولپور کی ایک مجلس میں فر مایا تھا کہ شاید رہے بات مغفرت کا سبب بن جائے کہ پیفیر مُلَّافُتُ اکا جانبدار ہوکر بہاولپور آیا تھا۔ آپ کے عشق رسالت کا اس سے اندازہ کریں کہ آپ نے انتہائی کمزوری اور نقاجت کے باوجود جناب رسول اللّہ مُلَّافِیْ اکْ خُتم نبوت اوراس همن میں چیش آنے والے مسائل پر کئی دن مسلسل پانچ پانچ کھنے عدالت میں بیان دے کرعلم وعرفان کے دریا بہائے اور مرزائیوں کو ہرمسئلہ میں لا جواب کیا آپ کے بیانات نے مقدمہ کی کایا پلیٹ دی آپ نے وفات سے چھودن پہلے خدام کوفر مایا کہ میری چار پائی اٹھا کر مدرسہ لے چلووہاں پہنچ کر آپ نے سب علاء کو بتح کیا اور فر مایا میں بہت کمز ور ہوں اٹھٹییں سکتا ایک بات کہنے آیا ہوں جس کسی کو حضور مُنافِظ کی شفاعت کی آرز و ہو وہ آپ کی عزت وحرمت کی حفاظت کرے اور فننہ مرز اسّیت کے مٹانے اور اس سے مسلمانوں کو بیچانے کی کوشش کرتا رہے۔

آپ نے وصیت فرمائی تھی کدا گرمقد مد بہاد لپور کے فیصلہ سے پہلے میری زندگی پوری موجائے تو میری قبر پر فیصلہ سنا دیا جائے ۱۹۳۳ء میں آپ کا وصال موااور ۱۹۳۵ء میں جج صاحب نے اس تاریخی مقدمہ کا فیصلہ کیا جس میں مدعا علیہ کے ارتداد کی تاریخ سے نکاح کومنسوخ اور مرزائیوں کو کا فرقر اردیا۔

حضرت مولانا محمد صادق مرحوم بهاولپور سے دیو بند گئے اور حضرت کی وصیت کے مطابق مزار پر حاضر موکر بچ صاحب کا فیصلہ بلند آواز سے آپ کوسنایا (بارگا ور سالت اور بزرگان دیو بند ص ۲۲ تا ۲۸ ازمولا ناعبداللہ صاحب مہتم مدرسددارالمعد ی بھر)

مولا نامحرانوری فرماتے ہیں کہ علامہ انورشاہ صاحب بہاد پورشہ میں جامع مسجد ودیگر مقامات پر قادیا نیت کے خلاف تقریر کرنے کیلئے علاء کو بھیج رہتے تھے دد دفعہ احتر کو بھی بھیجا ان ایام میں اس قد رحضرت رحمہ اللہ تعالی کے چہرہ مبار کہ پر انوار کی بارش ہوتی رہتی تھی ہر شخص اس کو محسوس کرتا تھا حضرت نے بار ہادیکھا کہ اندھیرے کمرے میں مراقبہ فرمارے ہیں لیکن روشن الی جسے بکلی کے قبقے روشن ہوں حالانکہ اس وقت بکلی ہوتی تھی بہاد لیور جامع مسجد میں جمعہ کی نماز حضرت اقد س دحمہ اللہ تعالی پڑھایا کرتے تھے بعد نماز کچھ بیان بھی ہوتا تھا ہزاروں کا جمع رہتا تھا مبلے جمعہ میں فرمایا تھا:

"دحفرات میں نے ڈاجیل جانے کیلئے سامان سفر با عمد الیا تھا کہ بکا یک مولانا غلام محد صاحب شخ الجامد کا خط دیو بند موصول ہوا کہ شہادت دیے کیلئے بہا و لپور آ ہے چنا نچراس عاجز نے دا بھیل کا سفر ملتوی کیا اروبہا و لپور کا سفر کیا یہ خیال کیا کہ جارہ نامدا عمال تو سیاہ ہے ہی شاید کی بات میری نجات کا باعث ہوجائے کہ محمد رسول اللہ تَا اللّٰہِ کَا جانب دار ہوکر بہا و لپور آیا

تھا''۔بس اس فرمانے پر تمام مجد میں چیخ و پکار پڑگئی لوگ دھاڑیں مار مار کر پھوٹ پھوٹ کر رور ہے منے خود حضرت پر ایک جمیب کیفیت و وجد طاری تھا ایک مولوی صاحب نے افقام وعظ پر فرمایا کہ حضرت شاہ صاحب کی شان ایسی اور آپ ایسے بزرگ ہیں وغیرہ حضرت نوراً کھڑے ہوئے اور فرمایا:

حفرات! ان صاحب نے غلط کہاہے ہم ایسے نہیں بلکہ ہمیں تو یہ بات یقین کے درجہ کو بی گئی کہ ہم سے گلی کا کتا بھی اچھاہے ہم اس سے گئے گزرے ہیں یعنی وہ اپنی گلی اور محلے کا حق نمک خوب ادا کرتا ہے گر ہمارے ہوتے ہوئے لوگ ناموں پیغبر پر تملہ کرتے ہیں (واقعات وکرایات اکا برعلاء دیو بندہ ۲۱،۱۱۲من جانب ٹنا واللہ سعد بحوالہ انوار انوری)

## ﴿ سيدعطاءالله شاه بخارگ كا كردار ﴾

تقسیم ملک کے بعد حضرت امیر شریعت مولانا سید عطاء اللہ شاہ بخاری سیاسیات سے الگ ہوکر جناب رسول اللہ کی ختم نبوت کی حفاظت پر کمریستہ ہوگئے ملک بھر کے دور سے کئے اور ناموں رسول تالیخ کے تحفظ کے لئے مسلمانوں کو بیدار کیا جس کے نتیجہ یں ۱۹۵۳ء میں تحرکی ختم نبوت کی حفاظ سے لئے بے شار مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا اور بڑاروں نے قید وبند کی صعوبتیں برواشت کیں اسی زمانہ کی بات ہے کہ حضرت حافظ الحدیث مولانا محمد عبداللہ درخواسی رحمہ اللہ تعالی مدین طیب کئے وہاں خواب میں جناب رسول اللہ کالیم کی زیارت ہوئی حضوراقدی میں اللہ کالیم کے دہاں خواب میں جناب رسول اللہ کالیم کی زیارت ہوئی حضوراقدی میں اللہ کالیم کے دہاں خواب میں جناب رسول اللہ کالیم کی دیارت ہوئی حضوراقدی میں گئے دہاں دور کے چھو خطابت یارے ملاحظ فرما ہے۔

ختم نبوت میراجز وایمان ہے جو محض اس ردا کو چوری کرے گا جی نبیں چوری کا حوصلہ کرے گا میں اس کے گریبان کی دھجیاں بھاڑ دوں گا میں میاں کے سواکسی کانبیں ندا نبانہ پرایا میں انبی کا موں وہی میرے ہیں۔جس کے حسن و جمال کوخو درب کعبہ نے قتمیس کھا کھا کے آ راستہ کیا ہو میں ان کے حسن وجمال پر نہ مرمٹوں تو لعنت ہے جھے پر اور لعنت ہے ان پر جوان کا نام تو لیتے ہیں کی سے سے سے سے میں لیکن سارتوں کی خمرہ چشمی کا تماشا دیکھتے ہیں۔۔۔آپ کی عشق رسالت میں ڈو بی ہو کی خطابت ہی ہے۔۔۔ آپ کی عشق رسالت میں ڈو بی ہو کی خطابت ہی ہے متاثر ہوکر مولا ناظفر علی خان مرحوم نے کہا تھا۔

کانوں میں گو مجتے ہیں بخاری کے زمزے

بلیل چبک رہاہے ریاض رسول میں (بارگاہ رسالت اور بزرگان دیویندص ۲۲ تا ۱۲۸ از مولا تا عبداللہ صاحب مہتم مدرسد ارالعدی بھر)

#### م حمد ونعت كاتلازم 🌢

حضرت مولانا محمد انوری فرماتے ہیں: ایک دفعہ غالباً ۱۹۵۴ء کا ذکر ہے کہ حضرت مولانا عطاء الله شاہ بخاری ملتان سے لائل پور [ یعنی فیصل آباد ] تشریف لائے ایک مکان پران کی دعوت تھی احقر بھی مرفقا۔ احقر بھی حاضر ہواء ملاقات پر حضرت انور شاہ صاحب کی باتیں ہونے گئیں ہیں نے عرض کیا کہ حضرت مولانا انور شاہ صاحب فرماتے ہیں:

قهوة حدراس والور وارجيني زنعت مصطفي

[شعرکامطلب بیہ کہ اے انور شاہ کشمیری حمد خداد عدی کے قبوہ کیلئے مصطفیٰ مَنَافِیْرُ اَی نعت سے دار چینی ضروری ہے]

یشعر سنتے ہی مولا تا عطاء اللہ شاہ صاحب پھڑک گئے کہ اس سے معلوم ہوا کہ جمہ خدا

پوری ہی نہیں ہوتی جب تک کہ نعت رسول مُظَافِّتُ انہ کہی جائے۔(انوارانوری ص ۲۰۸) اس لئے

راقم کہتا ہے کہ ان حضرات کا مسلک چارچیزوں کا مجموعہ ہے: اللہ کی محبت رسول اللہ مُظَافِیْتُ کی محبت

قر آن اور حدیث اور جو محض شتم نبوت کا عقیدہ نہیں رکھتا وہ بھی موحد نہیں ہوسکتا کیونکہ اگر اس

کے دل میں اللہ کی محبت ہوتو اللہ نے جوابے نہی کا گھٹے کو بیاع زاز دیا وہ بھی اس کا انکار نہ کرے۔

منتم نبوت کا مشکر بھی اللہ کا دوست نہیں ہوسکتا۔ اللہ کا کوئی دشمن ہی اس عقیدے کا انکار کرے گا۔

\*\*\*

#### <u>باب اول</u>

## ﴿ خلاصة تقتی تا نوتوی درشان رسالت وختم نبوت ﴾

راقم نے طالبات کوعقائد پڑھاتے وقت حفرت نالولویؓ کے موقف کی وضاحت کی پھراس کو قدرے تفصیل کے ساتھ مرتب کرکے کتاب' اسلای عقائد' میں اس کے بعد کتاب' آیات خم نبوت' میں طبع کرایا۔ اِس بحث کو یہاں بھی ذکر کیا جاتا ہے اور کتاب' نیسے الگائیساء' میں ان شاداللہ مزید وضاحت کے ساتھ لکھا جائے گا۔

اس سے پید چل ہے جس طرح ججۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نا نوتو کی نے نبی کریم مُلَّا الْفِیْزِ کی شان کو بیان کیا ہے اس طرح اور وں نے بیان نہ کیا اور ساتھ بی شم نبوت کا اعلان بھی کرتے مگئے ۔ حضرت ؓ نے ورج ذبل وجو ہات سے دیگر انبیاء علیم السلام پر نبی کریم مُلَّاقِیْزِ کی فوقیت کوڑا بت کیا ہے۔

## نمبرا: نبوت كاتفوق:

آپ فرماتے ہیں کہ بی کالی جا کہ بندہ میں کا بی جا ہے۔ اوردیگرانہیا ہیں ہم السلام کی بوت جا ندستاروں کی طرح آب کی جی بی بیوت جا ندستاروں کی طرح آب کی جی جی اس طرح آپ کالی خامیا ہے کہ جس طرح آپ کالی خامیا ہے کہ جی اس عبارت کا اس طرح آپ کالی خامیا ہے کہ بی ہیں (تخذیر الناس صفحہ ہم اس معالیت ہے کہ باقی انہیا ہیں ہم السلام اپنی امتوں کیلئے نبی جیں گر ہمارے نبی خالی کی اس عبارت کی رات انہیا ہیں ہوئے جی جی کر ہمارے نبی خالی کی اور معراج کی رات انہیا ہیں ہوئے جیے موتی علیہ السلام ہارون علیہ السلام گرنی میں ایک وقت میں ایک سے زیادہ نبی ہوئے جیے موتی علیہ السلام ہارون علیہ السلام گرنی میں ایک وقت میں ایک ہوئے ہوئے کوئی اور نبی نبیس اگر بالفرض آپ کا پہلے انہیاء کے موتے ہوئے کوئی اور نبی نبیس اگر بالفرض آپ کا انہیاء کے زمانے میں انسان جد مرس کے آخر میس آب کی احتاج کرتے ۔ دو مرس کی جگر حضرت فرماتے ہیں کہ آپ سب سے اعلیٰ ہیں اس لئے آخر میس آب کی احتاج کردی عدالت میں انسان بعد میں جاتا

ہائ طرح اعلیٰ نی کواللہ نے آخر بھیجا (ویکھتے انتھار الاسلام س۵۸) حضرت تا تو تو ی کا منتا ہے کے انبیاء علیم السلام کو نبوت آپ تالین کی برکت سے ملی حضرت کی اس بات کی تا تیداس سے ہوتی ہے کہ قیامت کے دن جب تک آپ تالین شاعت نہ کریں مے کوئی اور نبی شفاعت نہ کرے گاجب تک آپ تالین کی اور وی گاوروں کی گوائی موقوف رہے گی۔

## نمبرا: معجزات كاتفوق:

# نمبرا: آب كاعقل وجم من اعلى وافضل مونا:

حفرت فرماتے ہیں کہ عقل وہم میں آپ مُلَّا الْحِیْنِ کے متاز سے اس کی دلیل ہے ہے کہ آپ مُلَّا الْحِیْنِ نور اس کی دلیل ہے ہے کہ آپ مُلَّا الْحِیْنِ نور اس ماحول میں پیدا ہوئے ہوش سنجالا بلکہ عمر گزاری وہ علوم سے لیکنت خالی ، ندعلوم دینوی کا اس کے باوجود الی لا جواب کتاب لا سے ایساً

محکم آئیں الی واضح ہدایات دے گئے کہ اُن اُن پڑھاوگوں کوعقا کدوعہادات معاملات، اخلاق اور سیاسیات شی بوے بوے اہل عش کا پیشوا بنادیا ان کے کمال پر اہل اسلام کی بیشار کتابیں شاہد ہیں ایسے علوم بنا کیں توسمی کس قوم اور کس فد بب والوں کے پاس ہیں جس کے فیض یافتہ اور تربیت یافتہ کا بیا حال ہوگا؟ (مباحثہ اور تربیت یافتہ کا بیاحال ہوگا؟ (مباحثہ شاہجہانیوں، ۳۱،۳)

#### نبرس: اخلاق ميں يلندي :

حضرت فرماتے ہیں آپ تلاقیم اخلاق ہیں سب سے بلند ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ تلاقیم اخلاق ہیں سب سے بلند ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ تلاقیم انداز اورے نہ تجارت کا سامان نہ کھی کے بوے اسباب نہ میراث ہیں کوئی چیز ہاتھ آئی نہ خود کوئی دولت کمائی ایسے افلاس میں ملک عرب کے کردن کشوں ، جنا کشوں برابر کے بھائیوں کوابیا مسخر کرلیا کہ نہاں آپ کا پسینہ کرے وہاں اپنا خون بہانے کوتیار ہوں۔

پھریہ بھی نہیں کہ ایک دوروز کا دلولہ تھا نکل گیا ساری عمرای کیفیت بیس گزار دی ہمال تک کہ گھریار چھوڑازن وفرزند چھوڑے ال ودولت چھوڑی آپ کی محبت بیں سب پر فاک ڈالی ۔ اپنول سے آ ماد کہ جنگ و پر کار ہوئے کی کو آپ مارا کی کے ہاتھوں آپ مارے گئے یہ نیجرا خلاق میں آپ نے حاصل کیا الیسے اخلاق کوئی بتائے تو سپی میں تھے؟ کی اور کی نبوت بیس شک ہو کہ نہ ہو حضرت محمد کا الیا تھی ۔ کس میں تھے؟ کسی اور کی نبوت میں شک ہو کہ نہ ہو حضرت محمد کا الیا تھی ۔ وافعاف کو شک کی مخوائش نبیر مال یہ بات واجب العسلیم ہے کہ آپ نا الی تھی المبار میں میں اللہ بیں رمیاحث قافلہ کے سالار مسب رسولوں کے سردار اور سب میں افضل اور سب کے خاتم ہیں (میاحث شاہجہانیورس ۲۳۱)

نوث: یادرے کہ کتاب قبلہ نما ایک ہندو پنڈت دیا تک سرسوتی کے جواب میں اکھی گئی اور

کتاب مباحثہ شاہجہانور عیمائیوں اور ہندؤوں کے ساتھ کئے گئے مناظرہ کی روئیداد ہے ان
کتابوں اور ان مباحثوں کے اندر مولانا نے آپ تا اللہ ای ختم نبوت کو واضح الفاظ میں ذکر فر مایا
ایک موقعہ پر فر مائے ہیں کی اور نبی نے دعوی خاتمیت نہ کیا۔ کیا تو حضرت محمد کالٹی نے کیا چنا نچہ
قرآن وصدیث میں بنفری موجود ہے سوا آپ کے اگر آپ سے پہلے دموی خاتمیت کرتے
تو حضرت عیسی علیدالسلام کرتے محروعوی خاتمیت تو در کنار انہوں نے بیفر مایا کہ برے بعد جہان
کا سرداد آنے والا ہے (مباحث شاہجہانیورس ۳۵)(۱)

۔ کتے تجب کی بات ہے کہ وہ تخص جوغیر مسلموں کے جمعوں میں جا کر کھول کھول کر ہی کریم کا تیجا کی خاتم بیت کا اعلان کرتار ہالوگوں نے اس کی ناکم ل عبارتوں کو لے کراس پر ختم نبوت کے انکار کا افزام لگادیا۔

مسلمانون سوچوتوسی اگرو هخص تم نبوت کامکر تفاتو مسلمانون نے اسلام کی ترجمانی

(۱) انجیل میں حضرت عیسی علیہ السلام کا فرمان نہ کورہے '' اس کے بعد میں تم سے بہت باشی نہ کروں گا کیونکہ دنیا کاسردار آتا ہے اور جھے میں اس کا پھوٹیں (یوحنا باب،۱ آیت،۳)

یا در ہے کہ نبی کریم مخالط کی وہ کا جو دا کا م ہے ہی گر شم نبوت کا دعوی اس ہے بھی برا ا ہے کوئی فخض اس زمانے میں نبوت کا جمونا دعوی تو کر دیتا فتم نبوت کے جموٹے دعوی کی جرات نہ کرتا کیونکہ نبی کریم خالط کی ہے پہلے ہزار ہاسال سے انبیا وکرام مسلسل آئے رہے نبی خالی کیا کہ نبوت کا سلسلہ آپ کے ساتھ فتم ہو گیا اور ٹیم نبوت آپ کی بعثت کے ساتھ کٹ چکا ہے اس اعلان پرچودہ صدیوں سے زیادہ گر رکئیں گر کوئی ایسا فخض فلاہر نہ ہوا جواس دعوی کوئو ڈرے۔

تویہ نی کریم کا ایکٹی کے سیچ ہونے پرایک بہت بڑی دلیل ہے آگر آپ کا اپنے اعلان کی سپائی کا یقین نہ ہوتا تو اپنی آ مد کے ساتھ شمتم نبوت کے اعلان کی جرات نہ کریے کیونکدان سے پہلے انہیاء کے طریق کے بیر بات مخالف تھی۔ (دیکھتے بشریة المسی ونہوۃ محمد کا ایکٹی کتب العہدین ص ۲۹۲،۲۹۱) کیلے کا فروں کے مقابلہ میں اُس کو کیوں چن لیا جنہوں نے آپ پر کفر کے فتو ہے اُلگا اُن کو کیوں نہ بلایا اگروہ فتم نبوت کا مکر ہوتا تو اِن موقعوں پر اس کو ٹتم نبوت کے اعلان کی کیا مجبوری۔
مقی اگر وہ فتم نبوت کا محر ہوتا تو غیر سلم کہ دیتے کہ تو تو مسلما نوں کا نمائندہ فیش ۔ یا یہ کہ تو ختم نبوت کا محکر ہوتا تو غیر سلم کہ دیتے کہ تو تو مسلما نوں کا نمائندہ فیش ۔ یا یہ کہ قاسم نبوت کا محکر ہے اس موقع پر فتم نبوت کا کس منہ سے کر دہا ہے؟ الغرض حضرت مولا نامحمہ قاسم نانوتو کی پر فتم نبوت کے انکار کا الزام جموث ہے اس طرح حضرت مولا نافلیل احمد سہار نبوری اور ویکر علاء جن پر گستاخ رسول ہونے کا الزام نراجھوٹ ہے اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے میں۔ (اسلامی حقا کہ ص) امتا ۵۵ آیا ت فتم نبوت میں ۵۹۲۲۵۹۲)

## ۵) ایخضرت فالفیلی پیشینگوئیاں اور انبیاء سے برد دکریں:

جوفت وقائع آخرت کی خبر دیتا ہے وہ دورتک کی خبر دیتا ہے۔۔۔۔۔اب دیکھئے کس کی پیشینگوئیاں زیادہ ہیں اور پھر دہ بھی کہاں کہاں تک اور کس کس قدر دورو دراز زمانہ کی ہا تیں ہیں؟ رہا بیا حقال کہ آخرت کی پیشگوئیوں کا صدت اور کذب کس کومعلوم ہے؟ اس کا بیجواب ہے کہ کوئی پیشینگوئی کیوں نہ ہو قبل دقوع سب کا یہی حال ہوتا ہے۔ اگر دو چار گھڑی پیشتر کی ہوتب تو اکثر حاضرین کومعلوم ہوگا ورنہ بیان کسی کے سامنے کی جاتی اور ظہور کسی کے سامنے ہوتا ہے۔

تورات کی پیشکوئیوں کو دکھ لیجے بعض بعض تو اب تک ظہور میں نہیں آئیں بہر حال پیشکوئیاں اسکے بن زمانے میں جا کر مجمزہ ہوجاتی ہیں یعنی ان کا مجمزہ ہونا اسکے زمانے میں معلوم ہوتا ہے۔ بیٹ مال معلوم ہوتا ہے۔ بیٹ مال معلوم ہوتا ہے۔ بیٹ مالے ہمارے بیٹ می آ خرالز مان کا بیٹ کو ئیاں بھی اس قدر ہیں کہ کسی اور نمی کسی سے کشرت سے صادق بھی ہوچی نمی کسی سے کشرت سے صادق بھی ہوچی ہی کسی مثل خلافت کا ہوتا ،حضرت عثمان اور حضرت حسین کا شہید ہونا اور حضرت حسن کے ہاتھ دو میں مثل خلافت کا ہوتا ،حضرت عثمان اور حضرت حسین کا شہید ہونا اور حضرت حسن کے ہاتھ دو میں مثل خلافت کا ہوتا ،حضرت عثمان اور حضرت میں ہے۔ ہو مالے ہو جاتا ، الخ (ججة الاسلام میں ۴۹، ۴۷)

#### \*\*\*

#### فياب دوم كه

. .

اس باب میں حضرت نانوتوئی کی اپنی کمایوں کی عبارات دی جائیں گی ترتیب ہوں موگی پہلے کتاب کے تاکیف حضرت نانوتوئی کی اپنی کمایوں کی عبارات کورکھا جائے گا ہوگی پہلے کتاب کے تاکیف کا تقارف، پھرعبارات کورکھا جائے گا ہورا کر مناسب ہوا تو سطر نمبر بھی دی جائے گا اورا کر مناسب ہوا تو سطر نمبر بھی دی جائے گی اور جباں ضرورت ہوئی ان شا واللہ سمجھانے کے لئے حواثی لگا کیں گے۔

اور مرزائوں کو بیچینی ہوگا کہ حضرت سے انکار ختم نبوت کی صریح عبارتیں دکھاؤ اور دوسرے بیکہ عالم اسلام بیل کوئی ایسافض چیش کروجس نے اس انداز بیل بیعقیدہ سمجھایا ہو۔ مولانا اُس زمانے بیل جب ندکوئی نبوت کا دعویدار تھا ،اور ندختم نبوت کا کوئی محر تھاختم نبوت پر اتنا کام کر گئے تو اگر قادیائی اُس زمانے بیل نکلیا تو کتنا کام کرتے۔ مولانا کے دِلی جذبات کا فیض تھا کہ آپ کے شاگر دول نے اور شاگر دول کے شاگر دول نے اِس فتنے کی مرکوئی کے لئے خودکو دقف کردیا۔

حضرت کی ان واضح تصریحات کآنے کے بعد "تخدیم الناس" کے خلاف اکمی می کتابی کالحدم مجی جا کیں جس کومولا تا پرکوئی اعتراض کرنا ہو پہلے اِس کتاب کا کمل جواب دے پھراس کی طرف رخ کرے۔ واللّٰہ الْمُولِّق وَالْمُعِینُ۔



# ﴿عبارات ماشيري النخاري ﴾

حضرت نا نوتوی نے بخاری شریف کے کتنے پاروں کا حاشید کھما؟

مولانا يعقوب نا نولؤى كہتے ہيں پانچ چھ پاروں كا بعض ساڑھے جار پاروں كا حاشيہ جائے ہيں جبكہ مولانا يور كا حاشيہ بتاتے ہيں جبكہ مولانا اللہ مولانا اللہ مولانا اللہ بيائے ديكھنے قاسم العلوم حضرت مولانا محمد قاسم نانونو كا مائے ديكھنے قاسم العلوم حضرت مولانا محمد قاسم نانونو كا مل مائے ديكھنے قاسم العلوم حضرت مولانا محمد قاسم نانونو كا مل مائے ديكھنے قاسم العلوم حضرت مولانا محمد قاسم نانونو كا مل مائے ديكھنے قاسم العلوم حضرت مولانا محمد قاسم نانونو كا مل مائے ديكھنے قاسم العلوم حضرت مولانا محمد قاسم نانونو كا مل مائے ديكھنے تا مولانا كا محمد قاسم نانونو كا مائے ديكھنے تا مائے ديكھنے تا مائے ديكھنے تا مولانا كا محمد قاسم نانونو كا مائے ديكھنے تا م

ہم نے اس کم اذکم دالے قول کو لے کرمرسری سامطالعہ کیا تو بھی کی جگہوں پر نی کریم کا افتار کے آخری نبی ہونے کا اعلان ال رہا ہے۔اگر حضرت نا نوتویؒ کے دل میں خدانخواستہ الی کوئی بات ہوتی تو اس عربی تحریر میں ملائل قاری یا شاہ دلی اللہ کی کوئی مہم می عبارت لکھ دیتے جو بعد میں اس کیلئے کام دیتی دیکھیں مرزا قادیانی کے دل میں چورتھا اس نے براہین احدید کے پہلے حصوں میں جواپنے خطرناک دعووں سے پہلے تحریر کئے کی الی عیار تیں تکھیں جن کو بعد میں اپنے باطل دعووں کیلئے بطور تا ئید کے پیش کرتا تھا۔اب ذیل میں حاشیہ بخاری سے پچھ عیارات ملاحظہ فر مائیں۔

ا) حفزت نانوتو کُ حاشیه بخاری ش ایک مقام برفر ماتے ہیں:

صَدَقَ فِي زَمَانِهِ آنَهُ لَمُ يَهُوَ لِآ حَدِ غَيْرِهِ نَبُوَ فَانْ قُلْتَ هَلْ يَقَالُ لِصَاحِبِ السَّوْقِ لَنَ قُلْتَ هَلْ يَقَالُ لِصَاحِبِ السَّوْقِ اللَّهُ السَّيْءِ السَّيْءِ السَّعَ السَّعْقِ اللَّهُ السَّعْقِ الْمُعُودُ السَّعْقِ اللَّهُ السَّعْقِ اللَّهُ السَّعْقِ اللَّهُ السَّعْقِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللْفُولُولُولُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللْلِيْمُ الللللِّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللللِمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللل

ترجمہ: آپ کے زمانہ میں بیصاد ق ہے کہ آپ کے طاوہ کی اور کیلئے نبوت یا تی شردی کیرا کر کہا جائے کیاا چی خواب والے کیلئے کہنا درست ہے کہاں کو نبوت کا پچے حصہ حاصل ہے میں کہوں گا نبوت کا جزنبوت نبیس کیونکہ شے کا جزاس کا غیر ہوتا ہے یا شروہ عین ہوتا ہے نہ غیر لہذا المجھے خواب و کھے خواب و کے میاتھ ختم ہوجائے گی۔

- ( 🛱 ) ال حاشيه من خط كشيره تين جكه ختم نبوت كا اعلان ٢-
- ٢) حضرت ابو جرميه وضي الله عنفر مات بيس كرسول الله والفيط المارة والمايا:

لا تَفُوهُ السَّاعَةُ حَتَّى تَفْتِعَلَ لِنَتَانِ عَظِيْمَ اَن يَكُونُ بَيْنَهُمْ مَفْتَلَةٌ عَظِيْمَةً دَعُواهُمَا وَاحِدَةٌ وَحَدِّى يَكُونُ بَيْنَهُمْ مَفْتَلَةٌ عَظِيْمَةً دَعُواهُمَا وَاحِدَةٌ وَحَدِّى يَبْعُنُ مَكُلُهُمْ يَزْعَمُ اللهُ وَسُولُ اللهِ المحديث ترجمه: قيامت الدوت تك نمآئ كي جب تك كدو جماعتي الى نيازي بن شي المحديث ترجمه: قيامت الدوق تك نمآئ كي جب تك كدو جماعتي الى نيازي بن شي برى لوالى بهواور يهال تك كتي حيد حال كذاب تطفي ان شي

وَجَالُونَ كُلَّا الون كَحاشيه مِن معرت نا نوتو كا لكحة بين

دَجَّالُوْنَ آئَى خَلَاطُوْنَ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ مُمَوِّهُوْنَ وَالْفُرُقُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللَّجَّالِ الْاَكْبَرِ الْفُرُقُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللَّجَّالِ الْاَلْهِيَّةَ لَكِنْ كُلُّهُمْ مُشْتَرِكُوْنَ فِي اللَّهَجَّالِ الْاَكْبَرِ اللَّهُ مُشْتَرِكُوْنَ فِي التَّمْوِيْهِ وَادِّعَاءِ الْبَاطِلِ الْعَظِيْمِ وَلَّهُ وُجِدَ كَثِيْرٌ مِّنْهُمْ وَفَصَحَهُمُ اللَّهُ تَعَالَىٰ التَّهُ مَالَىٰ وَاقْتُمُ وَادِّعَاءِ الْبَاطِلِ الْعَظِيْمِ وَلَّهُ وُجِدَ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَفَصَحَهُمُ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَاقْتُمُ وَادِّعَاءِ الْبَاطِلِ الْعَظِيْمِ وَلَّهُ وَجِدَ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَفَصَحَهُمُ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَاقْتُولُونَ وَاقْتُمَا لَيْهُ لَا اللَّهُ لَعَالَىٰ وَاقْتُولُونَ مَا اللَّهُ لَعَالَىٰ وَاقْتُولُونَ وَاقْتُولُونَ وَاقْتُولُونَ وَاقْتُولُونَ اللَّهُ وَاقْتُعَالَىٰ اللَّهُ لَعَالَىٰ وَاقْتُولُونَ وَاقْتُولُونَ وَاقْتُولُونَ وَاقْتُولُونَ وَاقْتُولُونَ وَاقْتُولُونَ وَاقْتُولُونَ وَاقْتُولُونَا وَالْعُلُولُونَ وَاقْتُولُونَا وَاقْتُولُونُ وَاقْتُولُونَا وَاللَّهُ اللَّهُ لَوْلُولُونَ وَاقْتَعَالَىٰ الْعُلُولُونَ وَاقْتُولُونَا وَالْعُلُولُونَا وَالْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاقْتُولُونَا وَالْعُلُولُونَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُونَ وَاقْتُولُونَا وَالْعُلُولُ الْعُلُولُونَا الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُمُ وَلَالْعُولُونَ وَاقْتُونُ وَالْمُ وَالْعُمُ اللَّهُ لَعَالَىٰ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلِيْلُولُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلِيلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ الْعُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُلِي الْعُولُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ

ترجمہ: دجسالون کامطلب ہے تق وباطل کورلاطادینے والے ملمع سازی کرنے والے (پھر
کیستے ہیں) ان جموٹے نبیوں میں اور دجال اکبر میں فرق یہ ہے کہ بینبوت کا دعوی کریں مے اور
دجال اکبر خدائی کا دعوی کرے گالیکن دھو کہ دینے میں اور بہت برے جموث کا دعوی کرنے میں
میسب شریک ہوں کے ان تیس کذابین میں سے بہت سے پیدا ہو بھے ہیں اللہ نے ان کوذلیل
کیا اور ان کو ہلاک کیا ہے۔

(﴿ الله عَلَيْ الله عَارِت مِي بَعَى حضرت نا نوتويٌ نے نبی کریم مُلَّا الله عَارِ بعد دعوی نبوت کرنے والوں کو کذابین میں شار کیا ہے۔

۳) ایک اور مقام پر حضرت نا نوتو کی فرماتے ہیں۔

إِنَّ الْاَحَادِيْتَ قَدْ بَيْنَتُ الَّهُ يَخُرُجُ بَعْدَ أُمُورٍ ذُكِرَتُ وَاَنَّ عِيْسَى يَقْتُلُهُ بَعْدَ اَنْ يَنْ لِكُمْ السَّمَاءِ فَيَحْكُمُ بِالشَّرِيْعَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ .........قُولُهُ سَاتُولُ لَكُمْ فَولًا لَمْ يَقُلُ نَبِي ظَلِّهُ بِالتَّبِيهِ الْمَذْكُورِ فَي اغْتِصَاصِ النَّبِي ظَلِّهُ بِالتَّبِيهِ الْمَذْكُورِ مَعَ النَّهُ اَوْضَحَ الْاَدِلَةَ فِي تَكُولُهِ اللَّجَالِ الثَّمَا يَخُرُجُ فِي اُمَّتِهُ دُونَ غَيْرِهَا مِمَّنُ مَعَ اللَّهُ الْمُعَرَّجُ فِي اُمَّتِهُ دُونَ غَيْرِهَا مِمَّنُ مَعَ اللَّهُ الْمُعَرَّجُ فِي الْمَدِهُ وَوَلَ الْمُحْرِيمِ النَّهُ إِلَّهَا عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِيمُ عِنْ اللَّهُ اللْفُولِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللَ

ترجمہ: بدشک احادیث نے اس کو بیان کیا کہ دجال ان چیزوں کے بعد لکے گاجن کاذکر ہوا اور حضرت عیسی علیہ السلام آسان سے اتر نے کے بعد اسے تل کریں مے چرشر ایعت محمدی کے ساتھ حکم انی کریں گے آپ نے فرمایا میں جمہیں ایک بات کہتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی قوم سے نہ کی۔ (لین یہ کہ دجال احوالیتی کانا ہوگا بخاری جہس ۱۵۰۵) کہا گیاہہ کہ دجال کے جمونا ہونے کے دلائل کو واضح کرنے کے ساتھ ساتھ رسول الله کالیٹی کے بالخصوص اعور والی نشانی کو بتانے میں رازیہ ہے کہ دجال آپ کی امت میں لکلے گا۔ آپ سے پہلی امتوں میں دجال نہ آیا۔ صدیث پاک سے یہ بھی پیتہ چلا کہ اس نشانی کاعلم اس امت کے علاوہ اور کی کونہ دیا گیا جیسا کہ قیامت آنے کے وقت کاعلم سب امتوں سے لپیٹ دیا گیا ہے۔

کہ قیامت آنے کے وقت کاعلم سب امتوں سے لپیٹ دیا گیا ہے۔

(جنہ) اس عبارت سے پہتہ چلا کہ حضرت نا نوتوی اس امت جمد ہی کوآخری امت بتارہے ہیں وہ اس طرح کہ دیگر امتوں کو نی کا گائی امتیں کہا ہے۔ حضرت یہ بھی بتا گئے کہ قیامت کے وقت کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے وہ نہ کسی ولی کونہ کس نی کو ، نہ کی انسان کونہ کسی فرشتے کو۔

وقوع کاعلم صرف اور صرف اللہ کو ہے وہ نہ کسی دلی کونہ کسی کی کو ، نہ کسی انسان کونہ کسی فرشتے کو۔

إِذْ الْبَدِيْدُ فَتَا أُوْدُونِنَهُ مِ وَكَافَىٰ شِيعًا لَسْتَ مِنْهُ مِ فَي شَيْء (الله)



الْه به ججة الاسلام صنرت مولانا عجد فاتم نانوتوي --- واز ---- واز ---- واز معزت مولانا عجد دينيات على ولا كالح تفترت مولانا عبد النّد الصاري مالي نظم شعبه دينيات على ولمركالج --- مقتمد ----

اداره نشروا ثناعت مدرسه نصرة العلوم نزر گفنه لم گوجرانو اله

### ﴿ تعارف كتاب اجوبدار بعين ﴾

ہمارے پیشِ نظر اجوبہ اربعین کا وہ نسخہ ہے جو ادارہ نشر واشاعت مدرسہ لھر ۃ العلوم کوجرانوالہ سے شائع ہوا ہے شروع میں استاذ محترم مفسر قرآن حضرت مولانا صوفی عبد الحمید صاحب سواتی رحمہ اللہ تعالی کامقدمہ ہے آ ہے اس میں کھتے ہیں:

اجوبہار بعین کے نام ہے تی ظاہر ہے کہ اس کتاب میں اہل رفض و تشیخ کی طرف ہے [جو] چالیس اعتراضات اہل سنت والجماعت پر کئے گئے جیں ان کے دندان شکن اور مسکت جوابات دیتے گئے جیں ان کے دندان شکن اور مسکت جوابات دیتے گئے جیں ان کا پہلا حصہ حضرت نا ٹوتو گئے نے ایک دن رات میں کھمل کیا ہے اور اس میں ۱۲۸عز اضات کے جوابات دیئے گئے جیں حضرت نا ٹوتو گئے کے ساتھ مولا نا عبداللہ انصار گئی اربابق ناظم دینیات مدرسے فلی گڑھ) بھی شریک سے بیمولا نا عبداللہ صاحب حضرت نا ٹوتو گئے کے داماد سے اور حضرت مولا نا عمداللہ میں کے داماد سے اور حضرت مولا نا عمدال اور مسال نیور گئے جیاز اور جمائی دیو بند کے قدیم فضلا ویس

حضرت نالوتوی کے ساتھ ہرا یک اعتراض کا ایک ایک جواب حضرت مولا نا عبداللہ الفعاری کے بھی تحریر فرمایا ہے پہلا جواب حضرت نالوتوی کا دومراجواب مولا نا عبداللہ الفعاری کا ہوش جوابات نہایت مختر ہیں اور بعض کافی طویل ہیں زبان اردوقد یم ہے عام عمی اور فہم دقتی جوابات لاجواب ہیں جن کے پڑھنے اوران میں فور وفکر اور قدیر کرنے کی ضرورت ہے۔انساف شرط ہے۔۔۔۔ پہلے صفح میں خلافت کے بارے میں تحقیقات ہیں۔۔۔۔۔ معزرت صوفی صاحب کھیے ہیں: یہ سنکہ ایک ایم اوراصولی مسئلہ ہے اور جاروں خلفاء راشدین کی خلافت علی منہاج المهو ہیں: یہ مسئلہ ایک ایم اوراصولی مسئلہ ہے اور جاروں خلفاء راشدین کی خلافت علی منہاج المهو ہیں در گول کی اللہ قفر فرماتے ہیں خلافت ان پر مسئلہ ایک اس کے مراتب بھی اسی طرح ہیں۔۔۔۔۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں خلافت ان پر رکول کی ایک اصل کو مفہوط نہ پکڑیں گو کوئی مسئلہ مسائل شریعت میں سے مضبوط نہ ہوگا (اجو بدار بھین میں کا ۱۹۵۲ مقر آ)

# ﴿عبارات كماب اجوبه اربعين ﴾

ایک جگه فرماتے ہیں:

[ دیکھئے کیے احس انداز میں معزت نے نبی کریم مالی کا افضلیت پر ایک اہم شہد کا جواب ارشاد فردیا]

#### <u>ایک جگه فرماتے ہیں:</u>

زياب\_ (اجوبدار بحين س٢٩٥ سطر١٥ ١٣٥)

[معرت کی اس عبارت کوخوب یا در کلیس اگریہ بات بھھ آگئ تو یقین کریں کی تخذیرالناس مل ہوگئ معرت نے اس معرت نے اس معرت نے اس معام پریہ بات ارشاد فرمائی کہ خاتم النہین سے جسے خاتمیں زمانی سجھ آتی ہے خاتمیں رہی بھی سجھ آتی ہے ادر یکی بات وہاں تخذیرالناس میں سجھائیں گے ]

#### الك اورمقام برفرهات بن:

ابالل فہم کی خدمت میں بیگذارش ہے کہ جب خاتم النمین کے یہ حق ہوئے آپ
کی خشیلت اور سیادت اور تاخر زبانی سب بجائے خود ہوئی۔افغیلت اور سیادت کا حال تو بے
کے خاہر ہے رہی خاتمیت زبانی اس کی بیدوجہ ہے کہ مہمان کواگر متعدد کھانے کھلاتے ہیں اور
مختلف قسم کی نمتیں اس کے سامنے لے جاتے ہیں تو عمدہ اور افغنل سب کے بعدد بے دلاتے ہیں
سوالیے ہی مہمانا اب دارد نیا کیلئے دین اور کشب دین اور مرد مان دین پرور نعت خداداد ہیں جن میں
سے سب سے افغنل اور عمدہ محمد رسول الله مُنالِقَعْ اور بیرقر آن اور بیردین وایمان تھا اس لئے سب
سے افغنل اور عمدہ محمد رسول الله مُنالِقَعْ اور بیرقر آن اور بیردین وایمان تھا اس لئے سب
سے افغنل اور عمدہ محمد رسول الله مُنالِقَعْ اور بیرقر آن اور بیردین وایمان تھا اس لئے سب
سے افغنل اور عمدہ محمد رسول الله مُنالِقِعْ اور بیرقر آن اور بیردین وایمان تھا اس لئے سب
سے افغنل اور عمدہ محمد رسول الله مُنالِق کے کہ بی مفاد خاتمیت زبائی ہے۔ (اجو بہ اربعین

[ان عبارتوں سے بیات واضح ہوتی ہے کہ حضرت کے نزدیک نی کریم کالی اے خاتم النہیں ہوئے سے آپ کی افغیرت کے نزدیک ہوئے سے آپ کی افغیرت کے نزدیک آبت کریمہ کے فاہری معنی کے اعتبار سے

[خاتم النهين =آخرى ني]

اورآیت کریمد کے باطنی معنی کے لحاظ سے

[ خاتم الميين = اعلى في + آخرى في ]

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ لَبِتْ قُلُوبَنَا عَلَىٰ دِيْنِكَ



عاردورج الوارالنجوم

> سحنرت ولاتا محدوث مع صاحب وعدّ الدُّوليس بانی دارالعلق ديوبندک فاری بي مجتمداره لمی خطوط جومعرفت ربانی اورکشیات الهای کامرتع اور الحاق قدرت کاشا برکاریس مع اردو ترجه و حواش

مترجمه ر**فه مرجم الوارالحش شيركولي** بروم المراكولي الميركولي ۱۲۹ في سيازكالوني لامليكو

بیر اشرا ناشران قرآن لمیدر ۱۲۸ اُردوبازار کاهور فان: ۸۱۸۸

# ﴿ تعارف كتاب قاسم العلوم ﴾

یہ حضرت نا تو تو گئے مکا تیب ہیں حضرت صوفی عبد الحمید صاحب رحمہ اللہ تعالی فرمائے ہیں : بیدفاری زبان میں وس کھتوبات کا مجموعہ ہاس کی تر تیب و تبویب اور تسہیل و تحثیہ و ترجمہ حضرت مولا تا پر وفیسرا نوار الحن شیرکوٹی فاضل و بو بند (فیصل آبادی) نے کیا ہے اور لا ہور سطیع ہوا ہے۔ یہ مجموعہ پہلی طباعتوں میں چارحصوں پر مشتل تعالیکن اب اس کی ایک ہی جگہ مترجم شکل میں جع کر کے طباعت کرائی گئی ہے۔ (مقدمہ اجوبہ اربعین ص سے) معزت مولا تا پر وفیسرا نوار الحسن شیرکوٹی رحمہ اللہ تعالی کے تلافہ ہے تھے۔ بوفیسرا نوار الحسن شیرکوٹی رحمہ اللہ تعالی حضرت انور شاہ تھی ہی رحمہ اللہ تعالی کے تلافہ ہے تھے۔ اللہ تعالی ان کو بہت بہت جزائے خمرد ہے انہوں نے بڑے سائز کے ۲۰۵ صفات میں حضرت نافوتو گئی کے ان مکا تیب کو بڑی محنت شاقہ کے ساتھ شائع کیا شروع میں بڑا وقع مقدمہ اکھا جا بجا دائی تھے۔ سب سے بڑی بات بیہ کہ ان کی محنت سے بیٹایا بہموعہ ہماری بیٹی میں آحمیا در نہ چہ نہیں بھی ان کی زیادت بھی ہوتی یانہ ۔

حفرت موفى صاحبٌ فرماتين

اس ایجوعہ ایمل بعض مکا تیب بہت اہم ہیں مثلا کہ توب شرح حدیث ابی رزین بہت مشکل اور اہم کہ توب ہے اس کا ترجمہ اور تھیم ابھی بہت کھنا کا ٹی ہے ۔۔۔۔۔علوم قاسمیہ کی وقت ان شک نمایاں ہے کہ توب صعب بلکہ اصعب ہے اس پر بہت زیادہ وقت اور محنت کی ضرورت ہے اس کی تبدیب و تسبیل او باب حکمت قاسمیہ کے لئے اہم مقاصد میں سے ہے۔۔۔۔۔۔ اس کی تبدیب و تسبیل او باب حکمت قاسمیہ کے لئے اہم مقاصد میں سے ہے۔۔۔۔۔۔ اس کی طرح مصمت انبیاء کا کم توب بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے۔۔۔۔ باقی مکا تیب بھی علمی نکات سے ابریز ہیں اور محمد انبیاء کا کم توب بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے اسلام کے بہت سے شرائع وقو انبین ، احکام کی علل جرایک کمتوب اپنی جگہ بڑی اہمیت رکھتا ہے اسلام کے بہت سے شرائع وقو انبین ، احکام کی علل ومصالح اسباب خفید اور تھم غامطہ جس طرح ان مکا تیب سے بھے آتی ہیں از حدا ہم اور لا جواب ومصالح اسباب خفید اور تھم غامطہ جس طرح ان مکا تیب سے بھے آتی ہیں از حدا ہم اور لا جواب ہیں۔ (اجوبہ اربعین میں سے ۲۸ ایک

# ﴿ عبارات قاسم العلوم مع اردوتر جمدانوارالعجوم ﴾

ایک جگرات این:

(1

چناں کہ حاجت نور کواکب ونور قرمیفتہ مجتبیں بعد طلوع ایس آفتاب نبوت تا بقاءنور کلام اللہ کہ از فیوض اوست ومشابہ نورشنق است حاجت نور دیگرال دباشد (قاسم العلوم ص۵۲،۵۵)

ترجمہ: سنو! شاولاک پاک کی مفت بی اللہ تعالی ایک جگہ خاتم النہ بین فرماتے

ہیں اور ایک جگہ ارشاد ہے کہ نمی (مُلَّا اُلْمُنِیُ) ایمان والوں پران کی جانوں سے زیادہ تی رکھتے ہیں

حَداثَہُ النَّہِیْنَ کے معنی طحی نظر والوں کے زدیہ تو یکی ہیں کہ زمان نبوی کاللّٰمُ کُلاشتہ انبیاء کے

زمانے کے آخر کا ہے اور اب کوئی نمی نہیں آئے گا۔ گر آپ جانے ہیں کہ بیا کہ اسک بات ہے کہ
جس میں خاتم النہیں مُلِّا اُلِمُ کُل نہ تو تعریف ہواور نہ کوئی برائی ہے پھر ' محمد مُلِّا اُلْمُ کُل می سے کی مرو

کے باپنیں ہیں' کے جملے کو اس معنی سے کی تعلق کہ اس سے استدراک فرما کی ذر الله کے اسکوراک فرما یا' لیکن اللہ

کے رسول اور خاتم النہین '' (سب نبیوں کے فتم پر ہیں ، بیان القرآن) اگر مجھ سے پوچھتے ہوتو

اس کے معنی یہ ہیں کہ دوسر سے نبیوں کی نبوت حضرت جمر مالی نبوت سے فیضیاب ہے اور استخضرت مالی نبوت سے فیضیاب نبیس ہے ہیں جیسا کہ چاہد کی آخف کی اسورج سے ہے اور آفاب کا نور کی اور نور سے نبیس ہے بلکہ (حضور) کو حصول فیض کی چاہد نی سورج سے ہے اور آفاب کا نور کی اور نور سے نبیس ہے بلکہ (حضور) کو حصول فیض کی اور سے حاصل ہونے کا معاملہ ہی ختم ہو گیا ای طرح دوسروں کی نبوت اور نبوت آخر الزمان کو جھنا چاہیے جب صور تحال میہ ہے تو چوکسی اور نبی کا سرور عالم مالی نی نبوت اور نبوت آخر الزمان ہوجا تا ہے اور باتی نبیس رہتا جس طرح سورج نکلنے کے بعد نور شفق کے نتم ہونے تک چاہداور ساردں کی ردشنی کی ضرورت نبیس بڑتی ای طرح اس آفیاب نبوت جمدی مالی نیز کی طلوع ہونے سے اور نور شفق کے مشابہ سے جاور نور شفق کے مشابہ کے بعد قرآن ٹریف کے نور باتی رہنے تک کہ آپ کے فیوض میں سے ہاور نور شفق کے مشابہ ہے دوسروں کی نبوت کورکی ضرورت نبیس رہتی (ایسنا)

[چونکہ بید خط ایک عالم فاضل کے نام ہاس لئے حضرت نے اس خط میں آیت کر بہہ کے باطن کے اعتبار سے خاتم انتخابین کے اس معنی کو اور انداز میں کھولا ہے جس کو اجوبہ اربیمین کے حوالے سے لکھا جا چکا ہے اور تخذیر الناس میں اس سے بھی زیادہ دضاحت موجود ہے ]

#### ٢) الكي حكر فرات بن

ارواح انبیاء پیش خاتم النبین مگافیز مئر لقراز پیش آفاب دارداح این است بمزلدانواز زین در یوار (قاسم العلوم ص۱۲) ترجمه: هم حربی مظافیز کے سامنے پہلے انبیاء کی روحیں آفاب کے سامنے چاند کی مانند میں اور اس امت کی روحیں زمین اور درود یوار کے انوار کی جگہ

[ حضرت نے یہاں نبی کریم کا انتخار کو خاتم انتہیں بھی مانا او سب انبیاء سے افضل واعلی بھی ] س) ایک اور جگہ نبی کا انتخار کا انکاز کران الفاظ میں کرتے ہیں:
سید الانبیاء کا انتخار تا سم العلوم ص 4 ک

[حفرت كال عارت من فاتميت رتى كاذكر بآب كوسب انبيا وكاسر داركها ب

#### ٣) الم عكم شيد بردكرت موئ لكمت إلى:

ومیگویند که برکه المه امام وقت اعنی امام مهدی علیه السلام اعتقادنه کردوبدل معتقد نشد او مُر دن جابلیة خوابد مُر دازی صاحبال کسی پرسدا گر کے معتقد امامت شال شد کدام شعطم پیش نظرش افر وخت واگر معتقد نقد کدام غبار جهل پیش دیده بصیرة او برخاست فقط انتسانی پیش نیست که مادر املمیة فلال بزرگ آمده ایم اگر این است نبوة حضرت خاتم الانبیاء خلایم کی دارد که با وجود آل ضرورة انتساب دیگرافیا در قاسم العلوم ص ۱۰ تا ۱۱۱۱)

ترجمہ: اور (شیعہ) کہتے ہیں کہ جس فض نے امام وقت (بینی جس کوشیعہ امام مہدی کہتے ہیں اس) کی امامت پراعتقاد نہ کیا اور ول سے معتقد نہ ہوا وہ جاہلیت کی موت مرے گا ان صاحبان سے کوئی ہوجھے کہ اگر کوئی ان کی امامت کا معتقد ہوا تو کون ک<sup>علم</sup>ی کئی اس کی آ تھے کہ سامنے روش ہوگئی اور اگر معتقد نہ ہوا تو کون اجہالت کا غباراس کی چٹم بھیرت کے سامنے آگیا بس سامنے روش ہوگئی اور اگر معتقد نہ ہوا تو کونسا جہالت کا غباراس کی چٹم بھیرت کے سامنے آگیا بس نسست سے زیادہ کوئی بات نہیں ہے کہ ہم فلاس بزرگ کی امامت میں آگئے ہیں اگریہ ہے تو حضرت خاتم الا نہیاء خالی ہیں اگریہ ہے تو حضرت خاتم الا نہیاء خالی کی نبوت کوئی کی رکھتی تھی کہ باوجود اس کے کسی دوسرے کا وامن کی شرورت پیش آگئی (ایمنا)

[اگر حضرت کے نزدیک آپ کے بعد کی نبی کا امکان ہوتا تو اس مقام پرمہدی کے مقامل اس کا ذکر کرتے اس عبارت میں حضرت نے نبی کریم کاللی کے آخری نبی ہونے سے شیعہ پردد کیا ہے]

۵) ایک جگرفر استے بیں:

دران زماند کہ جاہلیۃ کبری اگر آن را توان خواند حضرت معدن العلوم سرورانبیاء کاللیکی براگیکٹند والحق دران زماند کہ جاہلیۃ کبری اگر آن را توان خواند حضرت معدن العلوم سرورانبیاء کاللیکٹند والحق دران زماند جسس بیگانداقلیم عُرید منت عِلْم الاورلین والا خیویی کی بایست ندآ ل سرورانبیاء بود سے شرورے مراز ماندران از ماندران اللہ مراز میں ماندر کا سرور مان دا بہدایش کا میاب میز ماندر تاسم جہالت راہدایش کا میاب میز ماندر تاسم

المعلوم ص١١١)

ترجمہ: اُس زمانے میں کمائی انبیاء خال کے اُکھ میں کمائی میں اولین وآخرین کاعلم دیا گیا ہوا شاس زمانے کے کراہوں کوائی اُس جیسی خت جہالت دور ہو گئی نہیں زمانہ نبوت کے بعد جمعد دکم کمڑا کرتے ہیں ادر لوگوں کوائی کی [اس عبارت میں نبی کریم خال ہی کا واس عبارت میں نبی کریم خال ہی کا

ذات بابركات معرت المسلولية التسلولية التسلولية التسلولية التسلولية التسلولية التسلولية التسلولية التسلولية التلا التسلولية التلا التسلولية التلا التسلولية التلا التسلولية التلا ال

مُحَمَّدِ وَ آلِهِ وَ أَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْ

العلوم ص١١١)

ترجمہ: اُس زمانے میں کہ اُس کو تحت جا ہیت کا زمانہ کہا جا سکتا ہے حضرت معدن العلوم مرور
انبیا وَاللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلِي اللّٰلِمُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللل

٢) قاسم العلوم على ايك كمتوب عسمت انهاء رب اس عن ايك مقام ركعة إلى:

[اس عبارت میں صاف کہددیا کہ امت کوئی کریم تلافی کی بلاشرط پیروی کا تھم ہے اور آپ کی اطاعت مطلقہ کا تھم ہی فتم نبوت کی ولیل ہے اس لئے کہ اگر آپ کے بعد کسی اور کوئی مانا جائے تو اس کی پیروی بھی کرنی ہوگی جبکہ تھم آپ کی کامل پیروی کا بی ہے ]

2) ایک کوب عروع ش کھتے ہیں:

ٱلْسَحَسَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ ٱصْحَابِهِ ٱجْمَعِيْنَ (قَاسم العلوم ص١٥٣)

ما مقادنه کردوبدل معقد نقد میشال شد کدام شع علم پیش منت فقد انتسانی بیش نیست الفیام فاشنی چدکی دارد که

جی جس کوشیده امام مهدی لیت کی موت مرے گا ان کی شماس کی آگوے می کے ماضے آگیا بس آگریے ہیں اگریہ ہے تو

میری کے مقابل اس کا مےشیعہ پردد کیاہے]

الناوم مرورانها و تافیخ میران می بایست ندآن میرمردے "ایں چنیں معربی ازاں برقدر کہ میاب میر مایند (قاسم

[اس ش ني كريم فالفيلي فاتميت رتى كاذكركياب]

٨) شيعه برددكرت بوع لكية بن:

نہ بنی کہ وقوع ایں چنیں المدۃ لیں از رحلۃ حضرت خاتم انہیں مالیۃ منتوض جہیں وصف خاتمیۃ است چہام مصطلح شیعہ آگر غور کردہ شودم ادف نبی است بزدایشاں وی برادی آید وسنے ادکام سابقہ می فرمایدو نبی زیادہ ازیں چری باشد (قاسم العلوم س ۲۱۹) ترجمہ: دیکھتے نہیں کہ وسنے اکس جسی المت کا حضرت خاتم انہیں منافیظ کی رحلت کے بعددا قع ہوتا ای وصف ختم نبوت کی اس جسی المامت کا حضرت خاتم انہیں منافیظ کی رحلت کے بعددا قع ہوتا ای وصف ختم نبوت کی وجہ سے ٹوٹ کررہ گیا ہے کیونکہ شیعوں کا اصطلاحی الم ما گرغور کیا جائے تو اُن کے فرد کیا ہے ہی اس سے وجہ سے ٹوٹ کررہ گیا ہے اور نبیا احکام کو وہ منسوخ بھی کرسکتا ہے اور نبی جس اِس سے زیادہ کیا ہوتا ہے؟ (ایسنا)

[ حضرت کی اِس عبارت میں واضح طور پر خاتم انتینین کامعنی آخری نبی بی بندا ہے اس عبارت میں حضرت نے ندصرف مید کدنی کریم کالینز کے آخری نبی ہونے کا اعلان کیا بلکداس سے ساتھ میں معرب کردیا ہے ] شیعہ پردد بھی کردیا ہے ]

#### 9) ایک کتون کے آخر میں معزت قرماتے ہیں:

وَآجِرُ دَعُوالَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى وَسُولِهِ مَيْدِ الْعَالَمِينَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى وَسُولِهِ مَيْدِ الْعُرْسَلِيْنَ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ ( تَاسَمُ العلومُ ١٣٢٧)

[ يهال معرت نے ني كريم الفرائي ماتميد ري كاذكركيا ہے]

#### ١٠) الككتوب من قرات من -

ہر ہے آوار ہوی نوت محد رسول الله تا الله الله الله الله واحد وادعا و ختم نیوت بطور احتمال معنی دیگرنما ندایں ہمدالواٹ پاک است (قاسم العلوم می ۴۳) ترجمہ: بال نبوت محمدی کے دعوے کا تواتر اس طریقے پر کہ کی دوسرے من کا احتمال عی شد ہاں تمام ہرائیوں سے یا ک ہے

[ال مقام رِحْمَ نوت سے خُمَ ذانی عی موا سے فاتم میں زانی عی محمداً تی ہے جیرا کے ال) ایک کتوب کے شروع عم صفر الک کتوب کے شروع عم صفر الْسَحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِيْ

مَسِيدِ الْمُوْمَدِلِيْنَ وَعَلَى الِهِ وَأَصْحَابِهِ [اس مِس نِي كريم الشِيرُ إلى خاتميت رجي مِي [اس مقام پرشم نبوت سے شم زمانی می مراد ہے کو تکہ متبادر کی منی مراد ہوتے ہیں اور فاہر آیت سے فاحمیت زمانی می محوآتی ہے جیسا کہ حضرت کی کتاب اجو بدار بھین کے حوالے سے گزرا] ال) ایک کتوب کے شروع میں حضرت قرماتے ہیں:

الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ سَيِّدِ نَامُحَمَّدٍ مَيِّدِ الْمُوسِلِيْنَ وَعَلَى اللهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ (قَامَ الطوم صَمِيْنَ)

[اس مَن بَي كريم تَالِيْنَ كَالْمُ عَالَمَيْ عَالَمَيْ عَلَيْ الْعَلَيْتِ كَاذَكر ہے]

المعین مالید منتوض بهمیں منتوض بهمیں منتوب منتوب منتوب منتوب المال وی براوی آید (۲۱۹) ترجمہ: دیکھتے نہیں کہ بات کی بوت کی منتوب کی بوت کی بوت

کی میں بنآ ہاں عبارت اطلان کیا بلکداس کے ساتھ

رُوَّ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى (٣٤٧)

رات وادعاء خم نوت بطور آم) ترجمه: بال نوت محرى ريق بركدكي دومراعن كا

و تعارف مفسرقر آن حضرت مولا ناصوفی عبدالحمید به مجموع حضرت نا نوتوی کے دریافت کئے تنے بعض میں شیعہ مفرات میں جومفرات کی کتاب ہدیۃ المفیعہ م جمعہ کی تحقیق رمضمنل ہے یزید کے ایمان ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے سری و مسئلہ اورتس کی تحقیق وغیرہ رمضمنل ہے

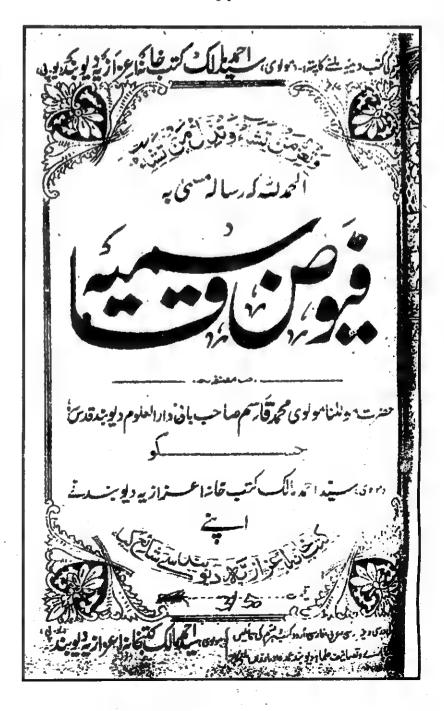

# ﴿ تعارف كتاب فيوض قاسميه ﴾

مفسرقرآن حضرت مولا ناصوفي عبدالحميدصاحب واتى رحمه الله تعالى لكية بين:

یہ مجموعہ حضرت نا نوتو گئے کے کھے کا تیب پر مشمل ہے جو مختلف حضرات نے آپ سے دریافت کئے تھے بعض بیل شیعہ حضرات کے اعتراضات کے جوابات ہیں اور پکھا عمر اضات وہ ہیں جو حضرات کی کتاب ہدیۃ الشیعہ پر اٹھائے گئے تھے ان کے جوابات دیے ہیں ایک مکتوف ہیں جو حضرات کی کتاب ہدیۃ الشیعہ پر اٹھائے گئے تھے ان کے جوابات دیے ہیں ایک مکتوف جعہ کتھ تھے تھے ان کے جوابات دیے ہیں ایک مکتوف جعہ کتھ تھے تھے تھے ان کی بحث نذر لغیر اللہ کی تحقیق تھے ہے مختل اور عدم ایمان کی بحث نذر لغیر اللہ کی تحقیق تصور شخ کا ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے سری و جہری قراء ق کی حکمت بدعت وسنت کی تحقیق تصور شخ کا مسئلہ اور نفس کی تحقیق وغیرہ پر مشمل ہے۔ (مقدمہ اجوب اربیون ص ۲۱)



# المارات از فيوض قاسميه **﴾**

کتوب فشم متعلق مجکم جود کے شروع میں فرماتے ہیں۔ الحمد للدرب العالمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين سيدنا خاتم أنهيلن محمد والدوامحا بدواز واجه اجعين (فيوض قاسمير ٢٥)

[ د كيسة العمارت من في كالتواكم النهين مون كالتي واضح شهادت يائي جاتى ي کتوب دہم متعلق بندر ہتاں وغیرہ کی اُبتدا یوں کرتے ہیں۔ بسم الثدالرطن الرحيم

الحمد للدرب العالمين والصلوة والسلام على خاتم النهين سيد المسلين محمد واله واصحابه اجمعين (فيوش قاسميص ١١٣)

و کھنے اس عمارت میں نی کا کھٹے کے خاتم النہین ہونے کی کتنی واضح شمادت یا کی جاتی ہے ] ۳) مكتوب بيزدېم دريان آككه كي نيست كه آنراعلم غيب باشدسوائي جناب بارى تعالى (ص ١٧١مطرع)

ترجمہ: " " تیر حوال مکتوب اس بارے میں کہ جناب باری تعالیٰ کے سواکوئی نہیں جے علم غیب ماصل ہو''۔

#### م) ایک مکر کلمتے ہیں:

مرشدول کی نسبت بی خیال غلط ہے کہوہ ہردم ساتھدے جیں اور ہردم آگاہ رہے جی بیخدائی کی شان ہے۔ کدوبیگاہ بطورخرق عادت بعض اکابرے ایے معاملات طاہر ہوئے ہیں اُس سے جاہاوں کو بید حوکا پڑا ہے۔تصور میں صورت کا خیال امرفضول ہے جیے کی کے تذکرہ کے وتت كى كاخيال آتا ہے الياس تصور فيخ ميں \_ مرتصور كروتو اين آپ كوائي جگه اور فيخ كواين وطن میں ادر اس کے ساتھ مید خیال رہے کہ ادھرسے (محض اللہ کے تھم سے راقم) کچھ فیض آتا

ہے۔اللہ العمداور بسم اللہ کو برائے مختفرب مررسول الدينا فيكاكوها ضروة يام فرشت النجات بن والسلام ( [ان مبارون كودين رسالت اورعقيدة فتم نبوت مب يمكا تے اور انسان وی کامیاب ہے

كركيده فقت عندفي سيكا ۵) ایک جگفرماتین:

خداوندعكم توعباله الغيب

مللايسل ولاينسي فودال ال صورت يس غلطي موتو كوكر مواو چند بشرتے برخرالبشر خدا کے منکورنگر عنايت فرمايا تفامنجمله كمالات علم جواو چنانچ مَسَا يَسُوطَقُ عَنِ الْهَوٰى إِنَّ مورت بس آپ کاعلم خدای کاعلم بو سوسورة فحل ميساس بكام الله كي شان أدحرا كُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَٱلْمَا ان احکام دین کے باب می آیا سے اورِتهار لعتابي الخ إ (فوض ا [ يهال بمى معرت نے شان درمالت آيت بشامًا إِلْكُلِّ هَيْءٍ كَالْمِيرَكِيلِةِ ہاللہ العمدادر بم اللہ کو برائے چندے موقوف رکھواورالعلو قوالسلام علیک یارسول اللہ بہت مخترب محررسول اللہ کا اللہ بول جھتے ہے مخترب محررسول اللہ کا اللہ بول جھتے ہے اسلام کیا ہوگا کفر ہوگا بلکہ بول جھتے ہے ہیام فرشتے کہنچاتے ہیں والسلام (فیوش قاسمیص ۲۹سطر ۲۲ تا ۲۳)

[ان عبارتوں کو دینے کا مقصد ہے ہے کہ پہتہ چل جائے کہ حضرت نے تو حید، شان رسالت اور عقیدہ ختم نبوت مب پر کام کیا ہے ایک پہلو کی وجہ سے دوسرے سے فافل نہیں ہو گئے سے اور انسان وہی کامیاب ہے جو پورے دین پر عمل کرے جو مخص کی آیک پہلو میں کوتا ہی کر نے دو فتنے سے نہ فتی سے کھا]

#### ٥) ايك جكر فرمات ين

[ يهال بھی حضرت نے شان رسالت کوتو حيد كے ساتھ ساتھ بيان كيا ہے۔ باتى سورة الحل كى آيت تِبْيَالًا لِكُلِّ هَنْ عِلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ عَلْمَ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْ عَلْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُولُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْ

المحلن محمر والهواصحابيدواز واجه

م مادت پائی جاتی ہے

فواله وامحابه اجمعين (فيوض

ادت پائی جاتی ہے] موسائے جناب باری تعالی

مواكوني بين جيام غيب

بر مردم آگاه رہے ہیں المات فاہر ہوے ہیں چیے کی کے تذکرہ کے پین جگہ اور شن کو اپنے میدراقم) کی فیض آتا قَالَ لَذِي كَالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

الفاضات على المعلى المقدين المح الماطر اللي يعجم السُّطى الخلائق كاشف المرال المعارف المحقائق فلم كما المسلف المسلفة المسلف

جستكى

اردای مسلطید مالک کشیط نداعزازیدد پوبندنے فاصل تمام کیساتے

كُنْ عَلَى مُراعِ اللهِ دِيدِينِ مِنْ اللَّهِ كَيا

برم کانبر فرآن شریف و نصنیفات ملک دوبندا ملنے (مرادی) ستید احروالک نیجانداع ارزید داید دیرم کادی وغیردی بی فای آرددکت بخوات کابت کی استیدادی والک نیجانداع ارزید داید

وير

حضرت مونی عبدالحمیدصاحب رحمها بهایک مخضر ساد ساله ب

ہے کہ جانوروں کا ذرج کرناظم ہے اور ہے کہ حلال جانوروں کا کوشت کھا تا آ

ہے کہ محال ہو دروں ہو اس اس اس اس اس کو اسام کرتی ہے مقلی والاس سے اس

موشت كما ناظلم بإوان ك كمال كا

سے سواری وغیرہ کی خدمت لینا کونسا

حضرت نانوتو گاس رساله میں ایک

بلكه خداك جاه وجلال اور

مرتضور کریں کہاس نے میعتیں جانا

كرنا قلت محبت اوركثرت غرور وتو

اور فرمانبرداری سے بہت بعید ہا

عماب ندموجا تين-

ہم پوچے یں کہ اگر کو

كراء ورفرائ كهكاؤاوروه بال

جائے گی ، کارے کارے اور بارہ ا

جائے گا افکار کردے اور نہ کھائے او

بادشاه كوكياا حيمامعلوم بوگا؟ (تخذيم

\*

# ﴿ تعارف رسالة تخدُّميه ﴾

حضرت صوفى عبدالحميد صاحب رحمه الله تعالى فرمات مين:

یہ ایک مخضر سارسالہ ہے جس میں حضرت نا نوتو کی نے ہنود کے اس رسم باطل کا رداکھ ما ہے کہ جانوروں کا ذی کرناظلم ہے اوران کا گوشت کھانا تعدی ہے حضرت نا نوتو کی نے ٹابت کیا ہے کہ حلال چانوروں کا گوشت کھانا اوران کا ذیح کرنا بالکل فطرت کے مطابق ہے عقل سلیم بھی اس کوشلیم کرتی ہے عقل سلیم بھی اس کوشلیم کرتی ہے عقلی دلائل سے اس مسئلہ کو حضرت نے بین طور پر ٹابت کردیا ہے اگران کا گوشت کھاناظلم ہے تو ان کی کھال کا جوتا پہنا اوران کی ہڈیاں اور دیگر اجز او کا استعال کرنا اوران سے سوادی وغیرہ کی خدمت لینا کونسا انصاف ہے؟

(مقدمہ اجو بہ اربیین ص ۲۹۰۳۸)
حضرت نا نوتو کی اس رسالہ میں ایک مقام پر لکھتے ہیں:

بلکہ خدا کے جاہ وجلال اور جمال پراگر نظر کریں اور اپنی بندگی اور عاجزی کو دیکھیں اور پر کھرنظور کریں اور پر کی کہ خدا کے جائے جائے ہیں تو قطع نظراس کے کہاں نعتوں کا قبول نہ کرنا قلت محبت اور کھڑت غرور وُخوت پر بمقابلہ خدا تعالیٰ کے ولالت کرتا ہے اور مضمون بندگی اور فرما نبر داری سے بہت بعید ہے اور قاعد ہ عشق و محبت سے کہیں دور۔ اندیشہ اس کا ہے کہیں مورد عمار نہ دوجا کیں۔

ہم پوچھے ہیں کہ اگر کوئی بادشاہ کسی ادنی سے نوکر کو پچھ مٹھائی یا روٹی وغیرہ عنایت کرے اور فرمائے کہ کھا و اور وہ بایں خیال کہ اگر کھاؤں گا توبیہ بادشاہ کی چیز ہے اس کی ہیئت بھر جائے گی ، کھڑے کھڑے اور پارہ پارہ پارہ بارہ ہوکر خراب ہوجائے گی اور پیٹ میں جاکر پچھ کا پچھ بن جاکہ کھ بن جائے گا اٹکارکردے اور شکھائے اور غیمت بچھ کرمروآ کھوں پر شدھرے بلکہ الٹا پھیردے تواس بادشاہ کو کیا اچھام علوم ہوگا؟ (تحدیمیں ۸)

#### \*\*\*\*

# ﴿عبارت ازر مال تخديميه ﴾

الله تعالى في جو باؤل كو المارے لئے طال كيا ہے الدوستان كے الدوكوشت كھانے كوظلم كيد كر اسلام پر احتراض كرتے تقے حضرت نا لوتوئى في ان كے جواب على اپنا عجيب وغريب رسالد كھاجس كانام ہے تخد كھيد ۔ شا جبہانيور كے مباحثہ كيلئے جو كتاب جنة الاسلام كھي تقى اس كة خريب رسالد كھاجس كانام ہے تخد كھيد ۔ شا جبہانيور كے مباحثہ كيلئے جو كتاب جنة الاسلام كھي تقى اس كة خريب رسالد كھي كوشت كھانے كى حلت كو تقلى ولائل سے الابت كيا تھا تن اللہ كھي كة خريب حضرت فرماتے ہيں:

وَالْحُسُمُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالسَّلُوةُ عَلَىٰ حَيْرِ حَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَالِهِ وَاصْحَابِهِ ٱجْمَعِيْنَ (تَحْلَمِيمَ)

د کھتے اس عبارت میں حضرت نے رسول اللہ فائی آگانا م لے کرآپ کوساری کا نتات ہے۔ افغل مانا ہے ]



# ﴿ تعارف كتاب لطائف قاسميه ﴾

اس میں کی مکاتب ہیں ایک متوب میں حیات النبی مان کا اس کیا گیا اس کیا گیا ہے دوسرے كتوب مي ترادت كوعظى دائل اورنقى براجين عابت كيا كيا باس عا كلا كتوب علم كى فغيلت ك بیان میں ہے یانجدیں کمتوب میں رہن کے بارے میں ایک سوال کا جواب دیاہے چھٹا کمتوب مرزاحبد القادر بیک کے نام ہے جس میں ان کواٹی ہوہ چی کے ساتھ احیاء سنت کی نیت سے نکاح کرنے پر مبار کوادوی ہے۔ ساتوس مکتوب میں رزق کی دسعت ادر قرض کی اوا میگی کے لئے میدو کھیف متایا کہ یا چی بِإِنْ سُووفد حَسْبِي اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ اور لَاحَوْلَ وَلَا فُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ، لَا مَلْجَا وَلَا مَنْجَا مِنَ الشهد إلا إليه يدهاكري اوراول وآخركياره كياره بارورودشريف يحى يدهليا كرداور يدعة وقت بد دھیان رکھو کہ ش اینے اللہ تعالی کے سامنے حاضر ہوں اور دل وزبان دونوں سے عرض مطلب کرد ہا ہوں (لطائف قاسمیم سام) آ شوال کتوب ہوس دنیا کے علاج بس۔اس بس حضرت لکھتے ہیں: ہرروز محمری آده محری موت کے تصور میں گذار دیا کردادراس دفت اس متم کا خیال رکھا کرد کہ حضرت آدم عليه السلام سے لے كرجس قدر انبياء ہوئے اسب مرمحة (١) جس قدر بادشاہ اس زماندے يميلے ہوئے ≡سب مرمے (لطائف قاسمیہ ص ۲۲،۲۱) ٹوال کتوب عظم جعد کی تحقیق بی ہے اور بیا کتوب فيوض قاسميەص ۲۵ تا ۳۰ بى*س يىچى نەكور ہے۔حضرت چىخ البند ئے ايين*اح الادلى*ة بىس اس مكتوب كى حوا*لىد ويام حفرت في البند فرمات مين:

اوراس آیت کے متعلق معفرت مولانا مولوی محمد قاسم اُرتمة الله علید کی ایک تحریر ہے جس پش اس امر کوخوب تابت کر دیا ہے کہ جمعہ کی کل شرا کفا آیت نہ کورہ دی سے مستفاد ہوتی جیں اور سب شرا کفا کی طرف ای آیت پش اشارہ ہے (ایعناح الادلة مس عواطع قد می کتب خانہ کرا ہی)

<sup>(</sup>۱) اس مبارت سے میں علیہ السلام کی وقات پر استدلال نہ کیا جائے اس لئے کہ بید کلام مجمل ہے حضرت نا نوتو ئی نے تحذیر الناس من میں حضرت عیسی علیہ السلام کونده مانے میں فوت شده ماتے تو نزول نہیں احیاء کالفظ ہولئے۔
ہے۔معلوم ہوا کہ آپ عیسی علیہ السلام کونده مانے ہیں فوت شده ماشے تو نزول نہیں احیاء کالفظ ہولئے۔

## ﴿عبارات لطائف قاسميه ﴾

كتوبنم كثروع من فرمات بين:

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلْوَة وَالسَّلَامُ عَلَىٰ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ سَيِّدِنَا خَـالَتُـمِ النَّبِيْشُنَ مُـحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ وَآزْوَاجِهِ ٱجْمَعِيْنَ \_بعدهم.وصلوة بندة كمترين مجيدال بسروسامان محمرقاسم الخ

[ دیکھیں اس عبارت میں واضح طور پرنی کریم فانٹھ کے سید المرسلین ہونے کا ذکر ہے اور آ یے کے خاتم النبين مونے كى بحى شهادت موجود ہے]

لطائف قاسمیہ کے شروع میں ہے۔

بسم اللدالرحمن الرحيم

مناجات بدركا وقاضى الحاجات مصنفه حفرت مولانا محمة قاسم صاحب رحمة الله عليه

توميداني وخورستي محواجم البی غرق دریائے ممناہم مناہ بے عدد را بارستم ہزاراں بارتوبہ ہا ھکستم عجاب مقصدم عصيان من شد محمنا جم موجب حرمان من شد جهال را دعوت اسلام كردى ربين اين چنيس مقوم مائدم بدرگاه توايد حمان دويدم براه خودمرا حالاک فر<sub>ه</sub>ا بشوازمن ہوائے کعبہ ودریہ بتير وردخود جان ودكم روز

مراحسب مرادخو يشتن كردان

بآل رحمت كه دقف عام كردي تميدانم چا محروم ماندم محداخودراتراسلطان جوديدم ولم ازتعش باطل باك فرما مبكش ازاتدرونم الفت غير درونم راازعش خويشتن سوز دلم رامحو بإدخو يشتن كروان

اگرنالاً تم قدرت آوداری که خارجیب از جانم برآری بعد و فضل خودا به شاه عالم برآری بعد و فضل خودا به شاه عالم بدرگامت رسیدم سازشادم بیدگامت رسیدم سازشادم بیجشم لطف ای تیم توبرسر بحال قاسم بیچاره بیگر (لطائف قاسمیس ۲)

حضرت کے یہ اشعارقد رہے اضافے کے ساتھ قصائد قائی ہیں ہمی ہیں حضرت قانون کی نے مناجات مقبول کے آخریں ان کودیا ہان کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت فانوتو کی نے نمی کریم کا فیٹر کی زبانی مدح وثانی نہیں کی بلکہ آپ کی دعوت کو پورا پورا ماتا ہے ہی مالیہ نے استعفار کی ترغیب دی تو حید کی طرف لوگول کو بلایا ۔ لطا نف قاسمیہ کے شروع میں اللہ کو قاضی حاجات کہ کر اللہ ہی کو حاجت روا مشکل کشا فریادرس ماتا ہے اور یہی تو حید ہے۔ نمی کریم مالیہ نے ہمیں بتایا کہ گنا ہول کو بخشا صرف اللہ کا کام ہے چنا نچہ حضرت شداد بن اوک شروایت کرتے ہیں کہ نمی اگر مقافی کے خرمایا جس نے ورج ذیل کلمات یقین کے ساتھ می کو پڑھ لئے اور اس کی دفات اس دن ہوگی تو ہونت میں جائے گا اور اگر شام کو پڑھ لئے اور اس دات اس کی دفات اس دن ہوگی تو ہونت میں جائے گا اور اگر شام کو پڑھ لئے اور اس دات اس کی دفات اس دن ہوگی تو ہونت میں جائے گا اور اگر شام کو پڑھ لئے اور اسی دات اس کی دفات اس دن ہوگی تو جنت میں جائے گا اور اگر شام کو پڑھ لئے اور اسی دات اس کی دفات اس میں جائے گا۔

﴿ اللّهُمُ الْتَ رَبِّيُ لَا الله اللّه اللّه الله عَلَيْ وَأَنَا عَبُدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اللّهُ عَلَى وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اللّهُ وَمُ لَكَ مِنْ عَنْ وَاللّهُ وَمَا صَنَعْتُ أَبُوءً لَكَ مِنْ عَنْ عَلَى وَأَبُوءً لَكَ مِنْ عَنْ وَأَبُوءً لَكَ مِنْ عَنْ وَأَبُوءً لَكَ مِنْ عَنْ وَأَبُوءً لَكَ مِنْ عَنْ اللّهُ وَمِر ارب م تير الله وَمِر ارب م تير الله وَمِن اللّه اللّه مِن الله وَمِن الله مَعْدودُين وَ فَي عَنْ الله وَمُن تير الله وَمِن الله وَمِن الله وَمَن مِن الله وَمِن الله وَمِن الله وَمِن الله وَمَن الله وَمَن الله وَمَن الله وَمَن الله وَمِن الله وَمَن الله وَمُن الله وَمِن الله وَمُن الله وَمُن الله وَمُن الله وَمُن الله وَمُن الله وَمُن الله وَمِن الله وَمُن الله وَمُن الله وَمُن الله وَمُن الله وَمُن الله وَمِن الله وَمُن اللّه وَلِي اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَاللّهُ مِن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمُن اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

[ان كلمات كآخر من تفريح بكما الله تيريسوا كنامون كو بخشف والاكو كي تين]

حضرت ابو بريره رضى الله عند سے روايت ب كدرسول الله ماليكيم في مايا:

إِنَّ عَبُدًا اَذْنَبَ ذَبُّ اَ فَقَالَ رَبِّ اَذْنَبَ فَا فَوْرُهُ فَقَالَ رَبَّهُ: اَعَلِمَ عَبُدِى اَنَّ لَهُ رَبُّ اللهُ ثُمَّ الْأَنْ وَيَا حُلُهِ اللهُ ثُمَّ اللهُ ثُمَ اللهُ ثُمَا اللهُ ثُمَّ اللهُ ثُمَّ اللهُ ثُمَّ اللهُ ثُمَّ اللهُ ثُمَّ اللهُ ثُمَ اللهُ ثُمَّ اللهُ ثُمَ اللهُ اللهُ ثُمَّ اللهُ اللهُ ثُمَّ اللهُ اللهُ ثُمُ اللهُ اللهُ ثُمَّ اللهُ اللهُ فَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ ا

ایک شخص نے گناہ کیا تو کہا اے میرے دب شی نے گناہ کیا تو اسے بخش دے تو اللہ نے فرمایا کیا میرے بندے کو کم ہے کہاس کا ایک دب ہے جو گناہ کو بخش ہے اوراس پرموا خذہ کرتا ہے۔ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا چرختنی دیراللہ نے چاہا وہ بندہ رکا رہا پھراس نے کوئی گناہ کیا کہا اے میرے پروددگار میں نے گناہ کیا تو اس کو بخش دے تو اللہ نے فرمایا کیا میرے بندے کو پہتے کہا اے میرے بندے کو بخش ہے اور اس پرموا خذہ کرتا ہے میں نے اپنے بندے کو بخش دیا پھرختنی دیراللہ نے چاہوہ رکا رہا پھراس سے کوئی گناہ ہوگیا اس نے کہا اے میرے دب میں نے اپنے بندے کو بخش دیا پھرختنی دیراللہ نے چاہوہ رکا رہا پھراس سے کوئی گناہ ہوگیا اس نے کہا اے میرے دب میں نے ایک اور گناہ کرایا تو جھے بخش دے تو اللہ نے فرمایا کیا میرے بندے کو پہتے ہے کہ اس کو ایک دب ہے جوگناہ بخش ہے اور اس پرموا خذہ کرتا ہے میں نے اپنے بندے کی بخشش کردی وہ جو چاہے کر ہے۔

#### نکته مهمه:

استادی خوشی اور رضامندی اس میس کداس کی بات کو مانا جائے تاریخ کا استاد پڑھائے گاکہ پاکستان کا بانی قائد اعظم ہے۔اگر امتحان میں بیسوال آئے کہ پاکستان کا بانی کون؟ اورشاگرد بجائے قائد اعظم کا نام لینے کے لکھددے کہ پاکستان کے بانی ہمارے استاد تی ہیں تو استاد صاحب بھی اس سے خوش نہ ہوں گے ای طرح اگر سوال ہو کہ دواور در کتنے ہیں تو کوئی لڑکا اگر کہدوے کہ

۲+۲=میرے استاد کی۔ تو استاد خوش نہ ہوگا اس طرح کوئی کیے کہ عالم الغیب ہمارے پیر صاحب ہیں تو تو سچا پیراس سے ہرگز خوش نہ ہوگا بلکہ ایسے عقیدے سے بیزاری کا اظہار کرے گایا در کھئے کہ نبی کریم مُلِی گائی کی خوشی اس میں کہ ہم کہیں علم غیب صرف اللہ بی کی صفت ہے۔ گنا ہوں کو بخشنے والاصرف اللہ ہے۔



فتوى متعلقه اجرت تعليم از حضرت مولا نامحمة قاسم نا نوتو گُ

# ﴿ تعارف نتوى متعلقه اجرت تعليم ﴾

حفرت صوفى عبدالحميد صاحب سواتى رحمه الله تعالى اس كى بابت ككية بين:

جس میں حضرت نا نوتو گئے نے دینی تعلیم پر اجرت لینے کے مسئلہ کے تمام پہلؤوں پر محققانہ طریق پر بحث کی ہے (مقدمہ اجوبہ اربعین ص۳۳)

مولانا نورالحن راشداس تحرير كے بارے ميں فرماتے ہيں:

پوری کی پوری پڑھنے کے لائق ہےاس تحریر سے خاص طور پرعلوم عقلیہ (جس میں جدید سائنسی علوم بھی شامل کئے جاسکتے ہیں) کی تعلیم کے حوالہ سے بھی استفادہ کیا جاسکتا ہے نیز اس تحریر ملید ہوئے (کی) جامع گر مختر اس تحریر ملید ہوئے (کی) جامع گر مختر وضاحت فرمائی گئی ہے۔افادیت کے اور بھی کئی پہلواس میں نظر آتے ہیں اس لئے بیتح ریاطور خاص یہاں پیش کی جارہ ہے (قاسم العلوم ص ۱۵۹)

# ﴿ عبارت از فتوى متعلقه اجرت تعليم ﴾

مولانا کا بینتوی ایک سوال کے جواب میں ہے قاسم العلوم کے صفحہ ۲۲ میں پہلے وہ سوال دیا ہوا ہے کہ اس مفحہ ۲۲ میں اس کا جواب دیا ہوا ہے۔ سوال کے بعد لکھا ہے: جواب مولانا محمد قاسم صاحب ؓ

بسر الله الرحس الرحير

بستر المستر المعالم المستر المعالم المستر المعالم المستر المعالم المستر المعالم المستر المعالم المعال

و میں اللہ مام فریر ہے اندرو می معرف کا وقوی سے جناب ہی رہ اللہ است ف دور دی ہے۔ مونے کی تقریح کی ہے]



# ﴿ تَعَارِفَ كَتَابِ هَدِيَّةُ الشِّيعَةِ ﴾

مفسرقر آن معرت مولا ناصوئی عبدالحمید صاحب مواتی رحمه الله تعالی فرماتے ہیں:

۱۲۸۳ هیں شیعہ کے بچھاعتر اضات کے بارہ بیں معزت مولا نارشیداحم گنگوئی نے

ایک خط معزت ناٹوتو گی کی طرف لکھا تھا کہ ان اعتراضات کے جوابات لکھ کر روانہ فرمائیں
معزت مولا نا ناٹوتو گی نے متفرق اوقات بیں ان اعتراضات کے جوابات لکھ کر ماہ صفر ۱۲۸ اھ

یعنی چند ماہ بیں اس کھل کیا اوراس کا نام 'حدید الحدید ''رکھا۔

اس کتاب بیس شیعہ حضرات کے تمام اور مابدالا تمیاز مسائل کا ذکر آسمیا ہے خلافت،
صحابہ کرام گاایمان ومقام ، شیعوں کاعقیدہ وتقیہ ، مباحث فدک ، وراثت وغیرہ ۔ حضرت نا نوتو گ نے
فقر آن کریم اوروہ احادیث جو الل سنت والجماعت کی مسلمہ ہیں اور پھران روایات ہے بھی جو
مسلم عندالمقیعہ ہیں تمام اعتراضات کے ایسے مسکت جوابات دیے ہیں کہ ان کے جواب سے
ان شاء اللہ شیعہ بمیشہ عاہز رہیں گے ۔۔۔۔۔اور اس کتاب بین ضمنا ایسے بجیب وغریب علمی تکات
ہیان کئے مسئے ہیں جن سے اہل علم کو ایقان وافعان نصیب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس عالم برحق کو
دین قیم کے بارے میں کتی عظیم بجھ عطافر مائی تھی ہی کتاب اس پر دلیل بین ہے۔ (مقدمہ اجو بہ اربعین ص ۱۹۳۳)

حفرت نانوتوئ اس كتاب مل بهت ى ناور على ابحاث لائے بي مثلاً شيعه كے عقيده بداكا دلار دكيا ، اور إس بات كو ثابت كيا ہے كہ تيوں زمائے مسجت مدة موجود بي فانبيس بوئے (و يحتے بدية الهيدس ١٢٤) اى طرح إيد لكو تحم الكم أخسن عَملًا ، وكذبلو تكم حتى نقلم المحتودية الهيدس ١١٨ تا ١٢٠)

مولانا فورالحن راشدصاحب فرماتے بین:

شاہ صاحب [ يعنى حضرت شاہ ولى الله محدث دہلوئ -راقم ]نے ابنى كتابول خصوصاً

کتب حدیث کے درجات کی یہ بحث حدید المشیعة ص ۲۵۲ تاص ۱۲۵۸ میں پائی جاتی ہے۔ مولا تا نور الحسن راشد کھتے ہیں: حضرات علاء کی توجہ اور تصریحات کا تقاضہ ہے کہ کتب حدیث کی تر تیب اوراصول تقید کے مباحث میں حضرت مولا تا نا نوتو گا کی ان افاوات ہے خاص استفادہ کیا جائے (قاسم العلوم ص ۲۳۳) واللہ الموفق۔ مولا ناظفر احمد تھا نوگ نے یہ مجی فرمایا:

جن لوگول نے مولانا کی تقریر درس صدیث بیس نی ہے وہ اس کے شاہد ہیں کہ واقعی مولانا اقوال الی صنیفہ کی تقریر اسک کرتے تھے جس کے بعدوہ بالکل صدیث کے موافق نظر آتے تھے صدیث کوتول الی صنیفہ کے مطابق نہیں کرتے تھے کہ اس کا خلاف ادب ہونا خلا ہرہے بلکہ قول الی صنیفہ کو صدیث کے مطابق کردیا کرتے تھے (قاسم العلوم ص ۱۳۳)

[ کتنی حیرت کی بات ہے کہ جو تنفس نبی کریم آلائیز کی حدیث کا اثناادب کرتا تھا اس کو بھی مرزائیوں نے نتم نبوت کامنکر کہددیا ]

## ﴿عبارات ازكاب مدية العيدة ﴾

ا) شیعه کاعقیده ب که ان کا امام مهدی آئے گا تواحکام شریعت کوبدل دے گااس پردد کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

اور جاری اس ملاح کے مانے شل فقا ان کا کی فائد ہیں کر نصاری اور یہود سے جیت باکس کی نماری اور یہود سے جیت باکس کی ایمان ورست ہوجائے گا(ا)\_(مدید الحدید ص ۳۷)

[ال عبارت میں معزت نالوتویؓ نے عقیدہ ختم نبوت کا ذکر کیا ہے] ۲) آگے لکھتے ہیں:

حضرت موی علیه السلام اور حضرت عیسی علیه السلام کومعی به بات میسرنهیس آئی که خدا

<sup>(</sup>۱) حضرت نالوتو کی کے زمانے میں قادیانی کا فقند ندفیا کر حضرت کی کتابوں میں اللہ کے فضل سے اللہ کے فضل سے اللہ کے فضل سے اللہ کے اللہ اللہ کے اللہ کا اللہ کے اللہ کا اللہ کے اللہ کا اللہ کے اللہ کا اللہ کی اللہ کا اللہ کا

نے دین کا مقدمدان کے سپر دکرویا ہو بلکہ جو کھوانہوں نے احکام مقرر کئے سب حسب فرمان خداوندی مقرر کئے حضرت موی اور حضرت عیسی تو در کنار کلام اللہ سے تو یول معلوم ہوتا ہے کہ خود سید الرسلین محدرسول اللہ فالین مجمور سے اختیار نہ تھا (حدید المعیدین سے س

[حفرت نے اس عبارت میں ایک تو اس قطعی اسلامی عقیدہ کو ذکر کیا کہ حلال وحرام کرنے کا افتقیار صرف اللہ کے پاس ہے اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم مظافیۃ کوسب انبیاء سے اعلیٰ اور ان کا سردار بتایا]

۳) حضرت نا نوتو گ نے اس كتاب ميں جا بجاني كريم مَلَ الْيُكُمُ كُوسارى كا نات كا سروار بتايا

(بقیہ حاشیہ سخدگذشتہ) تحذیر الناس کی ورج ذیل عبارت قادیانی کی اس بات کی پوری تر دید کرتی ہے: "اورا نبیاء متاخرین کا دین اگر خالف نہ ہوتا تو یہ بات ضرور ہے کہ انبیاء متاخرین کا دی آئی اور افاض علوم کی جا تا ورنہ نبوت کے چرکیا معنی؟ سواس صورت میں اگر وہی علوم کی کہوتے تو بعدوعد و محکم افاض علوم کی کیا جا تا ورنہ نبوت کے چرکیا معنی؟ سواس صورت میں اگر وہی علوم کی کہو آن کہے اور فران آئے گئے اور کہونہ نبوت اس کتاب کے جس کو قرآن کہے اور بھیا و تا تی گئے گئے گئے گئے گئے گئے گئے گئے کہ جامع العلوم ہے کیا ضرورت تھی؟ " بھیا و تنہ الناس طبع جدید س ال

اور (شید) کہتے ہیں کہ جس فض نے امام وقت (لینی جس کوشیعہ امام مہدی کہتے ہیں اس) کی امامت پراعتقاد نہ کیا اور دل سے معتقد نہ ہواوہ جالمیت کی موت مرے گا ان صاحبان سے کوئی اور اگر پر چھے کہ اگر کوئی ان کی امامت کا معتقد ہوا تو کون کا لم کی شع اس کی آگھ کے سامنے روش ہوگئی اور اگر معتقد نہ ہوا تو کوئی اب نہیں معتقد نہ ہوا تو کوئی بات نہیں معتقد نہ ہوا تو کوئی بات نہیں ہے کہ ہم فلاں پزرگ کی امامت میں آگئے ہیں اگر یہ ہے تو حضرت خاتم الا نہیا و کا این اور اکوئی کی موت کوئی کی کہ کہ ہوجوداس کے کسی دوسر سے کا دامن پکڑنے کی ضرورت پیش آگئی ( قاسم العلوم مع انوار النجو مصرف میں اور النجو میں النجو کی کیا ضرورت دیں؟

کہیں فرماتے ہیں: جناب سرور کا سَات مَالَّتْ عَالَ الْعِیْمُ اور کہیں فرماتے ہیں: سیدالا برار مُلَّافِیْمُ کہیں فرماتے ہیں: سرور عالم مَالِیُّیْمُ اور کہیں فرماتے ہیں: سرور مرسلین مَالِیْمُ کہیں فرماتے ہیں: سیدالوری محمد صطفیٰ مَالِیْمُ (مُونے کیلئے و کیصے حدید الشیعة ص ۲۷، ص ۱۷، ص ۲۷ نیز ص ۲۵، ص ۲۷٪) ۲) ایک چگہ کیسے ہیں:

سوچونکہ حضرت رسول الله مُلَالِيَّمُ کی نبوت تو اور نبیوں کی نبوت سے بالاتر ہے تو اس امت کے صدیق اکبر کارتبہ اپنی امت کے صدیقوں کے مرتبہ سے تو بڑھ کر بی ہے اور امتوں کے صدیقوں کے مرتبہ سے مجی بالاتر ہوگا (عدیة العبیعة ص۵۲)

> [اس جگه حضرت نے نبی کریم طالط کا کی نبوت کوسب سے اعلیٰ بتایا] ) جیاروں خلفاء کی خلافت ٹابت کرنے کے بیعد لکھتے ہیں:

اور نیز ریجی الل فہم وانصاف پرروش ہو گیا کہ اُن کے زمانے میں اُن کے ہاتھوں سے جو پکھودین کے مقدمہ میں ظہور میں آیا اور اُس نے رواج پایا جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عند کا حضرت فاطمہ زہرارضی اللہ عنها کوفدک کا نہ ویٹا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا منع کرٹا

ادرتراوت کی تا کیدادر حضرت عثان رضی الله عنه کا جمعه میں ایک اذ ان کا بیزها دینا وہ سب مجمله دین پسندیدہ ادر مصداق مضمون اِر تکضیٰ لگھڑ ہے (حدیثہ العبیعة ص19)

[ خلافت راشدہ کے کامول ٹی سرفہرست جموٹے نبیول کو کافر ماننا اور ان کو مانے والول کی سرکونی ہے معلوم ہوا کہ ایسے مرتدین سے جہا دیمی پہندیدہ دین سے ہے]

۲) صدم آیات اس بات پر دلالت کرتی میں کہ سواء جناب باری تعالیٰ کے کسی کو علم غیب نہیں (حدید الشیعة ص ۱۲۸) نیر فریاتے میں: ہمارا خداعالم الغیب ہے ازل سے ابد تک سب اُس کے پیش نظر ہے۔ (حدید الشیعة ص ۲۳۷)

[علم غیب کے بارے میں بیعقیدہ چونکہ ٹی کریم ٹالٹیٹر سے ہی ہمیں ملا ہے اس لئے اس عقیدے کا میں میں میں بیاد میں بیاد میں میں میں اس میں اس کے اس عقیدے کا

اظهار بھی نی کریم کالی کا کی مبت کا حصہ ہے]

## 2) حضرت مدلق البرمني الله عنه وعنهم كي تعريف كرتے ہوئے فرماتے ہيں:

جارطرف سے مرتدین کا زور ہوا تو اکثر صحابہ گمبرا گئے یہاں تک کہ معزت عمر جیسے جری اور ذی ہوش اور صاحب رائے کے ہوش بھی ٹھکانے نہ رہے۔ بدائیس کی ہمت بندھانے کو حضرت ابو یکر مدين رض الله عند ني كهاتفان أجَبَّا وفي الْبَجَاهِلِيَّة وَحَوَّا وفي الْإِمْلُام "لين اعمركيا كفركے ذمانے ميں بيشورا شوري متى اوراسلام ميں يوں يول كئے۔القعبہ!حضرت عمر رضى الله عنه كى بدرائة على كداي من اكر لشكر اسامد بن زيد رضى الله عندن بعيجا جائة ومناسب معلوم بونا ہمبادا مدینه منوره لشکر مجاہدین سے خالی ہوجائے اور دشمن تا دست کر بیٹھیں لیکن آفرین ابو بکر صدیق رضی الله عند کی شجاعت ادراستقامت پر که با و جودان بنگاموں کے برگز ند گھبرائے اور بید فر ما یا که جس لفکر کی تیاری خود سرور کا کنامت مان فیلی کر کئے ہوں مینیمیں ہوسکتا که اُس کورواند ند كرون أدرايي بى مرتدين كے قال ميں جولئكر كے بينج كااراده فرمايا اورا كثر محاب كى رائے إس باب میں اُن کی رائے کے مخالف موئی تو ایسا کھ فرمایا کہ اگر کوئی شہائے گا تو میں تن تنہا جاکر لروں گا اور ای طرح زکوۃ ہے اٹکار کرنے والوں کے قال کے باب میں جب معزت عمر نے ب شبه كيا كدوه كلمه كوجين توارشا وفربليا كهجونماز اورزكوة ش فرق كريكا فماز كوفرض كيركا اوراب فرض نستمج کا عص اس سے بے تال ازوں کا واللہ اگررسول الله تا اللہ کا اللہ علی ایک بحری کا

پچرلوگ زکوۃ میں دیتے ہوں کے اور اب نہ دیں کے تو میں ان سے جہاد میں در لیخ نہ کروں گا ۔الحاصل بیرانہیں کی شجاعت اور فہم وفراست تھی جو بیرائے صائب سوجھی اور دین کوتھا ما۔ ورنہ دین میں وہ فتور پڑے متھ کہ خدائی حافظ تھا۔ (حدیثہ الشیعة س۱۵۴،۱۵۳)

[ صدیق اکبری محبت مجی تو نبی کریم تالی این کی محبت کی مجبت کی مجبت ہے میز خط کشیدہ الفاظ سے نبی کریم مَن النبی الی عظمت کو بیان کیا ہے ]

۸) حضرت حسین رضی الله عنه کی قربا نیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

اورخود خلف الرشيد حضرت امير رضي الله عنه ،سيدالشهد اء ،شهبيد كربلاء رضي الله عنه جان نازنین کوشارراہ خدا کر گئے اگر تقیہ سنت حضرت علی بلکے فرض خداوندی تھا تو اس ہے زیادہ اور کونسا موقع تقيه كاموگا كهتيس بزارنوج جرار برسر كارزار، زن وفرزند بمراه، ننگ وناموس كاانديشه، ند كهانا نددانانه یانی کاسامان، ندآ ژکیلیے کوئی مکان اوراًس طرف سے فقط اتی طلبگاری که بیعت بزید قبول کراو پھر جہاں تی جا ہے چل دو، بڑے حیف کی بات ہے کہ جان و مال سب بر با دہو گئے زن وفرزند يرجو يحوكزرى سب جاسنة بين ومرتسير خاتمه مواتويون مواكدفرض مفترض معمول بدال بیت پر مل ندکیا۔ بے گناموں کومفت کے مظلم میں گرفآر کیا۔ اُن کا و بال نعوذ باللہ اپنی گردن پر لیا نعوذ بالله اگریمی تقید ہے تو ہم جانع ہیں کہ بید دوست بدتر از ہزار دشمن به نسبت حضرت امام الشهداء نعوذ بالله عقيده حسر الدُّنيا والآخرة ركت بن والله كان الفاظ ك كت بوع جي ڈرتا ہے مگر <u>خداد ندعالم الغیب والشہارة خوب جانتا ہے</u> کہ بین تقید سے نہیں کہتا کہ بیسب ردوکد بدولت حضرات مدعمیان دروغ فرقد مسمی بھیعہ کے ہے در ندید خاکمائے غلامان الل بیت ان حضرات كوا كابراولياءالله اورعمه ؤصديقين اورانس مخلصين أورخلاص محسنين اورز بدؤمتفين ادرسر ملقرمجوبين محستاب (مدية الشيعة م ١٩٣)

[ يهال أيك تواس من سي نتايا كر معزت مين كے سچ محت الل سنت بي شيع نبيس دوسرے بدكه نجات كيك اللہ بي كو عالم نجات كيك اللہ بي كو عالم

الغيب كما كميا إوريسب وحدرول النظافة كالمحبت كا وجه عا

[اس عبارت کولانے کا ایک تو مقصد به بتانا ہے کہ مولانا نا ٹوتو گ سب انبیاء کی عظمت کے قائل سے اور سب کے دفاع کا اپنی زندگی کامش بنایا ہوا تھا، دوسرے بیر کہ تصفیۃ الحقا کد کی درج ذیل عبارت کی اس سے وضاحت ہوتی ہے: پھر دروغ صرت میمی کی طرح پر ہوتا ہے جن میں سے ہر ایک کا تھم کیسال نہیں ہر تتم سے نبی کو مصوم ہونا ضرور نہیں اگر چہ ہمارے پیٹیر کا ایک کا تھم کیسال نہیں ہرت ہے ہی کو مصوم ہونا کہ یہال وہ کذب مراد ہے جو تھے سے زیادہ مطلب مردلات کرتا ہو]

الل السنة كى نشانى بير ب كه وه صحابه اور الل بيت دونوں سے محبت ركھتے ہيں اس كو سمجھائے ہوئے ہيں اس كو سمجھائے ہوئے فرمایا:

الل بیت رسول اکرم کافیخ آت ہمارے تق ہیں چھم و چراغ ہیں ہمارے مزد یک اعتقاد اصحاب اور حب الل بیت دونوں کے دونوں ایمان کے لئے بحز لددو پر کے ہیں دونوں ہی سے کام چلے ہے۔ جیسے ایک پر سے طائز بلند پر وازنصف پر وازنو کیا ایک بالشت بھی نہیں اڑسکا ایسے علی ایمان بھی ہوان دو پروں کے سہارے کے موجب فوزمقعود (جس کی طرف اُول آئیك هُمُ الْفَائِذُوْنَ يَا فَلَوْ فَلُونْ اَعْظِیماً وَفِيرہ مِن اشارہ ہے ) نہیں ہوسکا بلکہ ایسا ایمان ایسا ہی ایمان ہے جس کا آیت لا یک فقد او بھی ایمان ہی بیان ہے ہاں اگر ہم قدم بقدم حضرات شیعہ ہوتے تو جیسے انہوں نے موافق مشل مشہور غیروں کی بدھنی کیلئے اپنی تاک کاٹ کی سنیوں کی ضد ہیں تو جیسے انہوں نے موافق مشل مشہور غیروں کی بدھنی کیلئے اپنی تاک کاٹ کی سنیوں کی ضد ہیں تو جیسے انہوں نے موافق مشل مشہور غیروں کی بدھنی کیلئے اپنی تاک کاٹ کی سنیوں کی ضد ہیں

اصحاب کرام کو برا کہدے اپنے ایمان کا زیاں کیا ہم بھی شیعوں کی ضدیش نعوذ باللہ اہل بیت رسول اللہ مُنالِقَیْم کو برا کہد کرمثل خوارج ونواصب اپنے ایمان کوخراب کرتے لیکن ہم کوتو پابندی عقل ونقل سے ناچاری ہے شیعہ تونہیں کہ شل شمر بے مہار پراگندہ رفار جائیں۔

راہ کی بات تو ہیہے کہ ہم کو دونو ل فر ایق بحز لہ دوآ بھموں کے ہیں کس کو پھوڑیں؟ جس کو پھوڑیں اپنا ہی نقصان ہے۔ (حدید الشیعة ص۲۲۳)

[حق جماعت کے چاراصول ہیں: نمبرا: الله پاک کی حبت نمبرا: رسول الله تا الله تا کی عبت نمبرا: ورسول الله تا الله تا کی عبت نمبرا: ورسول الله تا کی عبت نمبرا: حدیث تریف درسول الله تا تا کی عبت کا تقاضا ہے آخفرت تا الله کی عبرت اور اہل بیت سے عبت رکھنا (مزید تفصیل کیلئے دیکھئے آیات ختم نبوت ۱۲۸ تا ۲۸۰) حضرت نانوتو گا فرماتے ہیں کے عباد اور اہل بیت ہمارے لئے دوآ تھمول کی طرح ہیں]

اا) شان رسالت كربيان كرتے ہوئے ايك جگفر ماتے ہيں:

شان نبوت بهت رفیع ہے اور پھر نبوت بھی کس کی نبوت (حدیۃ الشیعۃ ص ۳۲۱) [اس میں شان نبوت کی رفعت کا ذکر کیا اور نبی کریم آگائیڈ کی نبوت کوزیا دور فیع بتایا]

۱۲) ایک جگفرهاتے ہیں:

حیات النبی مُنَافِیْنَا، روضه مبارکه می زنده (حدیة الهیده ص۳۲۱) نیز فرمات میں:رسول اللهٔ مُنافِیْنَا بلکه تمام انبیاء بالیقین قبر می زنده میں (حدیة الشیده ص۳۷۰) نیز فرماتے میں:انبیاء اپنی قبور میں زنده موجود میں (حدیة الشیعة ص۳۷۷)

ِ ہی کریم کالٹیڈ کا کی حبت کا ایک تفاضا ہے کہ آپ کے فضائل کو مانا جائے آپ کے فضائل میں سے ایک قبرمبارک میں زندہ ہونا بھی ہے حضرت نا ٹوتو کی نے پہاں اس کا ذکر کیا ہے ]

۱۳) ایک جگفرماتے ہیں:

بوئے بول (حدیة الشیعة ص ۳۹۰)

[اس مقام پرایک تو نبی کریم الفظ کوقر آن کاسب سے بواعالم مانا دوسرے آپ کومعصوم مانا]
۱۸) ایک مقام پرفر ماتے ہیں:

خود مرور کانجات عَلَيْهِ وَعَلَىٰ الله الصّلُواتُ وَالتّسْلِيمَاتِ كوجناب بارى

تعالی بون فرماتے ہیں وَاذْکُو رَبّک اِذَا مَسِیْتَ لِعِنی اِدکراہے رب کوجب بحول جایا کرے

اس سے صاف امکان نسیان بنست مَنْ غیر آخر الرمان اللّی الله الله مثان نزول اُس کا بی

ہے کہ آخضرت کاللّی اُس نوال کے قارے ایک بات کا وعدہ کیا کہ کل بتاؤں گا اتفاق سے ان شاء الله کہنا

بحول محے اس پرخدا کی طرف سے یہ قیمیت ہوئی (حدیثہ المشیعة ص میرے) ایک اور مقام پر نی

کریم مَن اللّی کی بارے می فرماتے ہیں بینیم آخر الرمان مَن اللّی اور میدہ المشیعة میں میرے)

[ان عبارت میں واضح طور پر نی کریم مَن اللّی الله میں اور آخری نی ہونے کاذکر ہے]

[ان عبارت میں واضح طور پر نی کریم مَن اللّیم کے سب سے اعلی اور آخری نی ہونے کاذکر ہے]

(10) نیز معرت کھتے ہیں:

[اس میں بتایا کہ نی کریم الفی کا اللہ ہے باقیوں سے زیادہ علم عطا فرمایا مرعلم غیب یاعلم کی اللہ مرف اللہ کے کا مرف اللہ کے یاس ہے جیسا کہ پہلے معزرت کے حوالے ہے محلی اللہ کے یاس ہے جیسا کہ پہلے معزرت کے حوالے ہے محلی کر راہے ]



# ﴿ تعادف رساله اسرار الطبارة ﴾

مفسرقر آن معرت مولا ناصوفي عبدالحميد صاحب سواتى رحمه الله تعالى ككمة بين:

یہ بھی مختفر رسالہ ہے اور اس کو حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نے حضرت نالوتو گ کی تحریرات سے حاصل کر کے ان سے مرتب کیا ہے اس میں طہارۃ کے اسرار وہم اور بجیب وغریب نکات بیان کے گئے ہیں قبضہ اور خروج درج کیسے ناقض وضو ہوتے ہیں اس کی جیب وغریب نکات بیان کئے ہیں جن میں حضرت منفر دمعلوم جیرت آگیز تشریح بیان فرمائی ہے اور ایسے حکیمانہ افکار بیان کئے ہیں جن میں حضرت منفر دمعلوم ہوتے ہیں (مقدمه اجوبه اربعین ص ۲۳۳)

# ﴿ عبادات ازرساله "اسرادالطهارة" ﴾

مولانا نورالحن راشدفر ماتے ہیں

رسالہ اسرارالطہارہ کب چھپااس کی صراحت ہیں الی اس کے جو شیخے میری نظر سے گزرے ہیں وہ سب ایک بی طباعت کے ہیں اور قالبًا اس وقت یہی پہلی اور آخری طباعت ہے (قاسم العلوم ص سے العلی کا تکس بھی دیا ہے۔ موصوف نے حضرت تا تو تو گئے ہے اس سلسلہ میں پھر کھو بات کا تکس الم العلوم سے المیال کا تاسم العلوم سے المیال کے اور عبارات نہیں اس سے نقل کی ہیں ۔ اللہ تعالی موصوف کو اس سے کی طرف سے بہت بہت جہت بہت جہت بہت ہے۔ اور عبارات نہی اس سے نقل کی ہیں ۔ اللہ تعالی موصوف کو اس سے کی طرف سے بہت بہت جہت بہت ہوں۔

ا) حضرت نانوتوي أيك كتوب عشروع من لكهة بين:

الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِينَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ (قَامَ العلوم صَامَع)

[دیگیمی اس عبارت می واضح طور پر نمی کریم آلاتی کا اورآ خری نمی بونے کی شہادت ہے]

7) ایک پادری نے طہادت کے مسائل پراعتر اض کے شے اس کا اصولی جواب دے کر موجودہ عیسائیت کا بطلان اور المت محمد بیکی تھا نیت فابت کرتے ہوئے حضرت قرماتے ہیں:

بعد حمد وصلوق بیگر ادش ہے کہ اور فد ہموں والے جب اہل اسلام کے عقائد [جن میں عقید اور خرم جو بوت میں عقید اور خرم جو بوت میں عقید اور خرم جو بوت میں عقید اللہ میں جو بوت میں شامل ہے۔ دائم ] میں مجال دم زون نہیں یاتے تو اُن کے اعتراضوں کے مقابلہ میں جو

وہ اوروں کے عقائد برکرتے ہیں الل اسلام کے فروع اور مسائل پراعتر اض کرتے ہیں (۱)

<sup>(</sup>۱) یعنی اہل اسلام دوسروں کے عقائد پراعتراض کرکے ان کے قد ہب کا بطلان ثابت کرتے ٹیں اور دوسروں سے اسلام کے عقائد پراعتراض نہیں ہوتا تو اسلام کے مسائل پراعتراض کرتے ہیں۔

حالا تکہ اہل عش کے نزدیک بعد ثبوت عقائد و درتی اصول اعمال کی وجوہ سے بازیرس کرنی ایسے ہے جیسے بعداس بات کے معلوم ہوجانے کے۔ کہ ملکہ بادشاہ ہندہے اور کلکٹراس کا مقرر کیا ہوا حاکم۔قانون سرکاری اوراحکام سرکاری میں جو بواسط کلکٹر وغیرہ نافذ اور جاری ہوتے ہیں تکرار سيجة اوران كاويراعتراض يجة جياس تم كافخص لائق جواب توكيا موتاالنا قابل مواخذه موتا <u>ے ایسے ہی وہ محض جو فروع پراعتراض کرے لائق جواب تو کیا الٹالائق عمّا ب خداوندی ہے (۱)</u> القصداحكام كى بات مس جيسے چوں جرامناسب نبيس موتى \_ بدليل ان كاحكام كا ماننالازم ہوتا ہے اس سے بردھ كرخدا كے احكام ميں چوں چرانا مناسب ہے بے دليل سليم كرنا واجب ہے ہاں جیسے حکام کو بوجہ مراعات عدل جمفیذ احکام اور تجویز قوانین میں وجوہ اور حکمتوں کا لیاظ موتا ہے کو بیچہ حکومت اس کی ضرورت کچھ نہ موا سے بی خدائے تعالی کے احکام میں بدلیاظ عدل مستنیں اور وجہیں ہوتی ہیں بوجہ حکومت اس کی کچھ ضرورت نہیں ہوتی مگر ہر چہ باداباد استفسار دلائل ووجوہ احکام بنظرتسلیم سخت گستاخی ہے۔ مرہم بیاس ملت محمدی مُلاَ المُنظماس برجمی پادری صاحب کے ان چاراعتر اضول کے جواب جوانہوں نے بعض احکام وضوم وارد کئے ہیں کھے دیتے ہیں مگر اول پادری صاحب سے بیالتماس ہے کہ آپ اول تثلیث اور کفارہ کی وجہ بتلائے (۲) جوآپ کے دین کی اصل اصول ہیں۔

عقا مرجعی دابت نیس کر سکتے ۔ تو اسلام کے مسائل پرس منہ سے اعتراض کرتے ہیں؟

<sup>(</sup>۱) نہ ہب کی بنیادعقا کد پر ہوتی ہے اسلام کے علاوہ دوسرے ندا ہب کے عقا کد ہی سرے سے باطل ہیں اس لئے ان کے اعمال بھی قائل تجول نہیں جبکہ اسلام کے عقا کد کی حقا نہیں عقل کی رو سے حضرت نا تو توئی ٹابت کرتے رہتے تھے۔اور دوسروں کو حضرت کے دلائل پر اعتراض کی جرات نہ ہوتی تھی۔ تو بہ اسلام سی ہواتو مسائل پر اعتراض کر ٹا پٹی ہلا کت ہے۔ مقل ند ٹابت ہوگئے غذ ہب اسلام سی ہواتو مسائل پر اعتراض کر ٹا پٹی ہلا کت ہے۔ (۲) لیمن ہم اسلام کے مسائل کو بھی ٹابت کرتے ہیں یاوری صاحب اپنے غذ ہب کے بنیادی

تماشا ہے کہ پاوری صاحب ایسے نامعتول عقید ہے تو شلیم کے بیٹے ہیں کہ جن کونہ عقل مانے نیقل ہے جوت ہونہ انجیل ہیں پتہ ہونہ تو رہت ہیں ذکر ہو۔ نہ پہلے کی نجی نے ان کی طرف ہدایت فرمائی نہ کوئی کتاب اس کی تائید ہیں آئی جس کی وجہ سے یہ کہنا لازم آتا ہے کہ حضرت بیسی علیہ السلام سے پہلے جتنے نہی یا ولی یاصلی ایا تہمداء ہوئے سب دولت ایمان سے بہرہ رہے ہوام تو ہوام پاوری صاحب آپ کس منہ سے امل اسلام پر اعتراض کرتے ہیں تین خدادُں کوایک کہوا ورائیک کو تین کہوائی کا لبات کو مان کر بھی آپ کو ہوپ اعتراض امل اسلام پر ہے۔ بیدہ فلا عقیدہ ہے کہ بت پرستان جا لی بھی اس کوئن کرکا نوں پر ہاتھ دھرتے ہیں اول تو کوئی بت پرست فدا کو متعدد ڈبیس کہتا نہ حرب کے جا ال مشرک نہ ہندوستان کے بیوتو ف صورت پرست سب کے سب پیدا کرنے والا ایک ہی کو بچھتے ہیں گوکی اور سے اوروں کی بھی عبادت کرتے ہوں دوسرے اس پر طرہ یہ ہے کہ ایک اور کال بھی سردھرے یعنی تین خدادُں کو پھرا یک کہتے اور وصدت جتنی اور کھر تھے۔

رہا کفارہ اس کے بیمعنی ہوئے کہ کرے کوئی بجرے کوئی ۔ گاہ کری امتی پکڑے جا کیں مطرت عیسی علیہ السلام ۔ جو خدا بھی خدا کے بیٹے بھی اس علوشان پر تین دن دوز ٹ بیل رہے ہے تو کبی بہتر تھا کہ بندہ رہے کہ خدا اور خدا کا بیٹا نہ بغتے بایں ہمہ تثلیث کا تو کہیں پید ہی خیں انجیل میں ہوتا تو ہوتا اس میں بھی نہیں تو پھر کہاں ہو۔ رہا کفارہ اس میں سے اتنی بات تو اس فیر بیل آنجیل محرف سے لگتی ہے کہ تین دن کے بعد قبر میں گئے ہے دخد الم کہنے والے تو کہ سکتے ہیں کہ کی انجیل محرف سے لگتی ہے کہ تین دن کے بعد قبر میں گئے ہے دہ ملا کہنے والے تو کہ سکتے ہیں کہ کی انجیل محرف سے فیال کی ہوگی باتی اور پھر ہمارے جو ابات ملاحظہ فرماویں۔ (قاسم العلوم ص احمل اس کا جواب سے جواب سے میں انہوں کو باطل میں اور پھر ہمارے جو ابات ملاحظہ فرماویں۔ (قاسم العلوم ص احمل کیا ہے جب جوابات ملاحظہ فرماویں۔ (قاسم العلوم ص احمل کیا ہے جب عیسائیت کو باطل کیا ہے جب عیسائیت اور کی اور اسلام کی مقانیت فابت ہوئی تو نمی کریم خلافی کیا ہوتا آپ کی اور اسلام کی مقانیت فابت ہوئی تو نمی کریم خلافی کیا ہوتا آپ کی اور اسلام کی مقانیت فابت ہوئی تو نمی کریم خلافی کی افرائی ہوتا آپ کی اور اسلام کی مقانیت فابت ہوئی تو نمی کریم خلافی کھیدہ الفائل بتاتے ہیں کہ عبد النے تین کہ اور اسلام کی مقانیت فابت ہوئی تو نمی کریم خلافی کھیدہ الفائل بتاتے ہیں کہ بوتا اور نم ات کی اتو کی کہ اور اسلام کی مقانیت فابت خود بخو دلازم آگیا خط کشیدہ الفائل بتاتے ہیں کہ بوتا اور نم ات کیا تو کو کہنے دلازم آگیا خلافی کیدہ الفائل بتاتے ہیں کہ

حضرت احکام خداوندی کے بارے میں حکمتیں پوچھنے کو جائز نہ مانتے تھے ہاں لوگوں کے شکوک دور کرنے کیلئے ان کو بیان کیا کرتے تھے۔]

٣) ايك جگه فرماتے بين:

مجت غیراللہ کس قدر تا پاک چیز ہے شرک میں اور کیا ہوتا ہے بھی محبت غیر عی تو ہوتی ہے (قاسم العلوم ص ۵۵۷)

[ نی کریم منافظ کی محبت کا ہم تقاضایہ ہے کہ آپ کی کائل تعدیق کی جائے شرک ہے کائل اجتناب کیا جائے شرک ہے کائل اجتناب کیا جائے شرک کی سب سے خطرناک تم اللہ کی محبت میں غیر کوشریک کرنا ہے جس کا محضرت نے اس مقام پر ذکر کیا ہے۔ الغرض ایسے مضامین کو لکھنا نی کریم منافظ کی محبت اور آپ پر ایمان رکھنے کی وجہ ہے ]

م) ايكادرجك كصع إن

صاحبوا وین اسلام پر جواعتراض ابناء روزگار کے خیال میں آتے ہیں تو پیجہ تصور فہم خیال میں آتے ہیں تو پیجہ تصور فہم خیال میں آتے ہیں ادراس لئے مجیب کو یہ وقت پیش آتی ہے کہ قرار واقعی بیان کیجے تو معترضوں میں مادة عقل نہیں اور بات کو الجھے چھوڑ و بیجئے تو کام نہیں چانا مگر بنا چاری پھے نہ کھے کہنا ہی پڑتا ہے (قاسم العلوم ص ۹ ۵۹)

[اس سے انداز کریں کہ حضرت کودین اسلام کے بارے میں اللہ تعالی نے کی طرح شرح صدر عطافر مایا تھا اور دین میں اس کوشرح صدر موکا جونی کریم مالی کا شری اس کا مان اور

۵) آگرماتے ہیں:

علوم شرعیدا گرائے آسان ہوتے جیسے اور علوم تو خداو شرعالم ہماری بی عمل پرچھوڑ دیتا اورا پی طرف سے معلم لین انبیاء کرام کونہ بھیجتا بیطوم کچھود قبل ہی سے توبیا نظام ہوااوراس وقت بی کی وجہ ہے تو اس علم کا نام منقول ہوا معقول نہ ہوا ور نہ بی مطلب نہیں کے علوم تقلیہ سے عمل کو مروکا رقیس (قاسم العلوم ص ۲۵۹،۴۵۹) [حفزت نے اس عبارت میں علوم شرعیہ کوسب علوم سے اہم اور سب سے مشکل ہتایا وہ اس طرح کے دیگر علوم تو ان فی عقل سے روز بروز کے دیگر علوم تو انس فی عقل سے روز بروز ترق کر دہا ہے مگر علوم شرعیہ کی بنیا وانبیا و کی تعلیمات ہی ہیں۔ چونکہ پہلے انبیا و کی تعلیمات ہمیں صبح سند سے دہلیں اس لئے بھی اب نجات صرف حضرت جمر تا الفیام کی اب نجات صرف حضرت جمر تا الفیام کی اتباع میں ہے ]

۲) نیز کیستے ہیں:

شرک کی کل دونتمیں ہیں ایک بید کہ مصب حکومتِ اعظم الحاکمین میں کی دوسرے کو شرکے کے مصرف کا دوسرے کو شرکے کو شرکے کا دیا ہوا است پیدا کرنے اور ناپید کردینے وغیرہ میں جو تصرفات خاصہ خداو تدی میں سے ہیں کسی دوسرے کوشر یک سمجھے دوسرے میہ کہ کمال و جمال وغیرہ امور میں جو مبناء مجبوبیت

ہیں کسی دوسر سے کو ہمتا ء ذات میکا وحدہ لاشر میک لداعتقا دکرے باقی رہا علم غیب وہ بحیثیت کمال تو دوسری قتم میں داخل ہے اور بایں نظر کہ تھم سے پہلے ارادہ ادرارادہ سے پہلے علم کی ضرورت ہے

وهمبادی حکومت میں سے ہے۔ (قاسم العلوم ص٢٢٣)

[حضرت نے اس عبارت میں اول شرک کی دوشمیں کی ہیں پھریے بتایا ہے کہ غیر اللہ کیلئے علم غیب کا اعتقاد ایک حیثیت سے شرک کی پہلی تئم میں داخل ہے اور دوسری تاحیت سے شرک کی پہلی تئم میں ۔اور ظاہر ہے کہ تو حید کے ایسے نکات کا ذکر اور وہ بھی احکام طہارت کی حکمتوں کے معمن میں نبی کریم خلافی محبت کی وجہ سے ہے ]

## 2) ایک جگفرهاتے میں:

اطاعت بعدم حومت كيسى بى اخلاص سے كيوں ند ہو كار بيج ججورى ہے اخلاص حكومت اسے زيادہ اوركيا ہے كہ حاكم كوول سے حاكم سمجھے اور باين نظر كہ خداويد عالم عليم الكفيت به نفاق كودل سے دوركرد سے مگر جرچہ بادا باد بناء تا بعدارى مجورى اور لا چارى پر ہوگى اور وہ اطاعت جو بعد محبت ہواس ميں جرگز وہم جروتعدى اور كمان تا چارى نہيں ہوتا و بال جو كھ موتا ہے تہدول سے ہوتا ہے سے خرض دہ بندگى جو بعد محبت ہو وہ اول درجہ ميں ہے اس لئے دہ شرك جس

ی کی بیت خاصہ خداوندی یں دوسرول کوشر یک کیا جائے اعلیٰ درجہ کاشرک ہوگا اوراس کی ناپا کی اول سرتبہ کی ناپا کی اول سرتبہ کی ناپا کی ہوگی۔ (صغیر ۲۷۱)

اگراخلاص کے ساتھ اللہ کے ڈرے اس کی بندگی کی جائے تو بھی قابل قبول ہے گر اعلیٰ درجہ کی بندگی ہے ہے کہ اللہ کی مجت کی جائے ۔ تو جیسے اعلیٰ درجہ کی بندگی محبت کی وجہ سے ہے اس طرح اعلیٰ درجہ کا شرک ہے ہے کہ اللہ کی مجت میں غیر کوشر یک کیا جائے حضرت شیخ الہندارشاد باری پیرچیو تھے ہے گئے ہیں اللّٰہ کے تحت لکھتے ہیں :

لینی صرف اقوال وافعال جزئیہ بی میں ان کواللہ تعالیٰ کے برابر نہیں مانتے بلکہ محبت قلبی جو کہ صدوراعمال کی اصل ہے اس تک شرک اور مساوات کی نوبت پہنچار کی ہے جوشرک کا اعلیٰ ورجہ ہے اور شرک فی الاعمال اس کا تالع (تنسیرعانی صاساف) اور ارشاد باری و الگیائی المنول اکسائے علیہ للے کے تحت کھتے ہیں:

مشرکین کو جوایئے معبودوں سے مجبت ہے موشین کوایئے اللہ سے اس سے جمی بہت نیادہ اور متحکم محبت ہے کیونکہ مصائب دنیا ہیں مشرکین کی محبت بسا اوقات زائل ہوجاتی ہا ور عذاب آخرت دیچے کر تو بالکل بی تمری اور بیزاری ظاہر کریں گے جیسا کہ اگلی آیت ہیں آتا ہے بخلاف موشین کے کہ اُن کی محبت اسپنے اللہ کے ساتھ ہر ایک رنج وراحت مرض وصحت دنیا و آخرت ہیں برابر باتی اور پائیدارر ہے والی ہاور نیز اہل ایمان کو جو اللہ سے محبت ہوہ اس محبت ہوں اللہ یعنی انبیاء واولیاء و طائکہ وعبادیا علاء یا محبت سے بہت زیادہ ہے جو محبت الل ایمان کو ماسوی اللہ یعنی انبیاء واولیاء و طائکہ وعبادیا علاء یا ایک آباد اور اولا دو مال وغیرہ سے رکھتے ہیں کیونکہ اللہ تعنی انبیاء واولیاء و طائک کے حکم کے موافق بالا صالہ اور بالاستعمال محبت رکھتے ہیں اور اور وول سے بالواسط اور حق تعالی کے حکم کے موافق برایک کے اعماد ہو کہ کے مطابق محبت رکھتے ہیں۔

گرفرق مراتب نه کنی زندیقی

خدا اورغیرخداکومبت میں برابر کردیاخواوده کوئی بومشر کین کا کام ہے (تغییر عثانی ص اساف،

## ٨) اس كيعدلكية إن

اور یہی مسلم ہے کہ کمال ہویا جمال اسب عطا و خدا ہے اور پھر وہ عطا بھی از قتم داد
وہ ش روپید و فاوس نیس لیتنی بنیس کہ جیسے ہیہ چڑیں بعد عطاء معلی کے قبضہ سے لکل جاتی ہیں اور
معطلی اور کے قبضہ و نصر نسیس چل جاتی ہیں کمال و جمال خداوندی بھی بعد عطاء ، خداش خدر ب
اوروں میں چلا جائے بلکہ اس کی خوبیاں سب از کی وابدی ہیں اس لئے یہ بھی کہنا پڑے گا کہ عطاء
خداوندی اس قسم کی ہیں جیسے آفیاب سے اوروں کو فیض ٹور ہوتا ہے اور آفیاب میں جول کا تول
رہتا ہے۔ (قاسم العلوم ص ۲۲۳، ۲۲۳)

[مطلب یہ کے بندے ہردم اللہ کھتاج ہیں جیسے بلب بخل سے جاتا ہے جو نہی بخل بند ہوتی ہے بلب بجھ جاتا ہے۔ اگر اللہ کافضل وکرم شامل حال ندر ہے وقتاوی کا کوئی کمال تو کیا اس کا وجودی ختم ہوجائے۔ ایسے مضایت کا بیان کرتا علاء رہائی ہی کا حصہ ہے نی کریم کا فیڈائی کی عبت ہوتو یہ مضایت قرآن پاک ہے بچھ آجائے ہیں ارشا وہاری ہے'' یہ آتیکا النّاس آنت م الفقر آئے لِلَی مضایت قرآن پاک ہے بچھ آجائے ہیں ارشا وہاری ہے'' یہ آتیکا النّاس آنت م الفقر آئے لِلَی ہواور اللّٰہ ہو وَاللّٰہ مُو اللّٰهِ ہو وَاللّٰہ مُو اللّٰهِ ہوں والا'' نیز فرمایا:''اللّٰہ الصّمدُ " (مورة الاخلاص: ۲) ''الله اللّہ وی اللّٰہ وی اللّٰہ وی اللّٰہ وی اللّٰہ اللّٰہ ہوں والا'' نیز فرمایا:''اللّٰہ الصّمدُ " (مورة الاخلاص: ۲) ''الله اللّٰہ وی اللّٰہ وی اللّٰہ وی اللّٰہ وی اللّٰہ کا تحال ہوگئی کہ بندہ ہردم اللّٰہ کا تحال ہے کی وقت اس کی رحمت ہوئی کہ بندہ ہردم اللّٰہ کا تحال ہوگئی کہ بندہ ہردم اللّٰہ کا تحال ہوگئی کہ بندہ ہردم اللّٰہ کا تحال ہے کی وقت اس کی رحمت ہوئی کہ بندہ ہردم اللّٰہ کا تحال ہے کے اس وقت اس کی رحمت ہوئی کہ بندہ ہردم اللّٰہ کا تحال ہے کی وقت اس کی رحمت ہوئی کہ بندہ ہردم اللّٰہ کا تحال ہوئی۔

و) عیسائی پاوری نے ایک اعتراض بیکیاتھا کہ نیندے وضو کیوں ٹوٹ جاتا ہے؟ (ویکھے قاسم العلوم صفی اسم م م فیم ۵۰) اس کے جواب کے دوران حضرت نے انبیاء کرام علیم السلام کی نیند کے ناتھ وضونہ ہونے کی حکمت بھی بتائی اور ساتھ ہی نبی کریم الفیاری عظمت اور آپ کی خاتمیت کا علان بھی کرتے گئے۔ چنانچ آپ فرماتے ہیں:
خاتمیت کا اعلان بھی کرتے گئے۔ چنانچ آپ فرماتے ہیں:

نوم بذات خود ناتض وضوئیس اگر ہے تو بایں نظر کداس وقت بعجداستر خاءِ اعصاب [احصاب کے ڈھیلے ہونے کی وجہ ہے۔راقم ] گمان غالب سے ہے کدرج نکل جائے اور خبر ندہو اور پیخوب معلوم ہے کہ اکثر افراد بن آوم کا شم جیسے ہروقت کی قدر نہ کی قدر بول ویراز پر شمتل
رہتا ہے ایسے بی ری سے بھی خالی ہیں رہتا اور دوسری دجہ اگر ہوسکتی ہے تو یہ ہوسکتی ہے کہ اصل
میں یا دِخداو عمدی موجب روشی دصفائی قلب ہے اور خفلت موجب کدور سے اصلی ۔ اور خاہر ہے
کہ خیند کے دفت سے زیادہ خفلت متصور نہیں گر جب کدورت ہوئی تو اثر طہارت جو صفائی باطن
تھا کہ ال رہا؟ اس لئے یوں بی کہنا پڑے گا کہ طہارت بھی جاتی ہوئی ، گر جہال وقت خواب [ ایسی
نید کے دفت ہے بھی خدا سے خفلت نہ ہو (۱) دہال نہ بیا حمال ہے کہ دی کے فیر نہ ہواور نہ
اس کدورت کی کوئی صورت ہے جو بوجہ غفلت دفت خواب پیش آتی ہے (ص۲۲۷ مرسی)

(۱) مقصدیہ ہے کہ جن وجوہات سے عام انسان کا نیند سے وضونو فا ہے حضرات انبیاء علیم السلام کی نیندان سے پاک ہوتی ہے اس لئے ان کا وضو نیند سے نبیں جاتا ۔ فقہاء کی تصریحات اس کی مؤید ہیں۔ چنانچ روالحکارج اص ۱۳۱ میں ہے جس فض کوانفلات رت کا اس ض ہوسونے سے نیندسے اس کا وضوئیس ٹو فا اس لئے کھٹ نوم ناقض وضوئیس اور جس کو میرعذر ہوٹروج رت سے اس کا وضوئیس جاتا کی دفت کے نظام سے جاتا ہے تو نیند میں ٹروج رت کے احتال سے وضوئراب ضاوگا۔

فقة منبلي من أواقض وضويس زوال عقل كو مجى لكما ب (مخضر الخرقي مع المغنى جاص١٩٣) امام اين قدام الكيمة بين: وَمَدِنْ لَهُ يُدُفُكُ عَلَى عَقْلِهِ فَلَا وُصُوءً عَكَيْد (المغنى جاص١١٧) جس كى عقل مغلوب ند بواس يروضونيس -

در عنادش ب كانبياء كرام كى نيرنات وضوئيس دوالحادش ب : عِلَة عَدَم السَّقُضِ بِنَوْمِهِمْ هِي حِفْظُ قُلُونِهِمْ مِنْهُ وَهُلِهِ الْعِلَةُ مَوْجُودُةٌ حَالَةَ إِغْمَانِهِمْ قَالَ فِي الْمَوَاهِبِ اللَّلَّ يَنْهُ وَهُو الْعَلَةُ مَوْجُودُةٌ حَالَةَ إِغْمَانِهِمْ قَالَ فِي الْمَوَاهِبِ اللَّلَةُ يَنْهُ وَهُمْ وَالنَّمَ هُو عَنْ عَلَيْهِ الْاُوجَاعِ يَنْهِ لَكُ السَّبُ كِي عَلَى انَّ إِغْمَاءَ عَمْ إِغْمَاءَ عَيْرِهِمْ وَإِنَّمَا هُو عَنْ عَلَيْهِ الْاُوجَاعِ لِللَّحُواسِ الظَّاهِرَةِ دُونَ الْقَلْبِ وَقَدْ وَرَدَ تَنَامُ أَعْيَنَهُمْ لَا قُلُونَهُمْ فَإِذَا حُفِظَتْ قُلُونَهُمْ مِنَ لِللَّحُواسِ الظَّاهِرَةِ دُونَ الْقَلْبِ وَقَدْ وَرَدَ تَنَامُ أَعْيَنَهُمْ لَا قُلُونَهُمْ فَإِذَا حُفِظَتْ قُلُونَهُمْ مِنَ الْإِغْمَاءِ فَهِنَهُ بِالْا وَلَى (روالحارج المَاسِ) ترجمه: نيذك ما تعوانها مكرام كون وزاد شخ كي علت بيب كران كافوب نيند ي مُنونزر في (بالَّ المُعُمني بِاللَّهُ وَلَى الْمَاسِيةِ عَلَى الْمَاسِيةِ عَلَى الْمَاسِيةِ عَلَى الْمُعَامِدِ الْمَاسِيةِ عَلَى الْمَاسِدِ فَاللَّهُ مُنْ الْمُعْمَاءِ عَلَى اللَّهُ وَلَا الْمَاسِلِيةُ مَا الْمُعْمَاءِ عَلَيْهُ مِنْ الْمُعْمَاءِ عَلَى اللَّهُ وَلَى الْمُعَلَّى الْمُعَلِقُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى الْمَاسِيةِ عَلَيْهُ مَا الْمُعْمَاءِ عَلَيْهُ مِنْ الْمُولِ الْمُعَلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيةُ وَلَيْهُمْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِيةُ وَلَا مُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِيةُ الْمُعْلِيةُ الْمُعْلِيقُ الْمُعْلِيقُ الْمُولِي الْمُعْلِي الْمُومِ الْمُعْلَى الْمُعْلِيةُ الْمُعْلِيةُ الْمُومُ الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِيقُ الْمُعْلِيقُ الْمُعْلِيقُ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقُ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقُ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِيقُ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقُ الْمُعْلِيقُ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقُ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقُ الْمُعْلِيقُ الْمُعْلِيقُ الْمُعْلِيقُ الْمُعْلِيقُ الْمُعْلِيقُ الْمُعْلِيقُ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقُ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقُ الْمُعْلِيقُ الْمُعْلِيقُولُ الْمُعْلِيقُ ال

١١) ايك اورمقام ركعة إل:

فہم وشعورواخلاق ارفتم اوصاف بیں اور اوصاف کی دوقتمیں ہیں جس بیں سے ایک کا نام مصدر اورموصوف اصلی لینی صاحب وصف خاندزاد باور دوسری کا نام قابل اورمستعیر ب اوريد ببيل ثابت موليا كه فرد اكمل مصدر موكا اور باقى قابل-اس صورت بين فرد اكمل ارواح ادراك وشعوراورفهم وفراست وعلم واخلاق حميده كے حق ميں مصدر ہوگا اور موافق قراداد حال اس ے نہم وشعور کا انفصال نہ ہوگا اس کے اس کی خواب [ نیند] اور موت کواوروں کی خواب [ نیند] اورموت کے ہمرنگ اس طرح نظر آئیں جیسے سورج گہن اور چاندگہن بظاہر ہمرنگ یکد گر ہوتے میں، پر حقیقت ش اس کی خواب[نیند] اور موت اور ول کی خواب[نیند] اور موت میں ایسا فرق ہوگا جیسا باعتبار حقیقت سورج کہن اور جا ندگہن میں فرق ہوتا ہے یعنی جیسے وقت گہن نور آ نتاب تو زائل نہیں ہوتا بلکہ جاند کی اوٹ میں ایسے طرح مستور ہوجاتا ہے جیسے ونت گر دوغبار۔اور جاند کا نورونت خسوف بوجه حیلولت زمین ایس طرح زائل ہوجا تا ہے جیے آئینہ مقابل آفاب کا نورکس چزے مائل ہوجانے کے باعث ایسے بی اُس فردِ اکمل کافہم وشعورونت خواب[نیند]وموت ومرك مستور موكا زائل نه موكاراور افرادِ ناقصه كافهم وشعور ونت خواب[نيند]وموت زائل ہوگامستورنہ ہوگا۔اوراس لئے نہ اُس [فردِ اکمل] کے مال میں میراث جاری ہوگی نہ اس کی از واج ہے اور ول کو نکاح جائز ہوگا۔

تکر فرداکمل کی خواب[نیند] ومرگ میں اس کافہم وشعور زائل نه ہوا(۱) مستور ہوا تو

<sup>(</sup>بقید حاشیہ مغیر گذشتہ) ہیں اور بیط افحاء کی حالت ش بھی ہے مواہب لدنیہ ش ہے کہ علامہ بکل نے اس پر سمبید کی ہے کہ انبیاء کرام کا افحاء دوسروں کے افحاء کی طرح نہیں ہوتا انبیاء کرام کے افحاء ش حواس محاجر پر غلبہ ہوتا ہے دل پرنہیں۔ اور بیروارو ہے کہ ان کی تکھیں سوتی ہیں نہ کہ دل ۔ تو جب ان کے دل اس نیندے محفوظ ہیں جو اخماء سے خفیف ہے تو افحاء سے بدرجہ اولی محفوظ ہوں گے۔

و کھا حضرت نانوتو گئے گئے ہیارے آسان فہم انداز میں سورج گرئن اور چاندگرئن کی مثالوں سے انبیاء کرام کی نینداور عام آدی کی نیندکا فرق بتا دیا کہ جیسے سورج گرئن اور چاند گرئن دونوں کوگرئن کہا جاتا ہے گر حقیقت کا فرق ہے چاندکوگرئن ہوتو روشی ختم عیاتی ہاور سورج کوگرئن ہوتو روشی ہم سے چھپ جاتی ہے ای طرح ہماری نیند میں ہوش حوال ختم ہوجاتے بیں جبکہ حضرات انبیاء کرام کی نیند میں ہوش وحواس جھپ جاتے ہیں قارئین کرام نیند سے وضو ٹوٹے کا تھم تواور علاء بھی لکھتے ہیں گرا سے نکات صرف حضرت نا توتوی تی بیان کرتے ہیں] ال) اس کے بعد فرماتے ہیں:

جب بیسلم ہو چکا تو اب بدالتماس ہے کہ جو خص فردا کمل ہوگا اس پرمراتب کمالات الی طرح ختم ہوجائیں گے جیسے باوشاہ پرمراتب حکومت۔ پھرجیسے ہرمرتبہ حکومت کے لئے

<sup>(</sup>۱) نی کریم کافیج کا قلب مبارک نیندی حالت بیل بھی بیدار رہتا تھا اس کے برخلاف قادیا فی کاول جا گئے کی حالت بیل کاول جا گئے کی حالت بیل باؤں بیل کاول جا گئے کی حالت بیل بھی سویا ہوتا تھا ہوش قائم ندر ہے تھے۔ دائیں پاؤں کا جوتا وائیں پاؤں بیل ڈالٹا تھا۔ (سیرة المہدی جلد اص ۲۷ بحوالہ دفاع ختم نبوت ص ۲۲ می)

جدے بی القاب اور جدے بی آ داب ہوتے ہیں کلکٹر کا لقب کلکٹر ہے اور کمشنر کا لقب کمشنر لفٹنٹ كالقب لقشت ادر كورز كالقب كورز بادشاه كابادشاه - ايسى برمرتبه كمال كيك خداك طرف س بحثیت کمال جدنے جدے القاب اور آ داب ہوں کے اور باعتبار حکومت بھی جدے جدے القاب اور آ داب ہوں گے۔۔۔۔الی ان قال۔۔۔۔۔۔سوجس کی شان میں وہ لقب خدا تعالیٰ کی طرف ہے آئے جواختا مراتب کمال اور اختا مراتب حکومت پر دلالت کرے اس محض کوفر ہ اكمل اعتقاد كرنا جايئ اوراس كى خواب وموت كوسا تر ہوش وحواس وفہم وشعور سجھنا ضرور ہے اور أس كى خواب وموت كومزيل ہوش وحواس وفهم وشعور خيال نه كرنا جا ہے مگر ايساقحض جس كى شان میں خدا کی طرف سے وہ لقب آیا جو بن آ دم میں سے اس کے خاتم الکمالات اور خاتم مراتب حکومت ہونے پردلالت کر ہے سوائے حضرت محدر سول اللہ اور کوئی نہیں ہوا نہ حضرت عیسی ملید السلام كي شان ميں اس فتم كا لقب آيانه حضرت موى عليه السلام اور حضرت ابراہيم عليه السلام وغیرہم کی شان میں اس قتم کالقب واروہوا اور ندان صاحبوں میں ہے کسی نے بیدوی کیا کہ میرے بعد کوئی حاکم نہ آئے گا اور کوئی نبی پاصا حب کمال اعظم ظہور نہ فر مائے گا اس قتم کا دعوی اگر كرية توحضرت عيسى عليه السلام كرت اوراس فشم كالقب آتا توان كى شان بيس آتا جب أنجيل میں حضرت عیسی علیہ السلام کا بیر مقولہ موجود ہو کہ جہان کا بادشاہ آئے والا ہے(ا)\_( قاسم العلوم ص۵۷۰۲۷۲)

<sup>(</sup>۱) ایک موقعہ پرآپ نے فرمایا: کسی اور نبی نے دعویٰ خاتمیت ندکیا۔ کیا تو حضرت محمد کا اُنْتُخافِ نے کیا چنا نچہ قرآن وحدیث میں بتقریح موجود ہے سوا آپ کے اگر آپ سے پہلے دعوی خاتمیت کرتے تو حضرت عیسی علیہ السلام کرتے مگر دعوی خاتمیت تو در کنار انہوں نے یفر مایا کہ میرے بعد جہان کا سردار آنے والا ہے (مباحثہ شا بجہانپور ص ۳۵) انجیل میں عیسی علیہ السلام کا فرمان آرکورہے ''اس کے بعد میں تم سے بہت با تیں نہ کروں گا کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور جھے میں اس کا کیونیس (یوحنا باب ۱۳ آیت ۳۰)

۱۲) ایک جگه فرمایا:

محروہ [دنیا کاسردارجن کی حضرت عیسی علیدالسلام نے بشارت دی۔راقم اکون بیس احضرت محمد سول اللہ کا اللہ اللہ اللہ کا کا کہ اللہ کا محضرت محمد سول اللہ کا اللہ کا اور نہ کوئی ہوا دوسرے آپ کے سوا اور کسی نے دعوی خاتم میت خبیس کیا اور نہ بحوالہ پیغام دوگی خدادندی اس تنم کا لقب اپنی نسبت کسی نے کسی کوسایا۔ (قاسم العلوم سے سے)

[دیکھیں کس طرح مرل طریقے سے کتب سابقہ کے حوالہ جات کے ساتھ نی کریم مال فیز کی نبوت اور خاتمیت کو ثابت کیا جارہے ]

۱۳) اس کے بعد قرمایا:

رے حضرات حوار بین اول تو وہ نبی نہ تے حضرت عیسی علیہ السلام کی طرف سے دعوت و بین سیجی کرتے ہے جس کا حاصل میہ ہوا کہ وہ حضرت عیسی علیہ السلام کے خلیفہ اور ان کے نائب اور ان کے بیسجے ہوئے نہ ہے اور اگران کی نبوت حسب اعتقاد سیجیاں تسلیم بھی سیجے تو وہ حضرت عیسی علیہ السلام کے اس مقولہ کے خاطب نہ ہے اس لئے وہ حض کوئی اور ہی ہونا چاہئے۔

[عیسائی حضرت عیسی علیہ السلام کے حوار پین اور پولس کیلئے نبوت یا رسالت کا اعتقادر کھتے ہیں اس لئے انا جنل اربعہ کے بعد جس کتاب میں پولس کے کاموں کا ذکر ہے انہوں نے اس کا نام رکھا ہوا ہے'' رسولوں کے اعمال''۔اس عبارت میں حضرت نے عیسائیوں کے ایک اعتراض کا جواب دیا ہے وہ یہ کہ عیسائی کہتے ہیں کہ انجیل میں ذکور جہان کے سردار سے مرادحوار بین میں ہے کوئی ہے یا پولس ہے حضرت اس عبارت میں پہلی شق کا جواب دیتے ہیں کہ حوار بین حضرت میں پہلی شق کا جواب دیتے ہیں کہ حوار بین حضرت عیسی علیہ السلام کے نائب سے خود نبی شہ تھے اور اگر عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق ان کو نبی مان مجی لیا جائے جب می اس کلام کے مصدات نہیں کے وکہ اگر ان میں سے کوئی مراد ہوتا تو اس

طرح فائب کے الفاظ سے اس کی فبر نددی جاتی ] ۱۳) اس کے بعد کھتے ہیں:

رہے بولوس مقدس ان کوحواری کہڑا بچر بے حیائی ادر کیا ہے(۱) حضرت میسی علیہ السلام کے زبانہ میں ان کا نام ونشان نہ تھا بایں ہمکسی نے ان میں سے نہ دعوی فاتمیت کیا (۲) نہ بحوالہ وی اپنے لئے اس تم کالقب بیان کیا۔ (قاسم العلوم ص ۲۷۸،۴۷۷)

موجوده عیسائیت کا مدار بولس کی تعلیمات اورتشریحات برہے اور بولس بہودی تھا حضرت عیسی علیدالسلام کے زمانے میں آپ کے مانے والوں کوستا تار ہااور حضرت عیسی علیدالسلام کے دفع الی السماء کے بعداس نے اپنے طور پرعیسائیت کا اعلان کر دیا ( دیکھتے رسولوں کے اعمال: ہا ب۲۳ آیت ۱۲۵۳) اور پاس نے حضرت عیسی علی مینا وعلیہ العسلو ۃ والسلام کے حوار پین سے ملے بغیر بی اپنے طور پر عیمائیت کا برجارشروع کیاچنا نجد بولس خود لکستا ہے: "اور س نے می حوصل رکھا کہ جہال سے کا نام بیس لیا ممیا وہاں خوشنجری سناؤں تا کہ دوسرے کی بنیاد پر عمارت نداشماؤں ' (رومیوں کے نام پولس رسول کا خط باب ١٥ آيت ٢٠) پهر يوس نے حسب خشاس ش تبديلياں كرؤاليس چنانچه ايك جكه لكستا ب: "مين یہود اول کیلئے مبودی بناتا کہ مبود اول کو مینی لا وال جولوگ شرایعت کے ماتحت بی ان کیلئے میں شرایعت کے ماتحت ہوا تا کہ شریعت کے ماتخو ل کو سینے لاؤں اگر چہ خودشریعت کے ماتحت ندتھا بے شرع لوگوں کیلئے بےشرع بناتا کہ بےشرع لوگوں کو کھنچے لاؤں ( کرنتھیوں کے نام پوکس رسول کا پہلا خط ہا ب ۹ آیت ۲۰۱۰) عفرت فرماتے ہیں کہ ایسے خص کواس پیشکوئی کامصداق کہنا بجز بے حیائی اور کیا ہے؟ حوار بنن ایوس کواس بشارت کا مصداق بنانے پردداس عبارت میں یوں کرتے ہیں کدان حفرات میں سے کسی نے دعوی خاتمیت شد کیا اور شدہی ان میں سے کسی کودی میں خاتم کہا گیا۔اس لئے اگر بالفرض ان میں ۔ یہ کوئی نبی تھا بھی تو خاتم النہین نہیں۔جبکہ نبی کریم مانتی کے دعوی خاتمیت کیا پھر قرآن وحدیث ش میكی فاتمیت كي منصوص ہاس لئے اس بشارت محمدان آب بي ايس-

#### 10) اس کے بعد فرماتے ہیں:

البت حفرت محمد رسول النشائ في شان من لقب خاتم النبيين اور نذير للعالمين اور رخمة للعالمين قرآن شريف من موجود بين من سدوواول سن فاتميت مراتب حكومت بالفريخ اور فاتميت مراتب كمال بالالتزام تكتى ب اور تيسر كاقب س فاتميت مراتب كمال الله التزام تكتى ب اور تيسر كاقب س فاتميت مراتب كمال الله التزام تكتى ب

وجداس کی بیرے نے کہ نبی اور نذیر حکومت اور حکمرانی میں نائب خدا ہوتے ہیں جوان کا خاتم ہوگا اس پرمراتب مانخی ختم ہوجائیں گے اس لنے ووسب پرحائم ہوگا اورتمام عالم اس کیمل داری میں اس طرح داخل ہوگا جیسے گورنر کی عملداری میں تمام ہندوستان ادر کس اور کو بد بات نصیب نہ ہوگی کیونکہ اورسب ای طرح خاص خاص اصلاع کے حاکم ہوں سے جیسے لفٹنٹ کمشنر ج وغیرہ خاص خاص اصلاع کے حاکم ہوتے ہیں اور چونکہ حاکم وہی ہونا جاہئے جو محکوموں سے افضل ہوا درخدا کے یہاں یوں ہی ہوتا ہے۔ یہ ناانصافی اورظلم نہیں کہ لائق کوئی ہوا در حاتم کوئی ہوجائے؟ تویبی خاتمیت حکومت اور عموم حکومت اس کی افضلیت اور اسملیت پرولالت کرے گی اور جب افضليب اورخاتميت حكومت من بعجه عدل وقدر شناس خداوندي خاتم مواتو آية رحمة للعالمين جوافضليت اورخاتميت مراتب كمال يربالقريح ولالت كرتي بخاتميت مراتب حکومت برآب ولالت کرے گی۔ باقی رہا آیت فرکورہ کا خاتمید مراتب کمال پرولالت كرنااس كى صورت بير ب كديرة يبليان بت جوچكا كه فرواكمل وافضل اورا فراد كے حق يل مفيض اورمفيداورمؤثر اورمعطى هوتا باورسب جانة بين كدبيتين ترحم اوررمت بسوجوخص تمام عالم کے حق میں رحمت ہووہ بیٹک سب کی نسبت مفیض اور مفید اور مؤثر اور معطی ہوگا اور اس وجہ ے اس کی انضلیت اور اکملیت کا قائل ہونا پڑےگا۔ (قاسم العلوم ص ۸ یم، ۹،۹۷) و کیمنے کس وضاحت کے ساتھ اس عبارت میں ٹی کریم کالٹیٹرا کا سب کا حاکم اور سب کا خاتم کہا حمیاہے]

١١) اس كے بعد قرماتے إلى:

بالجملہ حضرت رسول الله منافظ کی شمان میں اس قسم کے القاب وارد ہیں جو ان کی افغلیت اور اکملیت اور خاتم میت مراتب کمال وحکومت پر دلالت کرتے ہیں اور کسی کی شمان میں اس قسم کے القاب نہیں آئے اور قسم کے القاب آئے ہیں اس سے صاف طاہر ہے کہ حضرت محمد رسول الله منافظ المنظم المخلوقات اور اشرف الکا کتات ہیں اور یہی وجہ ہوئی کہ ان کا دین آخر الا دیان تخم الله واور مجرزات کے قرآن شریف ان کو مجرز ہیں ملا۔

[خط کشیدہ الفاظ کو پڑھیں کسی صراحت کے ساتھ حضرت نے نبی کریم مَاللَّیْمُ کا افضل واعلیٰ اور سب ہے آخری نبی بانا ہے ]

ال کے بعد فرماتے ہیں:

اس دین کا آخر الا دیان ہونا تو یوں ضروری ہوا کہ حکام ماتحت کے احکام کا مرافعہ کرتے ہیں تو آخری مرافعہ بادشاہ کی پجبری ہیں ہوتا ہے اور اس پجبری کا تھم آخری تھم ہوتا ہے اور وجداس کی یہوتی ہے کہ اس پجبری اور اس پجبری کے حاکم پرمراتب حکومت ختم ہوجاتے ہیں سوایے ہی کارخانہ حکومت دینی شمس اس تحص کا تھم آخر رہنا جا ہے جس پرمراتب حکومت دینی ختم ہوجا کیں۔

اور قرآن شریف کا اعجاز الیے فض کیلئے اس لئے ضرور ہوا کہ اعجاز میں ایک طرح کا اظہار کمال ہوتا ہے لیعنی جیسے بڑا خوش نولیں وہ ہے جوالیا قطعہ کھودے جس کے قانی کے لکھنے سے اور خوش نولیں اور خلا ہر ہے کہ یہ بین اظہار کمال ہے ایسے ہی ہوائی اور بڑا صاحب کمال وہ ہے جوالیا کام کر سکے جواور اقران وامثال اس کے کرنے سے عاجز آجا کیں صاحب کمال وہ ہے جوالیا کام کر سکے جواور اقران وامثال اس کے کرنے سے عاجز آجا کیں غرض حقیقت اعجاز ایک قتم کا ظہار کمال ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ کمالات بین اعلی اور افضل علم ہے فرض حقیقت اعجاز ایک قتم کم اظہار کمال ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ کمالات بین اعلی اور افضل علم ہے افضل اور اکمل ہوگا و علم میں اور وں سے افضل اور اکمل ہوگا اور سوا اُس کے اور سب

اُس کے سامنے عاجز ہوں گے اور اِس وجہ سے اُس کی معلو مات اور اُس کی عبارات اور ل کے تق میں مجز ہوں مے جیسے اُس کی معلومات عجیب ہوں گی ایسے ہی اُس کی عبارات بھی عجیب وغریب ہوں گی کیونکہ تجویز عبارت بھی اُسی کمال سے متعلق ہے۔

[اس عبارت میں نبی کریم اللفظ کے اعلی وآخر مونے میں تلازم فر کیا ہے اس کو یوں بھی کہد سکتے ہیں کہ دائر میں کہد سکتے ہیں کہ خاتم بیت رہائی لازم ہے]

١٨) اس كمتوب كي تخريس لكهت إين:

وَاللَّهُ اَعْلَمُ وَعِلْمُهُ آلَمَّ وَاَحْكُمْ وَاخِرُ دَعْوَانَا آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالسَّلُوهُ وَالْحِرُ وَعُوانَا آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَاللهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ وَاللهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ وَاللهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ فَطَالِهُ صَلَّا اللهِ عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ وَاللهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ فَظَالُ صَلْحًا لِهُ اللهِ عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ وَاللهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ فَطَالُهُ اللهِ وَاصْحَابُهُ اللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلَا لِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَالمُلْالِمُ اللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَا

[اس عبارت میں بھی حضرت نے نبی کریم کالٹیڈ کم خاتم انٹیٹین ہونے کی صراحت کی ہے]

19) قاسم العلوم ص ۲۸۵ ۲۹۵ میں فاری کا ایک طویل کتوب ہے جس کا موضوع شان
رسالت کا بیان ہی ہے طوالت سے نہتے کیلئے اسے قلم انداز کیا جاتا ہے۔ باذوق حضرات قاسم
العلوم کا مطالعہ کریں۔

۲۰ نشی متازعلی صاحب کے نام ایک متوب لکھااوران سے کہا کہ ایک ہفتہ کے اندراس کو واپس کردیتا بیضا کے نہ موجائے چرفر ماتے ہیں:

پھر مکرر مرض ہے کہ بیتحریم ندہوجائے آپ کی غفلت شعاریاں میری دل آزاری کا سبب ندہوجا ئیں میرے دل دکھانے کیلئے یہی مفتیان دہلی کاغل وشور کافی ہے آپ زیادہ تکلیف ندفر مائیں ۔ (قاسم العلوم ص ۴۹۹)

[تخذیرالناس پر بسوچ مجھے کھ مفتیوں نے فتوے دیئے آپ کو نتم نبوت کا مظر کہا گیا اس سے حضرت کو بہت رخی ہوا۔ اور ہونا بھی چاہئے تھا اس لئے کہ آپ اس الزام سے بری تھے نبی کریم مان النظام کی نبوت اور فتم نبوت کو اپنا دین وائیان بچھتے تھے اور اس عقیدہ کی نشر واشاعت کو اپنی زندگی

کامش بنائے ہوئے تھے جو ختم نبوت کا منکر ہواس کوایسے فتو وں کی کیا پروا؟]
19) ایک جگہ لکھتے ہیں:

اگرنفسانیت عندالله فدموم ند به قی اور بحث ومباحثه کا انجام خراب ند آتا اور نزاع الل اسلام خداورسول بنال فی کورند کورند

[مسلمانوا کیا آپ کویہ بات جمیزیس آئی کہ حضرت پر جوالزام انگائے گئے حضرت نے ان پرمبر

عام کیوں لیا ان کے خلاف کھل کر کام نہ کیا صرف چند افراد کے ہلی اشکالات کے جواب

وینے پراکتفا کیا نہان کے خلاف سر عام جلنے کیے نہ ان کی کتابوں کا مطالعہ کر کے ان کے خلاف
محاد قائم کیا جبکہ حضرت انہائی و بین تھے۔ بڑے حاضر جواب تھے جوام میں ان کی بڑی مقبولیت
مقی بے مثال خطیب تھے۔ یہ خاموفی صرف اس لئے کہ مسلمانوں کے درمیان نزاع نہ ہواللہ
تعالیٰ ناراض نہ ہوجا کیں بتا ہے کیا تحذیر الناس کے خالفین کے دلوں میں بھی آخرت کا ایسا فکر
پیدا ہوا۔ شاید تحذیر الناس کے خالفین کہتے ہوں کہ ہمارے یاس تحذیر الناس کے سوامولا نا کی اور
کوئی کتاب بیں اب جب کرخم نبوت کے حوالے مولانا کی اس قدر ضد مات سامنے آگئی بیں
کوئی کتاب بیں اب جب کرخم نبوت کے حوالے مولانا کی اس قدر ضد مات سامنے آگئی بیں
تواگر خالفین نے واقعی اللہ کی رضا کیلئے ایسا کئے ہوان کی ذمہ واری بنتی ہے کہ کی الاعلان اپنے
پیلے قول سے دبوع کریں اور کہ دویں کہمولا ناس الزام سے بری بیں ورند آخرت کا فکر کریں۔
پہلے قول سے دبوع کریں اور کہ دویں کہمولا ناس الزام سے بری بیں ورند آخرت کا فکر کریں۔



برتم يعرف يتناكس ملفكانية في حاجى عبالمتين طبعت دي جدى والان وهيها!

## ﴿تعارف كتاب آب حيات ﴾

حضرت مولا ناصوفی عبدالحمید سواتی رحمه الله تعالی فرماتے میں:

# ﴿ كَمَابِ آب حيات كِمضائن كاخلاصه ﴾

جیة الاسلام معرت مولانا محمرقاسم نا نوتوی رحمه الله تعالی کی کتاب" آب حیات و قبق علمی کتاب" آب حیات و قبق علمی کتاب بهاس کو محضے کیلئے چنوتم بیدی باتیں یا در کھیں:

عضرت عبدالله بن عمرض الله عنها فرماتے بیں:

لَمْ أَرَ النّبِيّ مَا النّبِيّ مَا النّبِيّ مَا النّبِيّ مِلَا الْمَدْ الْبَيْتِ الْآ الْسِرْحَدَيْنِ الْمَدَانِيّيْنِ (بَخَارَى فَا اللّهُ السّرَحَدِيْنِ الْمُدَالِيّيْنِ (بَخَارَى فَا اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ

7) حضرت این عرفی اس قول سے معلوم ہوا کہ شریعت کا بر حکم کی علت کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے جس کو ماہرین شریعت بیجے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ نے اپنی مشہور کی اس ججۃ اللہ البالغہ سے مقدمہ بیس اس کو جا بت کیا ہے (و یکھئے ججۃ اللہ البالغۃ س، ۵) فقہاء کرام کے قیاس (۱) کی بنیاد یہی علت ہوتی ہو آب رالانوار س ۲۲۳) اس علت کے متعدونا م ہیں مثلاً: سبب،امارة، وائی مصد کی علت ہوئی ہوجب،موثر بمعرف (المصد خول المی مصد کی، باعث، حامل علامۃ بمناط، ولیل مقتضی بموجب،موثر بمعرف (المصد خول المی مدھب الامام احمد بن حنبل للشیخ ابن بدر ان المدمشقی ص ۱۱۷) اور کی چیز کے ماموں کی کشرت اس چیز کی ایمیت کو ظاہر کیا کرتی ہے۔

مدھب الامام احمد بن حنبل للشیخ ابن بدر ان المدمشقی ص ۱۱۷) اور کی چیز کے ناموں کی کشرت اس چیز کی ایمیت کو ظاہر کیا کرتی ہے۔

مزت نا توتو گئ فرماتے ہیں کہ احکام شرع کی علتوں کو بجھنے والا تکیم کہلاتا ہے (۲)

حكمت كہتے ہى إس كو بيں كمانسان كوشر يعت كا حكام كى علتيں اور حكمتيں تجھ ميں آجا كيں۔

<sup>(</sup>۱) قیاس کے دومتی بین ایک وہ جواصول نقد میں چو تے نمبر پر ہے دومرا ضابط شرعہ جیسے ہوا یہ میں باب النیم سے پہلے ہے: وَ لَا یَسَجُووْ النّتَوْصِتَى بِسَمَا مِسُواہُ مِنَ الْاَنْبِلَا فِي جَرُدُا عَلَىٰ فَضِيَّةِ الْمُوْمِدِ ہِمَا مِسُواہُ مِنَ الْاَنْبِلَا فِي جَرُدُا عَلَىٰ فَضِيَّةِ الْمُومِدِ ہِمَا مِسُواہُ مِنَ الْاَنْبِلَا فِي جَرُدُا عَلَىٰ فَضِيَّةِ الْمُومِدِ ہِمَا اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ ا

 <sup>(</sup>۲) حضرت نا نوتویؓ کے الفاظ یوں ہیں: ''بعد غور بشرط سلامت ذائن وشہادت عمل یوں معلوم معلوم معلوم معلوم معلوم کے لفظ مسلم کے الفاظ یوں ہیں۔ ' بوکل م اللہ میں جا بجا آتا ہے۔ علم نسبة حکمیة حقیقیة احکام شرعیہ مراد ہے' ( آب حیات ص ۲ سطر۲۳۲)

۳) شربسکاایک علم ہے کہ چت لیٹ کرسونے سے انسان کا وضوجا تار ہتا ہے اور ساتھ ایمی ہے کہ ٹی کریم کا ایک علم ہے کہ چت لیٹ کرسونے سے انسان کا وضوجا تار ہتا ہے اور ساتھ ایمی ہے کہ ٹی کریم کا ایکٹر کا وضو نیز سے نہ جاتا تھا (روالحتارج اس ۱۲۳۳) حضرت نی کریم کا ایکٹر کی کریم کا ایکٹر کے کا میں اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے عرض کیا: '' یہا رکسول اللہ کیا آپ ور پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں؟ ) تو آپ نے ارشا دفر مایا: '' یہا عَائِشَهُ اِنَّ عَیْنَی تَنامانِ و لَا یَنَامُ قَلْمِی '' (اے عائش میری آٹھیں سوتی ہیں اور میرا دل نہیں سوتا) ( بخاری جاس ۱۵۳)

# عام آ دی کی نینداورانبیاء کرام میهم السلام کی نیند میں فرق کی دجه:

 اُن کا دل جا گنار ہتا ہےاُن کے اعصاب توی رہتے ہیں وہ ہاہوش ہوتے ہیں!گراُن کا وضوجا تا رہے تو ان کو پیند رہتا ہے اسلئے ٹبی کریم خلافی کا سے بھی تو نیند کے بعد وضو کر کے نماز اداکی اور بھی بغیر نیا وضو کیے نماز پڑھی۔اور بیفرق ا حادیث صححہ ہے معلوم ہوتا ہے۔

فائدہ: ردالحتارج اص۱۳۳ کے حوالے ہے اسرار الطہارہ کی عبارات کے تحت گزرا ہے کہ انبیاء کرا علیم الصلوۃ والسلام کاوضوتو اغماء کی حالت میں بھی نہیں جاتا کیونکہ دل بیدار رہتا ہے۔ اس کی حکمت:

آپ کادل جا گار ہتا تھااس کی حکمت بیہ کہ آپ امت کیلئے اسوؤ حسنہ تھے امت کو جردت آپ کی اطاعت کا ملہ کا تھی ہے آپ کا تول تھل ہمارے لئے جمت ہے چونکہ آپ ہرونت امت کیلئے مقتلہ کی شخص سوتے وقت جا گئے وقت یا او تکھتے وقت کسی حال بیل بھی آپ کی زبان سے خلاف حق یا خلاف واقعہ بات سرز دنہ ہوتی تھی۔اور یہی مطلب ہے آپ کے دل کے بیدار رہنے کا۔اگر عام لوگوں کی طرح نیندگی حالت بی آپ سے کوئی الی بات سرز دہوجاتی تو آپ کا مل مقتدی ندر ہے۔

حضرت عبدالله بن عرور ضى الله عنها فرماتے ہیں کہ بش رسول الله مَالَيْظ ہے جو پہر بھی سنتا تھا اسے یا دکرنے کیلئے لکھ لیتا تھا مجھے قریش کے لوگوں نے منع کیا اور کہنے گئے قو ہر چیز جو رسول الله مَالْیُظ ہے سنتا ہے لکھ لیتا ہے حالا تکہ رسول الله مَالْیُظ ہِر ہیں بھی غصے کی حالت بش ہوتے ہیں بھی خوثی کی حالت بش معر حصرت عبدالله بن عرو کہتے ہیں بیس نے لکھنا چھوڑ دیا۔اور رسول الله مُلَّا ہُمَّا ہُمُ فَیْ کی مالت الله علی مناسب من مرسول الله مُلَّا ہُمُ ہُمَا الله مَلَا الله مُلَّا الله مُلَّا مُلَّا ہُمُ ہُمَا ہُمُ وَ اللّه مِن الله مِلْ الله مُلَّا مُلَّا ہُمُ ہُمَا ہُمُ وَ الله مُلَّا مُلَّا ہُمُ ہُمَا مُلَا الله مُلَّالِمُ الله مُلَّالِمُ مُلَا مُلَّا مُلَّا ہُمُ ہُمَا مُلَا مُلَّالِمُ الله مُلَّالُهُ مُلَا مُلَّالِمُ الله مُلَّالِمُ مُلَا مُلَّا مُلَّا مُلَّالُهُ مُلَا مُلَا مُلَّالًا مُلَّالًا مُلَّالًا مُلَّالًا مُلَّالُمُ مُلِمَا مِلْ الله مُلَا مُلَّالًا مُلَّالًا مُلَّالًا مُلَّالًا مُلَّالًا مُلَا مُلَّالًا مُلَا الله مُلَالِمُ مُلِمَ مِن مِل مِل جان ہماں ہے حق بات ہی تکاتی ہے) (سنن داری فرادی کا مہ جس کے ہاتھ ہُم میری جان ہے اس سے حق بات ہی تکاتی ہے) (سنن داری صدری الله مُلَالُم ہُمَالًا ہُمَالًا ہُمَالًا ہُمَالًا ہُمَالًا ہُمَالَا ہُمَالًا ہُمَالًا ہُمَالًا ہُمَالًا ہُمَالًا ہُمَالًا ہُمَالُمُلَالُمُ ہُمَالًا ہُمَالِمُ ہُمَالُمُ ہُمَالًا ہُمَالُمُ ہُمَالُمُ ہُمَالًا ہُمَالًا ہُمَالًا ہُمَالِمُ مَالَعُمَالُمُ اللّٰ مُلَالًا ہُمَالًا ہُمَالِمُ ہُمَالِمُ مَالْمُولِمُ اللّٰ مُلَالًا ہُمَالِمُ مَالِمُ مُلِمَالُمُ مُلِمَالًا ہُمَالِمُ مِن مُلِمَالًا ہُمَالِمُ مِلْ مُلْمُ مُلِمَالًا ہُمَالِمُ مِلْمُ مُلِمَالِمُ اللّٰ مُلْمِلُمُ مُلْمِ مُلْمُ مُلِمَالًا ہُمَالِمُ مِلْمُ مُلْمُ مُلِمَالًا ہُمَالِمُ مِلْمُ مُلِمَالُمُ مُلْمُ مُلِمَالًا مُلْمَالُمُ مُلْمُ مُلِمَالُمُ مُلِمَالًا ہُمُلِمِ مُلْمُ مُلِمَالُمُ مُلْمُ مُلِمَالُمُ مُلْمَالُمُ مُلْمُ مُلِمِ مُلْمُ مُلِمُ مُلِمَالُمُ مُلْمُ مُلِمَالُمُ مُلِمَالُمُ مُلْمُلُمُ مُلْمُ مُلِمِ مُلْمُلُمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُلُمُ مُلْمُلُمُ مُلْمُ مُلِمُ مُلِمِلًا مُلْمُلِمُ مُلِمُلِمُ مُلْمُلِمُ مُلِم

شریعت کا ایک تھم ہے کہ انبیاء کرام کے چھوڑے ہوئے مال میں وراثت نہیں چلتی ان كازواج كادومرى جكدتاح نيس موتا ارشاد بارى تعالى ب: ومساكسان ككم أنْ تُوْدُوْا رَسُولَ اللهِ وَلاَ أَنْ تَنْكِحُوا آ أَزْوَاجَةً مِنْ بَعْدِم آبَدًا د إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللهِ عَظِيمًا ( سورة الاحزاب آيت نمبر ۵۳) ( اور حمهار سے لئے جائز نبیس کهتم رسول اللہ کو تکلیف دواور ندريک تکاح کروان کی ازواج سے ان کے بعد مجمی بیٹک بیاللہ کے بال برا کناہ ہے) رسول اللہ ما الله ما الله ما نارثادفر مایا: لا نُورَكُ مَا توكُنا صَدَقَة (بخارى اس ٢٣٥) (مارى ورافت بيس على جو کچے ہم چوڑیں وہ صدقہ ہے) صاحب ملکوۃ نے نضائل علم میں ایک طویل صدیث کھی جس ك بارے ش قرمايا: رواه احمد والتومذي وابوداود وبن ماجه والدارمي ال مديث من بالفاظ بمي إلى: وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَكَةُ الْأَلْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورِّنُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعِلْمَ فَمَنَّ اَحَلَهُ اَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ (مَثَلُوة المعانَ مُس (اور بیشک علاء انبیاء کے دارث بیں اور انبیاء دیناریا درہم دراثت میں نبیں چھوڑتے وہ توعکم چھوڑ كرجاتے بيل وجس نے علم كولياس نے بزي نصيب كوليا)

# ﴿ حضرت تعانوي كنزديك إن احكام كاعلت ﴾

تحیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تعانوی اوران کے حوالے مے منتی اعظم منتی محمد شخطی اللہ منتی محمد شخطی اللہ منتی محمد شخطی فخطی فریاتے ہیں کہ وفات کے بعد انہیاء کرام علیہم السلام کی حیاۃ برزخی زیادہ قوتی ہوتی ہے اس لئے نداُن کی میراث تقسیم ہوتی ہے اور نداُن کی ازواج دوسری جگہ لکاح کرسکتی ہیں چنانچہ سورۃ البقرۃ کی آیت نمبر ۱۵ اے تحت بید عضرات لکھتے ہیں:

ایے مقول کو جواللہ کی راہ بیل آئی کیا جائے شہید کہتے ہیں اوراس کی نسبت کو بیہ کہنا کہ وہ مرگیا صحح اور جائز ہے، لیکن اس کی موت کو دوسرے مُر دول کی سی موت بھنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ وجداس کی بید ہمرنے کے گو ہرزخی حیات آجونفس کی روح کو حاصل ہے اور اس سے

جزاء دسزا کا ادراک ہوتا ہے کیکن شہید کو اِس حیات میں اور مُر دوں سے ایک گوندا تمیاز ہے اور وہ المیازیہ ہے کدأس کی بیدحیات آثار میں اوروں سے قوی ہے جیسے الکلیور کے اسکلے بوروے اور ایڑی ،اگر چہدونوں میں حیات ہے اور حیات کے آٹار بھی دونوں میں موجود ہیں لیکن انگلیوں کے پردوں میں حیات کے آثاراحساس وغیرہ برنسبت ایری کے زیادہ ہیں، ای طرح شہداء میں آثار حیات عام مُر دول ہے بہت زیادہ ہیں جی کہ شہید کی اس حیات کی قوت کا ایک اثر بر ظاف معمولی مردول کے اس کے جسد ظاہری تک بھی پہنچا ہے کداس کاجسم باو جود محموم گوشت و پوست ہونے کے خاک سے متاثر نہیں ہوتا ، اور مثل جسم زندہ کے صبح سالم رہتا ہے ، جبیا کہ احادیث اورمشاہدات شاہد ہیں ، پس اس اتنیاز کی وجہ سے شہداء کواحیاء کہا گیا ، اور اُن کودوسرے اموات کے برابراموات کہنے کی ممانعت کی گئی مگرا حکام ظاہرہ میں وہ عام مردوں کی طرح ہیں " اُن کی میراث تقسیم ہوتی ہے اور اُن کی بیویاں دوسرے سے نکاح کرسکتی ہیں، اور یہی حیات ہے جس میں حضرات انبیاء علیم السلام شہداء سے زیادہ امتیاز اور قوت رکھتے ہیں ، یہاں تک کہ سلامت جسم کے علاوہ اِس حیات برزخی کے پھھآ ٹارظاہری احکام پربھی پڑتے ہیں،مثلا اُن کی میراث تقسیم نمیں ہوتی ، اُن کی از واج دوسروں کے نکاح میں نہیں آسکتیں (بیان القرآن ج ا ص٨٨٨٨٠معارف القرآن جاص ٣٩٨٠٣٩٧)

# ﴿ حضرت نانوتوى كنزديكان احكام كاعلت ﴾

حفزت نانوتوی فرماتے ہیں کہ جیسے حفزات انبیاء کرام علیہم السلام کی نینداور بیہوثی عام لوگوں سے مختلف ہوتی عام لوگوں سے مختلف ہوتی عام لوگوں سے مختلف ہوتی ہے۔ نینداور بیہوثی کے بارے میں گزر چکا ہے کہ عام آدمی کا وضوجا تا رہتا ہے انبیاء کرام کا وضو باتی رہتا ہے انبیاء کرام کا وضو باتی رہتا ہے۔ انبیاء کرام کا دل جا گارہتا ہے۔

انبياء كرام عليهم السلام كى موت اور عام آدى كى موت يس فرق يدب كدعام آدى كى

روح نکال لی جاتی ہے گرانمبیاء کرام کی ارواح نہیں نکا لی تنئیں بلکہ ان کے جسم کے اندر ہی رکھ دی عشیں تو جب انبیاء کرام کی ارواح نکلی نہیں تو نہ ان کی از واج نکاح سے نکلیں نہ اُن کا تر کہ بعد والوں میں تقسیم ہوا،

عام او گول کی نیند کے بارے میں قرآن کریم میں ہے:

اكلُّهُ يَتَوَقَّى الْأَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالْتِي لَمُ تَمُتُ فِي مَنَامِهَا جَ فَيُمُسِكُ الْتِي لَمُ تَمُتُ فِي مَنَامِهَا جَ فَيُمُسِكُ الْتِي قَصَيٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُوْسِلُ الْآخُولِ إِلَى آجُلٍ مُّسَمَّى داِنَّ فِي ذٰلِكَ لَآيَاتٍ الْتِي قَصَيْ قَصَيْ داِنَّ فِي ذٰلِكَ لَآيَاتٍ لِنَّهَ وَمَ يَتَ فَكُووْنِ (سورة الرّم آبت بُهر ٢٣) (الله بى جانوں وَبِفُ كرتا ہاں كى موت ك وقت بين آئى پران جانوں كوروك لين وقت اوران جانوں كو بحق بين آئى پران جانوں كوروك لين هوت كام مرموت كام فر اچكا ہاور باتى جانوں كوايك ميعاد تعين تك بين ويتا ہے)

حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں ' لیمنی نیند میں ہرروز جان کھنچتا ہے گر (والیس) بھیجتا ہے ہے روائیس) بھیجتا ہے ہے ہے استعام ہوا کہ نیند میں بھی جان گئی ہے جسے موت میں اگر نیند میں گئی ہوت ہے ہے ہے ہوت میں اگر نیند میں گئی ہوت ہے ہیں اور ایک جان جس کررہ جائے وہی موت ہے گر بہ جان وہ ہے جس کو ( ظاہری ) ہوت کہتے ہیں اور ایک جان جس سے سائس چاتی ہے اور نبضیں اچھاتی ہیں اور کھانا ہفتم ہوتا ہے وہ دوسری ہوہ ہوت سے پہلے مہیں گئی '' (موضح القرآن) حضرت طلی کرم اللہ وجہہ سے بغوی آئے الخازان جاس ۸۷۔ راقم آئے نافل کیا ہے کہ ' نیند میں روح کل جاتی ہے گرائس کا خصوص تعلق بدن سے بذر بعد شعاع کے رہتا ہے جس سے حیات باطل ہونے نہیں پاتی '' (جیسے آفاب لاکھوں میل سے بذر بعد شعاعوں کے دہتا ہے جس سے حیات باطل ہونے نہیں باتی '' (جیسے آفاب لاکھوں میل سے بذر بعد شعاعوں کے دہتا ہے جس سے حیات باطل ہونے نہیں ہوتا ہے کہ نیند میں بھی وہ ہی چر نگلتی ہے جوموت کے دہتا ہے واللہ اعلم ( تفیر عثانی ص

وَلِحُكُل اِنْسَان مَفْسَانِ اِحْدَاهُ مَا نَفْسٌ لِلْحَيَاةِ وَهِى الَّتِي تَفَارِقَةً عِنْدَ الْمُمُوتِ لِحَوَّلَ التَّهُ يِنْذِ وَهِى الَّتِي تُفَارِقَةً إِذَا نَامَ (معالم التَّمْيِيْزِ وَهِى الَّتِي تُفَارِقَةً إِذَا نَامَ (معالم

التنزيل مع المحازن ج٢ص ٢٤) (برانسان كى دوروهي بوتى بين ايك زئدگى كى روح بے جواس سے موت كے دفت جدا بوتى بورگى كى روح بے اور وواس وفت جدا بوتى ہے جب وہ سوتا ہے )

ان تفاسیر سے معلوم ہوا کہ سونے کی حالت بھی انسان کے ہوتی اس لئے ٹیٹس رہجے کہ اس کی روح نکال کی ہوتی ہوگیا۔ اور حضرات انبیاء کرام کی ہم اسلام کا چونکہ دل جا گار ہتا ہے ان کے ہوتی ختم نیس ہوتے اس لئے لامحالہ کہنا پڑے گا کہ نیند کے وقت اس طرح ان کے بدن سے روح کا اخراج نہیں ہوتا۔ معلوم ہوا کہ ان کی نیند کی وہ کیفیت نیس جوعام لوگوں کی نیند کی ہوتی ہے۔ حضرت نا نوتو کی فرماتے ہیں کہ نی کا انتخابی کی وہ کیفیت بھی عام لوگوں کی نیند کی ہوتی ہے۔ حضرت نا نوتو کی فرماتے ہیں کہ نی کا انتخابی موت کی دہ کی موت کی طرح نہیں ہے تا کہ جس طرح نیند کی حالت میں انبیاء کرام کی ہو ہو جو ہو جو ہو جو کہ ہو جو کہ اسلام سے خلاف حق بات صاور نہ ہوتی تھی اس طرح نزع کے وقت بھی وہ کی ہوجو امت کرام کی روح کو ان کے بدن کے اندر سمیٹ دیا جا تا ہے۔ چونکہ بدن سے جدا ہو جا تی ہو کی کرام کی روح کو ان کے بدن کے اندر سمیٹ دیا جا تا ہے۔ چونکہ بدن سے روس کا اخراح نہیں اس لئے نہ مال تقسیم ہوگا اور نہ ان کی از واج ان کے نکاح سے شاہیں گی۔ واللہ اعلم۔

# ﴿عبارات كتاب آب حيات ﴾

#### 1) ال كتاب ك خطي مين فرمات بين:

ٱلْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مَالِكِ يَوْمِ اللِّيْنِ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلُوةُ وَالسَّلُوةُ وَالسَّلُومُ عَلَىٰ سَيِّدِالْحَكَرِيقِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ ٱجْمَعِيْنَ (آب حيات ٢٠٠)

[اس عبارت میں نبی کریم ملط الم الم عالم عالم عند و تبی لینی افضلیت کا ذکر ہے]

۲) کتاب کی تصنیف کے بارے یں اپناارادہ یوں طاہر کرتے ہیں کہ

شروع تو خدائے گھرہے سیجئے اور بن پڑے تو بوسدگاہ عالم در سرور عالم مَنْ الْيُظِّهِرِاختنا م کو پہنچا دیجئے تا کہ ابتدا انتہا دونوں مبارک ہوں ورنہ جسقد ربن پڑے غنیمت ہے کیونکہ اس وسیلہ سے اس ظلوم وجھول کوامید صحة وظن قبول ہے۔ (آب حیات ص۵)

ے من کریم مُنَافِیْزُ کے بعد کی اور نبی کی آمد کا قائل ہووہ بھلا نبی کریم مَنَافِیْزُ سے ایسے محبت بھرے جذبات کا اظہار کیے کرسکتا ہے ان جذبات کا اظہاراس کی دلیل ہے کہ حضرت نا نوتو گ جناب نبی کریم مُنافِیْزُ کواللہ تعالیٰ کا آخری نبی بھی مانتے تھے ]

# <u>۳) ایک جگفرماتے ہیں:</u>

ارواح امت اس امت کے نبی کی روح کے آثار ہوتے بیں اوراس وجہ سے اس امت کو خود خداوند کریم نے خیسے آس امت کو خود خداوند کریم نے خیسے آگئی فر مایا اور کیوں نہ فر مایا کا مت کے نبی افضل المرسلین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین علیہ وعلی آلہ افضل صلوات المصلین واکمل تسلیمات المسلمین ۔ پھریہ امت افضل الائم کیوں نہ ہوگی (آب حیات ص ۱۳۵ سطر ۱۰)

[اس عبارت شده معرت نے نبی کریم نافی کی افعال اور آخری نبی ہونے کو ایک ساتھ بیان کیا نیز آپ کی امت کو خیر الام ثابت کیا۔ آپ نے جو یہ فرمایا کہ ارواح امت میں روح نبی کے آثار ہوتے ہیں اس کی دلیل ایک تو یہ ہے کہ معراج کی رات آپ کو تمن پیالے پیش کئے گئے ایک دودھ کا دوسرا شراب کا تیسرا شہد کا آپ نے دودھ کے پیالے کو قبول کرلیا تو آپ سے کہا گیا اگرآپشراپ پی لیتے تو آپ کی امت بہک جاتی (۱) حالا تکدوہ شراب آپ کیلئے حلال تھی گر اس کا اثر امت پر پڑجا تا نیز ایک موقع پر جب ایک شخص نے آپ کو غیر عادل کہا آپ نے فر مایا اگریش انصاف نہ کروں تو انصاف کون کرے گا(۲) ؟ ان سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نمی کی روح کے اثر ات امت کی ارواح پر پڑتے ہیں واللہ اعلم ]

# م) ایک مگرفرماتے ہیں:

رسول اللهُ كَالْمُ مَنْ النهاء إلى چانچ آية وَإِذْ أَخَلَ اللّهُ وَيْفَ فَ النّبيّينُ لَمَا النّبُيّينُ لَمَا النّبُيّينُ لَمَا النّبُيّينُ لَمَا النّبُيّينُ لَمَا النّبُيّينُ لَمَا النّبُيّةُ مُنْ يَهِ وَلَيْنَا مُعَدُّمٌ لَكُوْمِنُ لَهُ مُعَدِّدٌ لَيْ اللّهِ وَلَيْنَا مُعَدِّدٌ لِللّهِ وَلَيْنَا مُعَدِّدٌ لَيْ اللّهِ مَعَدُّمُ لَتُوْمِنُ لَا اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ اللّهُ اللّهُو

[جیسےاس مقام پرحضرت نے آنحضرت کا ایک الانبیاء لکھا تخدیم الناس میں دوجکہ اس کا ذکر کیا

عن جابر بن عبدالله قال بينما رسول الله عَلَيْتُ يقسم غنيمة بالجعرانة اذا قال له رجل اعدل قال لقد شقيت ان لم اعدل (بخارى اس ٣٣٣) قاضى عياض اورنووى كزويك رائ اعدل قال لقد شقيت بنخ الماء بو انظر حاشيه بخارى ايك روايت ش به كدايت معرض كجواب على آپ فرايا تحا: من يبطبع الله اذا عصيتُ (بخارى حاص اس اورايك روايت على به كد آپ فرايا تحا: ويلك ومن يعدل ان لم اعدل (بخارى حاص ٥٠٩) عن انس قال كان النبي عَلَيْتُ احسن الناس واشجع الناس واجو د الناس (بخارى حاص ۱۹۵) عن ابى معيد قالت قال رسول الله عَلَيْتُ ان القاكم واعلمكم بالله الله (بخارى حاص عن ابى معيد الخسري قال كان النبي عَلَيْتُ اشد حياء من العذراء في خدرها (بخارى حاص ۵۰۳)

<sup>(</sup>۱) ال كوفيخ الحديث دامت بركاتهم في ضوء السراج م ۵۵ ش م بحي لكعا ب\_

<sup>(</sup>٢) مندرجه ذيل محيح روايات بيم اس كى تائيد موتى ہے۔:

ہے آیات ختم نبوت میں اس پر مفصل بحث گزر چکی ہے کہ حضرت نا نوتو گ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فی است خیم اس کے مطاع نے آپ کوسب انبیاء کے نبی ہیں سب کے مطاع ہیں کچھ بحث اس کتاب میں ہمی آئیگی ان شاء اللہ تعالیٰ آ

# ۵) ایک جگرفراتین

حضرت رسول اکرم مَنَّا لِیُخْلِم اسْبِ فَعَلْ و کمال ایمانی وامکانی میں ایسے یکنا ہیں کہ ندکوئی ان کے لئے مماثل ہے ندکوئی ان کامقابل ہے ( آب حیات ص۵۲ اسطر۲ )

[اس عبارت میں معزت نے نبی کریم اللغ کا کوساری کا کتات میں یکتا مانا ہے ای کوایک شاعر نے یوں بیان کیا ہے:

تیرا فانی بامکان دقوی ہونہیں سکتا نفی امکان مطلق کی تحرہے قول مرتد کا

#### ۲) ایک جگرفرماتے می<u>ں:</u>

وصف نبوت مل بھی بہی تقسیم ہے کہیں ذاتی ہے کہیں عرض ہے موجناب رسالتمآب مالینے کا بوت تو ذاتی ہے اور سوا آپ کے اور انبیاء کیم السلام کی نبوت عرض ہے ولیل نقلی تو اس کے اور انبیاء کیم السلام کی نبوت عرض ہے ولیل نقلی تو اس کیے آیۃ وَاذْ اَخَدَ اللّٰہ وَیْ مُنْاقَ النّبیّنُ الْحُ ہے اس کے کہ سب کی نبوت اگر اصلی ہے تو پھر سب متساوی الاقدام ہیں اس صورت میں مقتضائے حکمت حکیم مطلق یہ تھا کہ کوئی کسی کا تا بلع و مقتدی نہوتا افتداء وا تباع کولازم ہے مُنْقَدی فاعل مُنْقَدی مُنفول سے ورجہ سافل میں ہواور اتصاف ذاتی اس بات کو مقتضی ہے کہ سب ایک ورجہ میں ہوں۔ (آب حیات ص ۱۵ اسطر ۱۲)

# الكولزمات بن:

اول نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس امت کے لوگ انبیاء سابقین علیم السلام سے مداری القین علیم السلام سے مداری القین میں فائق ہیں مسبحالک اللہ اُنہ اُنہ عظیم اوران سب کے بعد حدیث بُعِفْتُ اِلاُنہُمْ اللهُ عَظِیمٌ اوران سب کے بعد حدیث بُعِفْتُ اِلاُنہُمْ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ

[یہاں ایک توبہ بتایا گیا کہ نج گافتی کی آمہ سے دین کمل ہوگیا دومرے بید کہ آپ کے آئے سے انہاء کاسلسلہ بھی تم ہوگیا اور رسولوں کاسلسلہ بھی اس سے بڑھ کرختم نبوت کی تصریح کیا ہوگی آ ۸) ایک جگہ نی کریم تا گافتی کے بارے میں فرماتے ہیں:

م) ایک جگہ نی کریم تا گافتی کے بارے میں فرماتے ہیں:

می تر الزمان اور اگلی سطر میں اور باتی انہیاء کی ہم السلام (آب حیات می ۱۵۵ سطر ۱۱، ۱۷)

[بیعبارت بھی نبی کریم تا گافتی کی کمتم نبوت زمانی میں صریح ہے]

# إِمَّانَ الْمُعَالِيْهِ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعِلَمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمُ الْمِعِلَمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعِلَمِ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعِلَمِ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعِلَمِ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعِلْمِ الْمِعْلِمِ الْمِعِلَمِ الْمِعْلِمِ الْمِع



\_\_\_\_\_يلازا فاعنبات 💉 \_\_\_\_\_

جيةٍ إليَّهِ عِلَى العِياليِّنَ يَسْخُ لِلرَّالِمُ

حضرُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ مَا إِنَّا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِينَالِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِل

رچستان

مولوی مسیداحرمالکتبخاد اعوادید دیوبندنے

(اپنے)

كتب خانه اعرازية بوبند صلعسها زويانعكيا

ترم كى مقد وفرد تدوي درى الدوب وبرقم ك الفايد كرفي د اعوازايد ولوين دوي في)

# ﴿ تعارف كتاب جمال قاسى ﴾

حعرت مولا ناصوفى عبدالحميدسواتى رحمدالله تعالى قرمات بين:

اس رسالہ میں معرت نالوتویؓ کے دو کمتوب ہیں جو معرت مولانا سید جمال الدین دہلویؓ کے خطوط کے جواب میں معرت نے تحریر فرمائے ہیں ایک کمتوب میں وحدت وجود کی تشریؓ ہےادردوسرے میں ساع موتی کا مسئلہ ذکر کیا گیا ہے۔

مولانا سید جمال الدین والوی وی بزرگ بین جنبوں نے اپنی بعض تحریروں بیں الکھا کہ حضرت نا نوتوی سے ہم نے سور سائل ہند سہ بیئت ، فلاحت طبعی ، جبرو مقابلہ جرافتل وغیر ہا علوم بیں ایک ایک ورق الکھنے کی فرمائش کی تھی واللہ اعلم کہ حضرت نا نوتوی کوان رسائل کے لکھنے کا موقعہ بیش آیا بین اور یہ کہ بیر رسائل کے لکھنے کا موقعہ بیش آیا بین اور یہ کہ بیر رسائل کے پاس بیں ای طرح حضرت مولانا سید فخر الحن کی تعقد مہ بیل تحریفر ماتے ہیں کہ اور جناب مولانا کی وہ تحریب بو زیر طبع اب تک نیس انسی اور وہ کوئی سوجز ہوں میمان کے شائع کرنے پر بندہ نے ہمت ہا ندھی تو ہے خداوند کریم مدد کرے این (مقدمہ اجربہ اربعین ص ۲۰۰۷)

حطرت کی جوتح ریں ندل سکیں ان کا فکر کرنے سے زیادہ اس کی ضرورت ہے کہ جو تحریریں دستیاب ہیں ان سے استفادہ کیا جائے۔اللہ تعالی تو فیق عطا نرمائے

# ﴿عبارت ازرساله جمال قامی ﴾

معرت لكية بن

ازواج انبیاء کرام علیم السلام کونکاح ثانی کی اجازت کاند ہونا ،اوروں کی از واج کیلئے إس اجازت كا بونا اوراموال انبياء كرام عليهم السلام بس ميراث كا جارى ند بونا اوراورول ك اموال میں جاری ہونا اس پرشاہد ہے کہ ارواح انبیاء کرام کا اخراج نہیں ہونا فظامثل نور چراغ اطراف وجوانب سے قبض کر لیتے ہیں بعنی سمیٹ لیتے ہیں اور سواان کے اوروں کی ارواح کو خارج كردية بين اوراس لئے ساع انبياء ليجم السلام بعد وفات زياد وتر قرين قياس ہے اور اى لئے اُن کی زیارت بعدوفات بھی الی عی ہے جیے ایام حیات میں احیاء کی زیارت ہوا کرتی ہے اور اس وجدے یون بیس کہد سکتے کرزیارت نبوی فائی اس زیارت مجدوزیارت مکان ہاور اى وجد على لا قَشْدُوا الرِّحَالَ وبالسامنام سے جانامنوع بلكدوزيارت مكان نہیں زیارت کمین بسوا کر لا قشالوا الرّ حال إلى مسيجد مدوف ندمو بلك إلى مكانى محذوف موجنس قريب مستثني نهيل جنير ليس اوروجه ميدمو كدوجه ممانعت مدسب كدمحنت بيمهود موگی سوزیارت جمله مکانات شی خواه مجد موخواه کچهاور سوائے مساجد شاشه جن کا تواب عظیم ظاہر ہے بدوجہ برابر ہے تب بھی زیارت نبوی میں کھے حرج نہیں بلکداس ترحم کی امید ہے جس کا نتیجہ مغفرت اوررضوان خداوندی نظرآتا ہے کیونکہ بدزیارت مکان ٹیس زیارت مکین ہے زیادہ کیا عرض كرول (جمال قائح) ١٢)

[ان الفاظ میں حب نبوی فالی فی کا طبور تو ہے ہی اس کے ساتھ ساتھ عقیدہ فتم نبوت بھی بھا تا ہے کیونکہ جواس عقیدے میں ذرائجی لیک رکھے گا سے نبی کریم فالی کی ارت کا حوق ند ہوگا بلکہ ایسافض کی سے نبی کی طاش میں رہے گا حزید تفصیل کیلئے دیکھئے کتا ب آیات فتم نبوت سفی ۲۰۷۸ تا صفی ۲۰۷۵]

# تصفية العقائر

مجة الانسلام مولانا محرفاسم الوتوي م بان دارالعلم ديوبند

ده مراسلت جومولانا محرفاسم نا بؤیق می بای دارانعلی دیوبند اورجباب سرستدا حرفال صاحب بای مسارین پر بهوی علی گڑھ کے مابین عقائد م سالم کے اہم مبالحث پر بہوی احربیں تقلید وعدم تقلید اور محرج ضاد پر تفصیلی روستنی ڈالی گئی ہے۔

> دارالاشاعت مولوي متافرخانه كراچيخ

# ﴿ تعارف رسالة صفية العقائد ﴾

سرسیداجر خان مجرات کا مکر تھا جس کی دجہ سے علاء اس کے خلاف ہو گئے۔ سرسید اجمد خان اور حضرت نا تو تو گئی جواس موضوع پر جو خط و کتابت ہوئی اس کو تصفیة العظائد شل دیا ہوا ہے۔ سرسیداجمد خان حضرت نا تو تو گئی کا بڑا ہار تھا اینے خط شل کھتا ہے اگر جناب مولوی جمد تا ما ما حب تشریف لا کمیں تو میری سعادت ہے میں ان کی کفش برداری کو اپنا فخر سمجمول کا اتصفیة العظائد میں ۵ حضرت کی وفات کے بعد بھی اس نے بہت اجھے الفاظ میں حضرت کی تحریف کے بعد بھی اس نے بہت اجھے الفاظ میں حضرت کی تحریف کے بیات اجھے الفاظ میں حضرت کی تحریف کے بعد بھی اس نے بہت اجھے الفاظ میں حضرت کی تحریف کے بیاد کے بعد بھی اس نے بہت اجھے الفاظ میں حضرت کی تحریف کی ہے (دیکھے سوائح قاسی جساس اے اتا ہے ا)

سرسیداحمد خان صاحب نے لکھاتھا کہ میری تحریری جن کے سبب میں کا فرومر مذمخمرا موں چنداصول بربنی ہیں ان اصولوں کی حقانیت برسرسید کوا تناعما دفعا کہ کہنے لگا اگران میں کوئی غلطی ہےتو ہاشہ نصیحت کارگر ہوگی ورنہ ایسا نہ ہو کہ تا صح ہی جھے سے ہوجادیں (از تصفیر ص ۵) پھر اس نے ایے پیدرہ اصول کھے۔ داقع ان اصواوں کو پڑھ کرعام آ دی ہد کے گا کہ بالکل درست ہے مرحضرت نا نوتوی نے ایک ایک اصول رعلی گرفت کی جوبات درست ہاس کوابت کیا اورجس من غلطي تقى وبال اس كى غلطى كووا وكاف كرديا مثلاً سرسيد احمد خان في لكها .. اصل اول : خدائے واحد ذوالجلال ازلی وابدی فالق وصافع تمام کا تات کاے (تصفیة العقائد ص۵)حفرت تا نوتوی نے اس کوتنلیم کرتے ہو۔ ریملی انداز میں عجیب شرح کی جس میں میاسی كلهاتها : كون بين جاناكه وجود مكنات مستعار وعرشى برجس كيليم معطى اورموصوف بالذات وی موجود بری ہے اور طاہر ہے کرصفات عرضیہ جین حالت عروش میں موصوف بالذات کے تعند على رہتى بين فكل نبيس جاتيں و كير ليبين وقت تنوير ارض مجى نور، آفاب بى كے بتعند على رہتا بِ كُلُّنِين جاتا الخ (تصفية العقائدم ١٠) تفعيل كيك الطيصفات كالمطالعة كري يا اصل كتاب تصفية العقا مُدكوديكمين - المنه المنه المنه المنه

# ﴿ عبارات كماب تصفية العقائد ﴾

#### ایک جگفرهاتے بن:

[اس سے پید چانا ہے کہ حضرت کے دل میں قرآن وحدیث کی س قدر عظمت تھی سرسید نے خط میں بید بات کی تھی کہ قرآن وحدیث کی کوئی بات عشل کے خلاف نہیں ہوئی چاہئے (تصفیة الحقا کدم ۵) حضرت نا توتو گئے نے نہ کورہ بالاعبارت میں اس کا جواب دیا۔ حضرت کے جواب کا خلاصہ بیہ ہے کہ عشل کی کوئی بات قرآن وحدیث کے خلاف نہیں ہوئی چاہیے سرسید عشل کوقرآن وحدیث سے خلاف نہیں ہوئی چاہیے سرسید عشل کوقرآن وحدیث سے او پرد کھتا تھا حضرت فرماتے ہیں کہ قرآن وحدیث کا درجہ او پر سے عشل کوان کے ماتحت کرو

#### ۲) نیزفرهاتی مین

غرض عقل کی بات میہ بے کہ کلام اللہ اور احادیث میجے بمونہ صحت اور سقم دلائل عقلیہ سمجھے جائیں نہ برعکس علی حذ القیاس مضمون مقبادر کلام اللہ وحدیث کو جو ہا عقبار قواعد صرف وخو بدلالت مطابق سمجھے جاتے ہوں اصل مقرر کرے دلائل عقلیہ کواس پرمطابق کریں اگری کھچا کر بھی مطابق آ جائے تو فیجا ورنہ قصور عقل سمجھیں میدنہ ہو کہ اپنے خیالات واو ہام کواصل سمجھیں اور کلام اللہ وحدیث کو تینی تان کرائس پرمطابق کریں (تصفیة العقائدی ۱۰)

اس عبارت مل محى حضرت نا نوتوي نے اى مضمون كو پہنتہ كيا كر عمل كوتر آن وصديث كے تالح

کروقر آن وصدی ہی کوعقل کے ماتحت نہ کیا جائے گا کیونکہ عقل کوقر آن وصدیث کا خادم بنتا جاہے ہے۔ ہےند کہ برعس

## <u>۳) ایک جگذرات بس:</u>

## ٣) الكيكرفرماتين

فداو عركم بالذات مطاع باورانيا وبوجه رسالت اورعلا وبوجه بلخ رسالت غرض فدا
کو بمخ له بادشاه سب كا افسر جمعوا ورانيا و كو بمز له وزراء يا نواب جن كى حكومت مستقل نيس بوتى
بلكه عطاء بادشاى اورمستعار بوئى ہے جب جا ہے چين كے اور حكام ماتحت جوزير هم و فرراء اور
نواب بواكر تے بي اور بهى نيچے كے به بل بوتے بيں كيونكه دو أنبي و زراء اور نواب كے
نائي بوكر حكم انى كياكرتے بيں ببر حال بعد ند ابالذات مطاع و حاكم كوئى نيس ان المحكم إلا الله عمر بال اتنافرق ہے كہ انبيا و كامطاع بونا اگر نيه بالعرض ند بو بوجه تين رسالت يقينى بوتا ہے
ليگ مر بال اتنافرق ہے كہ انبيا و كامطاع بونا اگر نيه بالعرض ند بو بوجه تين رسالت يقينى بوتا ہے
سسالى ان قالى سيسة كول قول و هل بن سند معلوم قائل تسليم نين آوان راديوں كام يكهنا كہ
سسالى ان قالى سيسة اگر كى كا قول و هل بن سند معلوم قائل تسليم نين آوان راديوں كام يكهنا كہ

روایت تول خداوندی ہے یا تول نبوی الله کی کوئر قابل تسلیم ہوسکتا ہے اگر وجہ صدافت ظن صحت اور حسن ظن ہے آگر ان کے اور حسن ظن ہے اور اس کے ساتھ بھی حسن ظن چاہئے اگر ان کے قول کیلئے ہم کوسند معلوم نہیں تو در باب وجود ماخذ اقوال فقہا واور علاء ربانی راویان حدیث سے استحقاق حسن ظن میں کم نہیں غرض فقہاء در باب اقوال متخرجہ دومنصب رکھتے ہیں ایک تو یہی کہ منصب استخراج واستنباط دومرے منصب روایت لینی میہ کہنا کہ اس عظم کیلئے کوئی ماخذ ہے الخ منصب استخراج واستنباط دومرے منصب روایت لینی میہ کہنا کہ اس عظم کیلئے کوئی ماخذ ہے الخ

[سرسیدنے کہاتھا کہ رسول البھائے کے سواکسی کا قول دینی امور میں قابل تسلیم نہیں ہے چونکہ اس سے خود رائی کا درواز ہ کھانا ہے اس اطرح تو ہوخض اپنی مرضی کے مطابق دین کی شرح کرے گا حصرت نا نوتو ک نے اس اصل کی اصلاح کرتے ہوئے یہ با تنیں ارشاد فرمائیں ]

#### ۵) ایک جگرات ب<u>ن</u>:

علی حدا القیاس به کہنا که دوسروں کے تول کو قابل تسلیم جمعنا شرک فی المدیر قابیع الله قابیع الله قابیع الله قال الله قال درست نہیں بید بات جب ہے کہ و دسرے کو قطع نظرا تباع نبوی الله الله السبجے کہ اس کا قول وقعل بہر نبج واجب الا تباع ہے سواس میں کا معاملہ اگر کی خص کے ساتھ کر بے جیسا کہ تا بعان رسوم آباء بھا بلہ سنن مرسلین با وجو د تین جوت سنت و یقین بے سندی رسوم آباء کیا کرتے ہیں وہ هخص بلا شبہ مصدات شرک فی المدیو قاب اگراپ آباء کے ساتھ بی تقیدہ ہے جو انبیاء کی السلام کے ساتھ ان شرک فی قادر کا فرخ قبقی ہیں و ر نہ خوف تشنیخ کے ساتھ ان کے بیرووں کو ہونا چا ہے تب تو وہ لوگ شرک فیتی اور کا فرخ قبقی ہیں ور نہ خوف تشنیخ ایناء روز گار اگر فیتا یا حث انباع رسوم ہے تو اس صورت میں ایک ضعیف سا ایمان اس شرط پر ایناء روز گار اگر فیتا یا حث انباع رسوم ہے تو اس صورت میں ایک ضعیف سا ایمان اس شرط پر متصور ہے کہ انبیاء ودت کے ساتھ اعتاد کھا ینبغی رکھتا ہے (تصفیۃ الدفا کوس))

[ حضرت اس عبارت بیں ایک طرف منکرین کوفتہا می عظمت سمجھارہے ہیں تو دوسری طرف تقلید بیں غلو کرنے والوں کی بھی اصلاح کوئیس چھوڑتے ہم ائمہ کی جوتقلید کرتے ہیں قرآن وصدیث بڑمل کے لئے ہی کرتے ہیں ہم ان کورکوع سجد واتو نہیں کرتے ہم خدانخواستہ ہر گزقرآن وصدیث کے مقابل ائم کی تقلید میں کرتے ایک مرتبدا یک فض جھے کہنے لگا کہ ٹی کریم آفیا کے مقابل امام ایو صنیفہ آمام بھاری بات کے مقابل امام ایو صنیفہ آمام بھاری بات کو لیٹا کا جا کہ نہیں کریم آفیا کہ ٹی کریم آفیا کہ کا ارشاد ہے بھاری بات کو لیٹا کفر دشرک بھے جی محرات تاکہ ٹی کریم آفیا کہ کا ارشاد ہے کو اُلگا اُلگا کی ایس بھل کیوں نہیں کرتے کہنے لگا ہے بات کمی ہا المرض ہمارے علماء برگز نبی کریم آفیا کہ کے مقابل کی کی بات کو شیس لیت بلکداس کو کفر وشرک مانے جیں مرید تفصیل کیلئے دیکھئے راقم کی کتاب اساس المنطق حصراول میں ۱۲اد فیرہ ،حصد دوم میں ۱۳۱۸ و فیرہ )

## ٢) الكوكرماتين

بیات تو مسلم کواطاعت نبوی مقالی و ین میں ضرور ہے لین اگرا حکام دین اقوال نبوی مقالی کا بی نام ہے تو پھر معلوم نبیں کدائی تقریق کے کیامعنی ہوں کے کدور باب اتباع دین تو ہم مجبور ہیں دربارامور و نیاوی مجاز ہاں ہوں کہ سکتے ہیں کدایک امر ہوتا ہے ایک مشورہ ہوتا ہے الحلا مشورہ ہوتا ہے الحلا ہوں کہ سکتے ہیں کدایک امر ہوتا ہے ایک مشورہ ہوتا ہے الحق الم رنبوی مقالی مشورہ نبی ہوواجب الا تباع یامتوں کو کا ہاں مشورہ داجب الا تباع ہوگا ہاں مشورہ داجب الا تباع ہوگا ہاں مشورہ کے مشورہ کو کھی اوروں کے مشورہ پرمقدم جانے کہ اول تو مشورہ میں لحاظ کمال عقل ہی پر ہوتا ہے فقل تجربہ کاری پڑئیں ہوتا سواس کمال میں ظاہر ہے کہ انبیاء کیے کا ل ہوتے ہیں دوسرے اتباع کسی مقد مدیس کیوں ندہو موجب خوشنودی خاطرانبیاء کرام کیا کچوشمر برکات موجب خوشنودی خاطرانبیاء کرام کیا کچوشمر برکات ہوگئی ہوئی ہو۔ (تصفیۃ الحقا کرص ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ خوشنودی خاطرانبیاء کرام کیا کچوشمر برکات ہوگئی ہو۔ (تصفیۃ الحقا کرص ہوتا ہو العقا کرص ۱۹۱۵)

[سرسیدنے بیکہاتھا کہ دینی امور شہم پررسول النطاقیہ کی اطاعت ضروری ہے دنیوی امور ش نہیں (تصفیۃ العقائد ص۲) اس کے جواب ش صفرت نا نوتو کؓ نے بیہ بات ارشاد فرمایا]

## 

احکام منصوصہ کے بینی اوراجتہادی کے فنی ہونے میں کے کلام موسکتا ہے اگر ہوگا تو

اس امریس ہوگا کہ کونسا منصوص ہے کونسائییں اور کونسا اجتہادی ہے کونسائییں۔اور بیاس واسطے عرض کرتا ہوں کہ بساوقات اکثر آ دمی بوجہ قلت تکار بعض امور کومنصوص خیال کر لیتے ہیں حالا تکہ دہ منصوص ٹیس ہوتے (تصفیة العقائد صلاا)

[سرسید نے کہا تھا کہ احکام منصوصہ یقینی اور غیر منصوصہ کنی ہیں (تصفیۃ القائد ص ٢) اس پر تبعرہ کرتے ہوئے حضرت نے بیربات ارشا وفر مائی تھی ]

# ۸) ایک جگه منگرین کوفقها می عظمت سمجماتے ہوئے لکھتے ہیں:

صلوة وقت طلوع وغروب اورصوم عيدين اورصيام اليام تشريق باليقين في حد ذاته حسن بي بربوجه اقتر ان وقت معلوم فتح عارض بوكياعلى حد االقياس فخال بني آدم اور خده في الحرب جن كرسليم سيم معتقد ان قر آن وحديث كوجاره بيس في حد ذات فتح بيس بوجه اقتر ان وانعمام اعلاء كلمة الله حسن عارض بوجاتا ب(تصفية العقائدك)

#### <u>9) نیز فرماتے ہیں:</u>

احکام یقیدیہ کو یقیناً دین مجھنا چاہئے اور احکام ظدیہ کوظنا کہنا جاہئے بہر حال اطلاق دین دونوں پر چاہئے پر فرق مراتب علم کے لئے یقین وظن کی قید کا اضافہ ضروری ہے۔ (تصفیة العقائد من ۲۵)

[سرسیدنے کہا تھا کہ احکام دین صرف بھینی احکام کا نام ہے (تصفیۃ الحقا کدم ) حضرت نانوتوئی اس پرتبعرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں]

اک تصفیۃ المتقا کد کے صفحہ الما تاصفحہ اللہ المرسید احمد خان کے نام حفرت نافوقی کا پہ ایک اور خفصل کمتوب جواب میں کھا گیا ہے۔ حضرت کے کتوب سے پید چائے کے مرسید صاحب نے آسانوں کی تعداد ان کی مسافت مان کے درواز دل کے ہارے ش ای طرح اثر ابن عباس وغیرہ کے جارے میں تی کچھا ہمتر اضات اٹھائے تھے جس کو علامہ ذہبی جمید عمد میں نے سند کے احتبارے میں کہا ہوا ہے اب اگراس اثر کے خام کو کا تا جائے تو عقیدہ ختم سورة المطلاق آيت فمبرا كي تغير ص حضرت ابن عباس رضى الله عنما سيمروى ب كدالله نے سات زمینیں پیداکیں ہرز مین می تہارے آدم کی طرح آدم جہارے نوح کی طرح نوح تہارے ا پراہیم کی طرح ابراہیم اورمیسی کی طرح عیسی اور تمہارے ٹی کی طرح ٹی ہیں صَلَّی اللَّهُ عَلَیٰ بَیّنًا وَعَلَيْهِمْ أَجْمَهِيْنَ سندكاعتبارے بيرمديث مح ب(فق الباري ٢٥٥ م٢٩٣)اس روايت كى بابت حطرت نا لولوئ سے يو جها كيا آپ نے تخدير الناس من اس كامفصل جواب ديا حضرت ك جواب کا خلاصہ میہ ہے کہ خاتمیت کی تین تشمیس ہیں رتبی ، زبانی اور مکانی \_آ پخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو الله تعالى نے تين طرح كى خاتميت عطافر مائى فاتميت رتى تواس طرح كداپ كا مرتبسب سے اعلى ب ندكوئى آپ سے اعلى باورندكوكى آپ كے برابر فاتميت زمانى اس طرح كدآپ كا زماندسب انبیاء کے بعد ہےآ ب کے بعد تو کھا آپ کے زمانے میں بھی کوئی اور ٹی نبیں۔اور مکانی اس طرح کہ آ خضرت فالفخاكوجس ز من رجيجا كياده زمن باتى زمينول ساعل ب\_مولانا نا نوتو ك فرات ميل ك حضرت ابن عباس عاس اثر كے مطابق دوسرى زمينوں عن اگر اخياء موں ادر برز عن عن ان كاكوكى خاتم ہولوندہ ہارے نی کا الفراکے مرتبہ کو یاسکیں اور نہ آپ کے ہمعصر یا آپ کے بعد ہوئے۔ انبیاء كرام كے خاتم مطلق مارے ني تاليوليون بين حفرت كى اس تحقيق كے مطابق بي آيت كرير بھى ختم نوت کی دلیل ہے۔وللہ الحمد علی و لک اس جواب کی عمار کھیدہ عبارت على معفرت نے تحذیر الناس كا ذكر كياہے۔

هذا القياس أبو أب أوراعدادش خمس مائة أور ستين أور سبعون وغيره الفاظ ــــمعائي وی مراد لئے جائیں جومعانی عرب کے لوگ ان سے مراد لیتے ہیں بایس خیال کہ میرے یا تہارے خیال میں بیہ باتیں اور مضامین محض بیفائیدہ مجھ میں آئے ہوں ان معانی میں انحراف نہ عاہے ....اس لئے كلام شارع ميں جس امركى خبريا جس حقيقت كے اثر كا ذكر موہم كوب تال مانتا ضرور ہے.....بہر حال ندایئے خیال کا وہ اعتبار ہے نہ کسی تاریخ کا وہ اعتبار ہے جس قدر صدیث ضعیف کا اعتبار مونا جاہے اور اگر کسی امام نے تیاس کو صدیث ضعیف سے بڑھ کر مجى مجما ہے قواس كى بدوجہ ہے كہ قياس ماخوذ وريث سي يامتواترات سے موتا ہے اس صورت مں مدیث ضعیف سے قیاس بوء کرندرہا الا مدیث سجے یا متواترات اس سے بوء کررے ...... یا آسانوں میں دروازوں کا ہونا منجملہ معتمات ہے یا سات زمینیں مثل سات توب کے گولوں کے جدی نہیں بناسکتایاان کے چی میں یان پانسو برس کا فاصلنہیں رکھ سکتایاان میں آبادی نہیں ہوسکتی اور محال کی تعریف کوان امور پرمطابق کرے دیکھتے معلوم نہ ہوتو پوچھتے ہاں اتن گذارش محوظ رہے کہ محال وممکن کی تعریف کسی کومعلوم ہے یہی وجہ ہوئی کہ ہوئے ہوئے آدى اكثر ممكنات كومال مجميد بيشه بيشه بيزية محالحوظ رب كدافظ خاتم النبيين سه بات بالكانين مجمعى ضرور ب كه عالم ميس ،اس زمين ميس كوكى نبي مو ياكسى اورزمين ميس سب آقاب ذات محرى العظم الى طرح مستفيد بي جيئ قاب سا مَند مستنور و ياف مر منور منور سن ..... آقاب پرسرختم موجاتی ہے نہیں کہ سکتے کہ آفاب کا نور کہیں اور سے ای طرح آیا ہے اليے بى اورانىيا مى نبوت تو آپى نبوت كايرتو بيرآپى كى نبوت يرقص خم موجاتا جاوراس بات کوآپ کے دین کا ناتخ الا دیان اورآخرالا دیان مونا ایک طرح لازم ہے جیسے آفآب کے نور كااورانواركومحوكروينا يالميتي من بالكاسب من يجيفظ بربوناس بات كي زياده حقيق مطلوب موتو سالتخذيرالناس مولفه احترمطيع صديقي بريلي سے منكا و كھئے۔اس وقت اور نبيوں ميں جو انبياء آپ کے مشابہوں مے ان کی مشابہت اسی ہوگی جیسے تکس آفاب جو آئینہ میں ہوتا ہے ہو بہو

[ حعرت نا نوتوی نے اس جواب کے اندر بھی خاتم المبنیان کے معنی جیسے اعلی اور آخری نبی کے بیان کے جیں اس طرح کہ نبی کریم مُلَّا اللَّهِ کَا کُوروں تے دیگر انبیا و کو چاند سے تشبید دے کر بھی آپ کی افغلیت کو سجھایا ہے پھر خط کشیدہ عبارت میں نبی کریم مُلَّا اللَّهِ کَا اللَّهِ مِلَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللَّهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللِّهُ الللْهُ الللْمُ اللْمُلْلِلْمُ اللْمُلْلِلْمُ اللْمُلْلُلِمُ اللْمُل

# حضرت مولانانانوتوی رحمة الله علیه مرسیدمرعم کی نظریس

[بیتاثرات سوائح قامی جسم ۲ کا تاص ۵ کا سے قل کئے میں راقم]

حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کی وفات پر سرسید مرحوم نے ''علیکڈ مد انسٹیٹیوٹ گزئ' کی اشاعت مور ند ۲۲٪ اپریل • ۱۸۸ ء بیں ایک مضمون کلما تھا اس مضمون بیس حضرت نانوتوی کے متعلق سرسید نے اپنے تاثرات کا جن الفاظ میں اظہار کیا ہے وہ الفاظ معاصرانہ چشک سے مبرا ہونے کے علاوہ حضرت نانوتوی کے علم عمل اور صلاح وتقوی کا جومقام متعین کرتے ہیں اس کے متعلق بیر کہنا ہے جانہیں ہوگا کہ وہ عقید تمندانہ جذبات کے غلوسے قطعاً پاک بھرے۔

کی ایسے فض کا اپنے کی ایسے معاصر کے بارے یس اظہار رائے کرنا جوال فض کے عقائد وافکار اور زُ جی نات سے شدیداختلاف رکھتا ہو ظاہر ہے کہ س بدااگ حیثیت کا حال ہوسکتا ہے بیر حضرات ایک دوسرے کو ذاتی حیثیت سے کس نظر سے دیکھتے تھے اس کا انداز ہ "فَ صَّفِیدَةُ الْمُ هَادِد" کی اس مراسلت سے ہوسکتا ہے جوان حضرات کے مابین ہوئی ہے اس مراسلت میں سرسیدا ہے ایک دوست (منٹی محد عارف) کو خطیس کھتے ہیں:

اگر جناب مولوی محمد قاسم صاحب تشریف لا ویں تو میری سعادت ہے میں ان کی گفش برداری کو اپنا لخر مجمول گا ( تصفیۃ العقا مدصفحہ المحتوب سرسیدینام منشی محمد عارف)

متذکرہ بالا مکتوب کے جواب میں سرسید کے ان عی دوست کو حفرت نا ٹوتو ی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا تھا کہ:

ہاں اس میں کچھ شک ٹیس کہٹی سنائی سید صاحب (سرسید) کی آولو العزی اور دردمندی اہل اسلام کامشقد موں اور اس وجہ سے ان کی نسبت اظہار محبت کروں تو ہجاہے مگر ا تنایا اس سے زیادہ اُن کے نسادِ عقائد کوئن من کر اُن کا شاکی اور اُن کی طرف سے رنجیدہ خاطر ہوں (تصفیۃ العقائد صفحہ ا کمتوب سرسید بنام نشی محمد عارف)

اس مخفرتقریب کے بعد سرسید کامتذ کرہ صدر مضمون درج ذیل ہے:

افسوس ہے کہ جناب ممروح (حضرت مولا تا محر قاسم صاحب نالوتوی ) نے ۱۵ م اپریل ۱۸۸۰ کوفیق النفس کی بھاری میں بمقام دیوبند انقال فر مایا ، زمانہ بہتوں کورویا ہے اور آئندہ بھی بہتوں کوروے گالیکن ایسے فض کیلئے رونا جس کے بعد کوئی اس کا جائشین نظر نہ آوے نہایت رنٹے اور غم اور افسوس کا باحث ہوتا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ دئی کے علاء بٹل سے بعض نوگ بھیے کہا ہے علم وضل اور تقوی اور درع بی معروف اور مشہور ہے ویسے بی نیک مزاتی اور سادہ وضی اور آسکینی بیس بھی بے مل تھے۔ لوگوں کو خیال تھا کہ بعد جناب مولوی محرا تحق صاحب کے کوئی فض اُن کی مشل اِن تمام صفات بھی پیدا ہونے والا آئیس ہے مرمولوی محرا تحق صاحب مرحوم کوئی فندانے بی اور دینداری اور تقوی اور ورع اور مسکینی سے عابت کردیا کہ اس دئی کی تعلیم فر بین کی ہولت مولوی محرا تحق صاحب کی مثل اور خض کو بھی خدانے پیدا کیا ہے بلکہ چند با توں و تربیت کی ہدولت مولوی محرا تحق صاحب کی مثل اور خض کو بھی خدانے پیدا کیا ہے بلکہ چند با توں میں اُن سے ذیادہ۔

بہت لوگ زئدہ ہیں جنہوں نے مولوی محمر قاسم صاحب کونہا یت کم عمر بیں دتی بیں تعلیم پاتے دیکھا ہے۔ انہوں نے جناب مولوی عملوک علی صاحب مرحوم سے تمام کما ہیں پڑھی تھیں ابتداء بی سے آثار تقوی اور ورع اور نیک بختی اور خدا پر تی کے ان کے اوضاع اور اطوار سے ممایاں تے اور بیشعران کے تن میں بالکل صادق تھا

بالائے سرش ز ہوشمندی مے افت ستار ہ بلندی

زمانہ تحصیل علم میں جیسے دو ذہانت اور عالی دیا غی اور تیم و فراست میں معروف و مشہور تھے ویسے ہی نیکی اور خدا پرتی میں ہمی زبان زوائل فضل و کمال تھے ان کو جناب مولوی مظفر حسین صاحب کا ندھلوی کی محبت نے احباع سنت پر بہت زیادہ راغب کر دیا تھا اور حاجی الداد اللہ دحمۃ اللہ علیہ کے نیف صحبت نے ان کے دل کوا کی نہا ہت اعلیٰ درجہ کا دل بنادیا تھا خود بھی پابند شریعت اور سنت سنے اور لوگوں کو بھی پابند شریعت اور سنت کرنے بیس زائد از حد کوشش کرتے ہے بایں ہمہ عام مسلمانوں کی بھلائی کا بھی ان کو خیال تھا انہیں کی کوشش سے علوم دینیہ کی تعلیم کیلئے نہا ہت مفید مدرسہ دیو بندیش قائم ہوا ، اور ایک نہا ہت عمدہ مجد بنائی گئی علاوہ اس کے چند مقامات میں بھی ان کی سعی اور کوشش سے مسلمانی مدرسے قائم ہوئے ۔ وہ پھی خواہش پیرومرشد بننے کی نہیں کرتے شخے لیکن ہندوستان اور خصوصا اصلاع شال ومغرب میں ہزار ہا آ دی ان کے معتقد سے اور ان کو اپنا بیشوا اور مقد اجائے ہے۔

مسائل خلافیہ میں بعض لوگ اُن سے ناراض تھے اور بعضوں سے وہ ناراض تھے گر جبال تک ماری مجھ ہے ہم مولوی محمد قاسم مرحوم کے کسی تعل کوخوا ہ کس سے نارامنی کا موخوا ہ کس سے خوثی کا بھی طرح ہوائے نفسانی یا صدیا عداوت برجمول نہیں کر سکتے ۔اُن کے تمام کام اور افعال جس تدركه تن بلاشبه للهيت اورثواب آخرت كي نظرے تقاور جس بات كود وحق اور سج سجھتے تھے اُس کی پیروی کرتے تھان کاکسی سے ناراض ہوناصرف خدا کے واسطے تھا اور کس سے خوش ہونا بھی صرف خدا کے داسطے تھا کی مخص کومولوی محمد قاسم اپنے ذاتی تعلقات کے سبب اسچمایا برانہیں جائے تھے بلکہ صرف اس خیال سے کہ وہ برے کام کرتا ہے یابری بات کہتا ہے خدا کے واسطے برا جاننے تنے مسلدحب للداور بغض للد کا خاص ان کے برتاؤ میں تھا ان کی تمام حصلتیں فرشتوں کی محصلتیں تھیں ہم اینے ول سے اُن کے ساتھ محبت رکھتے تھے اور ایا فخص جس نے الى نىكى سے اپنى زندگى بسرى مو، بلاشىدنها يت محبت كے لائق ہے۔ إس زماند مين سب لوك تسليم کرتے ہیں اور شایدوہ لوگ بھی جوان سے بعض مسائل ہیں اختلاف کرتے ہے سے سالم کرتے ہوں کے کہ مولوی محمد قاسم اِس دنیا میں بےشل تھے اُن کا یابیہ اِس زمانہ میں شاید معلومات علمی میں شاہ عبدالعزيز سے پچھ كم مولاً اور تمام باتوں ميں ان سے بر حر رتھا مسكيني اور نيكي اور ساده مزاجي میں اگران کا یا بیمولوی محمر اسحاق ہے بڑھ کرنہ تھا بتو کم بھی نہ تھا در حقیقت فرشتہ سیرت اور ملکوتی

خصلت کے خص تنے اور ایسے خص کے وجود سے زمانہ کا خالی ہوجانا اُن لوگوں کیلئے جوان کے بعد زندہ ہیں نہایت رخ اور افسوس کا باعث ہے۔

افسوس کہ ہماری قوم بہنست اس کے کیملی طور پرکوئی کام کرے زبانی عقیدت اور ارادت بہت زیادہ فاہر کرتی ہے ہماری قوم کے لوگوں کا بیکا مہیں کہ ایسے خص کے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد صرف چند کلے حسرت وافسوس کے کہہ کرخاموش ہوجا کیں یا چند آنسوآ نکھ سے بہا کراور رومال سے پوچھ کرچم و صاف کرلیں بلکہ ان کا فرض ہے کہ ایسے خنص کی یادگاری کو قائم کھیں۔

دیوبندکا مدرسدان کی نہایت عمدہ یادگاری ہے اورسب لوگوں کا فرض ہے کہ اُسک کوشش کریں کہ وہ مدرسہ ہمیشہ قائم اور مستفل رہے اور اُس کے ذریعہ سے تمام قوم کے دل پر اُن کی یادگاری کانتش جمارہے۔

> (نقل باصلدازعلی گذهانشینیوث گزث موردید ۲۲۸، ۲۷۱ را پریل ۱۸۸۰ وصفحه ۲۲۸، ۲۲۸)



# ﴿تعارف كتاب تقريروليدي

حضرت مولا ناصوفى عبدالحميد سواتى رحمه الله تعالى فرمات ين

بہ تاب حضرت نا نوتوئی کی بے مثال اور عجیب وخریب تماب ہے افسوں کہ یہ کتاب حضرت کھل نہیں کرسکے بیداروو زبان میں ہے ، تمام عقا کر دیدیہ اُصولیہ وفروعیہ کوعظی استدلال سے قریب اُلفہم کردیا ہے اِس طرح کہ اگر کوئی غیر متعصب غیر مسلم بھی اس کو پڑھے گا تو اسلام کے نظام عقا کہ کو برحق ہی سمجھے گا ۔۔۔۔۔۔۔ اِس کتاب کی ابتداء میں حضرت نا نوتوئی بظرِ خیر خواہی خلائق سب اہل فراہب خواہ وہ مسلمان ہوں یا ہندو ، بہود ، نصاری ، بجوں ، آتش پرست وغیرہ سب کی خدمت میں دین اسلام کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے اور عقل سلیم رکھنے والے سب حضرات سے ورخواست کی ہے کہ تعصب کو برطرف رکھتے ہوئے ایک بار اِس کتاب کواول سب حضرات سے ورخواست کی ہے کہ تعصب کو برطرف رکھتے ہوئے ایک بار اِس کتاب کواول سب حضرات سے ورخواست کی ہے کہ تعصب کو برطرف رکھتے ہوئے ایک بار اِس کتاب کواول سب حضرات کریں ہیں قواصلات کریں آ و بھیے تقریرول پذیر میں اگر حق وباطل کی تمیز ہوجائے تو اس کو قبول کریں نہیں تو اصلات کریں آ و بھیے تقریرول پذیر میں اگر حق وباطل کی تمیز ہوجائے تو اس کو قبول کریں نہیں تو اصلات کریں آ و بھیے تقریرول پذیر میں اگر حق وباطل کی تمیز ہوجائے تو اس کوقیول کریں نہیں تو اصلات کریں آ

پھروجودصانع توحیدصفات سے لے کرتمام اعتقادی مسائل کاعقلی ثبوت عمدہ تمثیلات سے بیان فرمایا ہے اور عقلیات کے امامول کے باطل نظریات کی پرزُور تر دید فرمائی ہے۔ (مقدمہ اجوب اربعین ص ۳۱)

# ﴿عبارت از كتاب تقرير دليذير ﴾

كتاب كے خطبے ميں الله تعالى كى حمدوثناكے بعد فرماتے ہيں:

سو ہزاروں رحمتیں اُن کی جان پاک پر کہ آپ بچے اور اور وں کو بچایا اور بہکے ہوؤں کو سیدھا راستہ دکھایا ،خصوصاً اُس پر جو <u>ان سب میں بمنز لہ آفتاب کے ستاروں میں</u> ہواور اُس پر جو اس کی پیروں میں اور یاروں میں ہو۔ ( تقریر دلپذیری<sup>س</sup>۲)

[اس عبارت میں حضرت نے سب انبیاء کرام اور اُن کے مانے والوں پر درود بھیجا اور خط کشیدہ عبارت میں جوحضرت محدرسول الله طالی خارے میں ہے۔ نبی کریم طالی خاری مدح کی جس سے پند چلنا ہے کہ آپ کی نبوت سب انبیاء کرام کی نبوت کی اصل ہے۔ اور جیسے سورج کے طلوع ہونے کے بعد ستاروں کی روشنی کی ضرورت نبیں اس طرح آنخضرت مالی خاری تشریف آوری کے بعد ستاروں کی روشنی کی ضرورت نبیں اس طرح آنخضرت مالی خارد تنہیں]

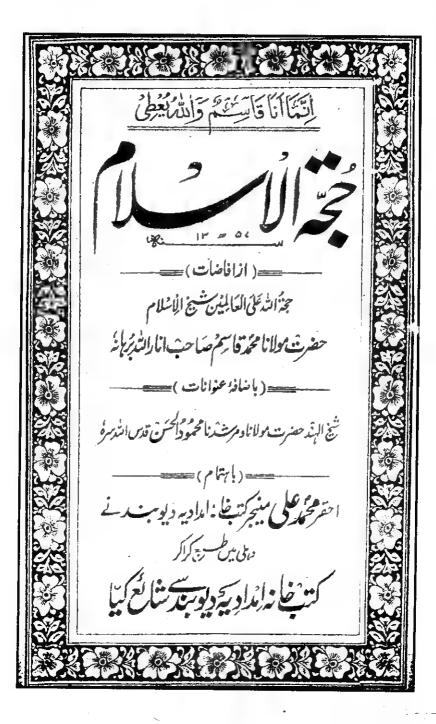

خطبهاز حضرت فيخ الهندمحمودحسن بممالله الرحمن الرحيم

الحمد للدرب العالمين والصلوة والسلام على سيد الرسل وخاتم النهين وعلى الدواصحابدوا تباعه واحباب وعلماء امته الواصلين الى مدارج الحق اليقين! بنده محمود حمد وصلوة كے بعد طالبان معارف الهيد اور ولدادگان اسرار ملت حنفيه كی خدمت میں عرض كرتا ہے كه سنه ۲ که ۱۵ میں پاور كی نولس صاحب اور مشتی پیارے لال صاحب ساكن موضع چا ندا پور متعلقه شا ججها نبود نے با نقاق رائے جب ايك ميلہ بنام ميلہ خداشتا كى موضع چا ندا پور میں مقرر كیا اور اطراف وجوانب میں اس مضمون كاشتها رجموائے كه جرفد جب كے علماء آئيں اور اسے اپنے فرجب كے دلاكل سنائيں۔

تواس وقت معدن الحقائق مخزن الدقائق مجمع المعارف مظهر اللطائف جامع الفوض والبركات قاسم العلوم والخيرات سيدى ومولائى حضرت مولانا مولوى محمد قاسم صاحب معنا الله العلوم معارفه في الله اسلام كى طلب (١) پرميله ندكور كى شركت كا ااده ايسه وقت مصم فر مايا كه تاريخ مباحث يعنى عركى سر پرآگئ هى چونكه بيامر بالكل معلوم ندتها كه تعتیق ندا به ادر بيان دلائل كى كياصورت تجويز كى گئ ہے اعتراضات وجوابات كى نوبت آئيگى يا ذبانى اسے اسے ند بهب كى

<sup>(</sup>۱) اس مباحث سے چند باتیں معلوم ہوئیں [۱] بر پلی اور اس کے اطراف کے مسلمانوں نے برے اہتمام کے ساتھ آپ کو اس بیس شمولیت کی دعوت دی (میلہ فدا شنای ص ۹۰۸ سوائح عمری ص ۱۹ طبح کمتیہ دشید بید لاہور) [۲] مسلمانوں نے آپ کو کفر کے مقابلہ بیں اسلام کوسچا ترجمان شلیم کیا [۳] کا فروں نے بھی آپ کو مسلمانوں کی جیت کیا آس کا فروں نے بھی آپ کو مسلمانوں کی جیت کا سلمانوں کی جیت کا مانا گیا [۵] آپ نے ان میاحثوں بیس جا بجا عقید و فتم نبوت کو بیان کیا اور بیٹا بت کیا کہ تخضرت کا انتخار کیا تا گیا آپ کی نبوگ کی اجباع کی بعد کوئی نیا نی ند بوگا اب نجات صرف اور صرف نی کریم کا الحظی ایان لانے بیس اور آپ کی اجباع کی بعد کی بعد کے بعد کوئی نیا کہ تخضرت کا فیڈ اور اندی آخضرت کا فیڈ اور کی نیا کے بعد کوئی نیا کہ میں ہے۔ اس سے ٹابت بوا کہ معفرت تا نوتو گئی نہ صرف یہ کہ آخضرت کا فیڈ اور کوئی نیا کے بعد کے بہت بین میل سے۔

حقانیت بیان ما بیا:ات تحریری مرکسی کوچیش کرنے پڑیں گےتو اس لئے بنظراحتیا طاحضرت مولانا قدس اللدسره کے خیال مبارک میں بیآیا کہ ایک تحریر جواصول اسلام اور فروع ضرور بد بالخصوص جواس مقام کے مناسب ہوں سب کوشامل ہوحسب تواعد عقلیہ منضبط ہونی جا ہے جس کی تسلیم میں عاقل منصف کوکوئی دشواری نہ ہواور کسی تم کے اٹکاری مخبائش ند ملے چونکہ وقت بہت تک تھا اس لئے نہایت عجلت کے ساتھ غالبًا ایک روز کامل اور کسی قدرشب میں بیٹھ کرابک تحریر جامع تحریر فر مائی۔ جلسه فدکوره میں تو مضامین مندرجه تحریر فدکوره کو زبانی ہی بیان فر مایا اور در بارہ حقانیت اسلام جو کچھ بھی فرمایا وہ زبانی ہی فرمایا اور اس لئے تحریر فدکور کے سنانے کی حاجت اور نوبت ہی نہ آئی چنانچه مباحثه ندکوره کی جمله کیفیت بالنفصیل چند بارطبع موکرشا کع موچکی ہے مگر جب اس مجمع ہے بحد الله نصرت اسلام کا مجربراڑاتے ہوئے حضرت مولا نا المعظم واپس تشریف لائے تو بعض خدام نے عرض کیا کہ تحریر جو جتاب نے تیار فر مائی تھی اگر مرحمت ہوجائے تو اس کومشتم کردیا نہایت ضروری اور مفید نظر آتا ہے بیعرض مقبول ہوئی اور تحریر فدکور متعدد مرتبطع ہوکراس دفت تك تسكين بخش قلوب الل بصيرت اورنورا فزائي دبيرة اولى الابصار موچكى ہےاورمولا نا مولوي فحر الحسن صاحب رحمة الله تعالى عليه في اس كمضافين كالحاظ ساس كانام جمة الاسلام تجويز فره کراول بارشائع فرمایا تھاجس کی وجرشمیدوریافت کرنے کی کمفہم کوبھی حاجت نہوگی۔

اس کے بعد چند مرتبہ مختلف مطالح میں چھپ کروقا فو قاشائع ہوتی رہی ، صاحبان مطالع اس عجالہ متبولہ اور نیز دیکر تصانیف حضرت مولا تا رحمۃ اللہ علیہ کی اشاعت و کھے کرصرف بخرض تجارت معمولی طور پر اُن کو چھا ہے ترہے کسی اہتمام ڈاکد کی حاجت اُن کو جسوس نہ ہوئی اس التے فقط کا غذا ورکھائی اور چھپائی ہی میں کوتا ہی نہیں ہوئی بلکہ تھے عبارت میں بھی نمایاں خلل پیدا ہوگئے اس حالت کود کھے کر کفش برداران قامی اور دلدادگان اسرار علمی کو بے اختیار اس امر پر کم بستہ ہوتا پڑا کہ صحت خوشخطی وغیرہ تمام امور کا اہتمام کر کے اس عالم مقدسہ کو چھا پا جائے اور بخرض توضیح حاشیہ پر ایسے نشانات کردیتے جائیں جس سے تفصیل مطالب جرکسی کو بے تکلف معلوم توضیح حاشیہ پر ایسے نشانات کردیتے جائیں جس سے تفصیل مطالب جرکسی کو بے تکلف معلوم

ہوجائے اور جملہ تصانیف حضرت مولا نا نفع اللہ اسلمین بف<sub>ی</sub>ز ضہ کوای کوشش اور اہتمام کے ساتھ چھاپ کراُن کی اشاعت میں سعی کی جائے واللہ و لی التو نیں۔

اس تحریر کی نسبت حضرت مولانا کی زبان مبارک سے سیمی سنا گیا کہ جومضاین تقریر دلميد بريش بيان كرنے كا اراده ہے ده سب اس تحرير من آھئے أس قد رتفصيل سے نہ ہى بالا جمال بی سی ۔الی حالت میں تقریر دلیذیر کے ناتمام ہونے کا جوالی شاکلان اسرار علمیہ کو ہے اُس کے مكافات كى صورت بھى إس رسالەے بہتر دوسرى نېيىں ہوسكتى۔

اب طالبان حقائق اور حامیان اسلام کی خدمت میں جاری بیدورخواست ہے کہ تائید احکام اسلام اور مدافعت فلسفه قدیمه وجدیده کیلئے جومد بیریں کی جاتی ہیں ان کو بجائے خودر کھ کر حضرت خاتم المعلماء كے رسائل كے مطالعہ بيس بھي كچيوونت ضرورصرف فرماويں اور پورےغور ے کام لیں اور انصاف سے دیکھیں کہ ضروریات موجودہ زمانہ حال کے لئے وہ سب تدا ہیر سے فائق ادر مخضراور بهتر ادر مفيدتر بين بإنهيل الل فهم خوداس كاتجربه يجعة وكرليس ميرا بجعة عرض كرنا اس ونت غالبًا دعوى بلادليل مجهر كرغير معتبر موكااس لئے زياده عرض كرنے سے معذور مول الل فهم وعلم خودموازند وتجربه فرمانے میں کوشش کرے فیصلہ کرلیں۔

باتى خدام درسدعاليدد يوبند فوريتهيد بنام خدا كرليا بكدتاليفات موصوفه مع بعض تالیفات حضرت شاہ ولی اللہ صاحب قدس سرہ دغیرہ تھیج ادر کسی قدر توضیح وسہیل کے ساتھ عمدہ چھاپ کراورنصاب تعلیم میں داخل کر کے اُن کی ترویج میں اگر حق تعالیٰ تو فیق دے تو جان تو ژکر ہر طرح کی سعی کی جائے بادراللہ کا نصل حای ہوتو وہ نفع جو اُن کے ذہن میں ہےاوروں کو بھی اس كے جمال سے كامياب كيا جائے ولاحول ولاقو ة الا باللہ العلى العظيم

کیا فائدہ فکریش و کم ہے ہوگا ہم کیا ہیں؟ جو کام ہم ہے ہوگا

جو کھیواہوا کرم سے تیرے جو کھی ہوگا تیرے کرم سے ہوگا

حضرت شيخ الهند كاخطبه بورا موا\_

# ﴿عبارات كتاب جية الاسلام ﴾

اب ذیل میں اس کتاب سے پچھ عبارات دی جاری ہیں جن میں حضرت نا نوتو گئے نے نی کر یم مالی ہیں کی افغانی کی افغانی کے ان کے ساتھ عنوانات حضرت شیخ البند کے لکھے ہوئے ہیں۔ ذیل کی عبارت ص اس کی آخر سطر سے شروع ہے موانات حضرت شیخ البند کے لکھے ہوئے ہیں۔ ذیل کی عبارت ص اس کی آخر سطر سے شروع ہے رکن ثانی ضرورت رسالت:

ان تقريرات لطيفه كے بعد چربيگذارش ہے كه خدا وندعالم جب حاكم اورمطاع ومجبوب مخبراتواس کی رضا جوئی ہمارے ذمہ فرض ہوئی اوراس کی رضا کے موافق کام کرنا ہمارے ذمہ لازم ہوا مربد بات باطلاع رضا وغیررضا متصور نبیں مررضا کی اطلاع کابیرحال ہے کہ جماری تمباري رضاغير رضامجي بدون مارے بتلائے سي كومعلوم نبيس موسكتي خدادند عالم كي رضاغير رضا باس كے بتلائے كسى كو كيونكر معلوم موسكے يهال توبيحال كه بم جسماني بين اورجم سے زياده کوئی چیز ظاہر نہیں پھراس پر بیرحال کہ سینے سے سینہ ملادیں اور دل کو چیز کودکھلادیں تو بھی دل کی بات دوسرے کومعلوم نہیں ہوسکتی خدائے عالم توسب سے زیادہ الطیف ہے اس وجہسے آج تک کسی کود کھلائی نہیں دیا پھراس کے دل کی بات [لینی اس کی منشا۔ راقم ] ہے اس کے بتائے کسی کو كيونكرمعلوم موسكع؟ اورايك دوبات اكر بدلالت عقل سليم كسى كنزديك لائق امرونجي خداوندي معلوم بھی ہوں تواول اُس سے بیلازم نہیں آتا کہ خدادند عالم قابلیت امرونی کا پابندہی رہے۔کیا عجب ہے کہ بیوبہ خود مختاری و بے نیازی اور پچھ تھم دے علاوہ ازیں اس تتم کے علم اجمالی سے کیا كام چلاك، جب تك تفصيل اعمال من اوليه الى آخو معلوم نه بوجائي التميل عميه بين بوكتى اس کئے اس کے انتظار کا ارشاد ہے مگراس کی شان عالی کود یکھئے توبیہ بات کب ہوسکتی ہے کہ خداد شد عالم بركس وناكس كوابني رضا غير رضاك خبرد اور بركسي كومندلكائ [ليني بركس سعكام کرے۔ راقم ] با دشا ہان د نیا اس تھوڑی کی نخوت پراینے ہی بنی نوع سے نہیں کہتے د کان و کان اور

مکان مکان پر کہتے نہیں پھرتے مقربان بارگائی سے کہد ہے ہیں وہ ادروں کوسنا ویے ہیں اور بذریعہ است کہد ہے ہیں اور بذریعہ است کہ دہ ہرکسی سے بذریعہ اشتہارات دمنا دی اعلان کراویے ہیں۔ خداوندعا کم کوابیا کم سمجھ لیا جائے کہ وہ ہرکسی سے کہتا پھرے ؟ وہاں بھی یمی ہوگا کہ اپنے مقربوں سے اور اپنے خواصول سے فرمائے اور وہ اور کہتے ہیں۔ اور دل کو پہنچا کیں ایسے لوگوں کو اہل اسلام انہیاء اور پینجم اور رسول کہتے ہیں۔

#### ۲) عصمت انبیاء:

لیکن و نیا کے تقرب اور خواصی کے لئے سرا پا اطاعت ہونا ضرور ہے اپنے خالفوں کو اپنی بارگاہ یس کون گھنے دیتا ہے اور مند قرب پر کون قدم رکھنے دیتا ہے؟ اس لئے بیضرور ہے کہ وہ مقرب جن پر اسرار و ما فی اضمیر آشکارا کئے جا تیں لینی اصول احکام سے اطلاع دی جائے طاہر وباطن مطبع ہوں کر جس کوخداو تدعلیم و جبیر باعتبار طاہر وباطن مطبع و فرما نبر وار سمجھے گا اس میں غلطی ممکن نہیں البتہ بادشا ہان و نیا موافق و خالف و مطبع و عاصی و خلص و مکار کے بچھنے میں بسا اوقات غلطی ممکن نہیں البتہ بادشا ہان و نیا موافق و خالف و مطبع و عاصی و خلص سمجھا تھا وہ ایسانہ نکلے یا بادشاہ کو بوجہ غلطی کھا جاتے ہیں اس لئے یہاں یہ ہوسکتا ہے کہ جس کو مطبع و خاص سمجھا تھا وہ ایسانہ نکلے یا بادشاہ کو بوجہ غلطی اس کی طرف گمان خالفت و مکاری پیدا ہوجائے اور اس لئے دربار سے نکالا جائے گر ضدا تعالیٰ کے درگاہ کے مقرب بی جہ بعد عدم امکان غلوجی ہمیشہ مطبع و مقرب بی رہیں گے۔ جائے گر ضدا تعالیٰ کے درگاہ کے مقرب بی دہیں ہوئے ،

# دوزخ جنت کے مالک نہیں۔ گناہ گاروں کی شفاعت کریں مے

نظر بریں سیلازم ہے کہ انبیاء معصوم بھی ہوں اور مرتبہ تقرب نبوت سے برطرف نہ

کئے جا کیں گوخدمت نبوت کی تخفیف ہوجائے [ جیسے ایک ٹی کے بعد دوسرا آجا تا تھا۔ الیکن جیسے
مقربان باوشاہی اور خواص سلطانی مطبع اور مقرب ہوتے ہیں شریک خدائی نہیں ہوتے اس لئے
ان کو سیافتیار نہ ہوسکا کہ کسی کو بطور خود جنت یا جہم میں وافل کردیں البتہ بوجہ تقرب میکن ہے کہ

برکمال اوب کسی کی سفارش کریں یا کسی کی شکایت کریں ۔ احباب کی سفارش کو جو انبیاء میہم
مسلام وربارہ ترقی مدارج یا مغفرت معاصی خداکی ورگاہ میں کریں گے الل اسلام فی احت کہتے۔

ين\_(جحة الاسلام صاسماص ٢٣)

# ۲) معز وثمر و نبوت به نده ار نبوت:

''الغرض اصل نبوت تو اِن دو ہاتوں کا مقتضی ہے کہ ہم سلیم داخلا تی تبیدہ اس قدر ہوں ۔رہے مججزات وہ بعداعطائے نبوت عطا کرتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ جیسے [لینی جونمی کسی کو۔ راقم ] اظہار مججزات کے امتخان میں نمبراول پایا اس کو نبوت عطا کی درنہ تا کام رہا چنا نچہ ظاہر ہے اس لئے اہل عقل کولازم ہے کہ اول فہم داخلاق واعمال (۱) کومیزان عقل میں تولیں اور پھر پولیں کہ کون نبی ہے اور کون نہیں ؟ (ججۃ الاسلام ص٣٦ سطر آخر تاص ٢٢ سطر ۴)

# ۵) ایمان جیع انبیاء بلاتفریق:

الل اسلام توسیجی انبیاء کیمیم السلام کے درم تاخریدہ غلام بیں خاصکر ان بیس ان اولو العزمول کے جن کی تا ثیرادر اولوالعزمی اورعلو ہمت سے دین خدادندی نے بہت شیوع پایا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موی علیہ السلام اور حضرت عیسی علیہ السلام کیونکہ انبیاء کا اعتقاداور محبت اہل اسلام کے نزدیک جزءایمان ہے۔ (ججۃ الاسلام ص ۲۲)

# ٢) المخضرة مُلِيَّةُ إفضل الانبياء بن:

مران میں سے اور باقی تمام انبیاء سے پڑھ کر حضرت خاتم انبیین محمد رسول الله صلی

<sup>(</sup>۱) حضرت کی اس عبارت میں مرزائیت کا بھی روہے کیونکہ مرزائی اوگ مرزا قادیانی کے فہم اور اخلاق پر بات فیس کرتے بلکہ قادیانی کی پیشکوئیوں کواس کے دعوی نیوت یا مسیحیت کی دلیل بناتے ہیں حالانکہ قادیانی ان میں بھی جھوٹا تھر تا ہے تفصیل کیلئے و یکھئے آیات ختم نبوت میں ۲۵ کا ۲۵ کے ساور ہے کہ حضرت نے جو معیار بتایا یہ بھی اس دور میں تھا جب انبیاء آیا کرتے تھے کیونکہ حضرت کی گفتگوجن کو کول سے تھی ان کا دین اسلام سے بہلے کا دین تھا۔ نبی کریم تالی تی اعد تو مسلمان کی مدی نبوت کے لوگوں سے تھی ان کا دین اسلام سے بہلے کا دین تھا۔ نبی کریم تالی تی کی اعد تو مسلمان کی مدی نبوت کے بعد قو مسلمان کی مدی نبوت کے بعد نبوت کی کا تھوں بھی نبیس کرسکا۔

الله عليه والى آلدوسلم كو يحصة بين اوران كوسب على افضل اورسب كاسر دارجائة بين الل انصاف كى ليه تو بشرط فهم سليم موازنه احوال محمدى تنافيق اور احوال ديكر انبياء كافى ہے ملك عرب كى جہالت اور درشت عرائى اور گردن شى كون نبيل جانتا جس قوم همى الى جہالت ہوكہ ندكوئى كتاب آسانى ہونه غير آسانى اور اخلاق كا بيہ حال كو آل كردينا ايك بات ہوفهم كى به كيفيت كه پھروں كو اشانى ہونہ غير آسانى اور اخلاق كا بيہ حال كو آل كردينا ايك بات ہوفهم كى به كيفيت كه پھروں كو الحالات اور بوج نے الحادر كردن مى كابيصورت كه كى بادشاه كے بھى طبح ند ہوئے جفائشى كى بيد نوبت كدا يسے خالد من اور خال ما دوخرم عمر كذارين اليے جا بلوں كردن كشوں كوراه برلا تا بنى دشوار تعالى دور المحادن و جہائيكہ علوم المهيات واخلاق و سياست مدن على اور علم معاملات وعبادات بين رشك اقلاطون و السطود ديكر حكمات تا مدار بناديا۔

اعتبار نہ ہوتو اہل اسلام کی کتب اور ان کی کتب کومواز نہ کر کے دیکھیں مطالعہ کناں کتب فریقتین کومعلوم ہوگا کہ ان علوم میں اہل اسلام تمام عالم کے علاء پر سبقت لے گئے نہ یہ تر تقیقات کہیں ہیں۔ جن کے شاگر دوں کے علوم کا یہ حال ہوخود موجد علوم کا کہا حال ہوخود موجد علوم کا کہا حال ہوگا؟ (جمة الاسلام ص ۳۵،۳۷)

#### مغزات عليه كامغزات عملي الفشل مونا:

صاحبو! انصاف کروتو معلوم ہوکہ یہ مجموع اور انبیاء کے مجزات سے کس قدر بڑھا ہوا ہےسب جاننے بیں کیام کومل پرشرف ہے یہی وجہ سے کہ برفن میں الا فن کے استادوں کی تعظیم
کی جاتی ہے ہر ہر سررشتہ میں افسروں کو باوجود میکہ ان کے کام میں بمقابلہ خدمات اُتباع بہت کم محنت ہوتی ہے تخواہ زیادہ دیتے ہیں بیشرف علم نہیں تو کیا ہے؟ (!) خود انبیاء ہی کود کیموائتی آ دی بسا اوقات مجاہدہ دریاضت میں ان سے بوسے ہوئے نظر آتے ہیں گر مرتبہ میں انبیاء کے برابر

<sup>(</sup>۱) معضرت کی اس عبارت کوؤن نشین کرلیس کیونکہ تحذیر الناس کی ایک عبارت کواس کے ساتھ مل کریں گے جب بیقمبارت بچھا گئی توان شاءاللہ دو بھی حل ہوجائے گی۔

نہیں ہوسکتے وجہ اس کی بجز شرف علم تعلیم اور کیا ہے؟ الخ (ججة الاسلام ص ١٨٨)

## <u>۸) معجزات علمیه وعملیه کاتغییر:</u>

گرم فجزات علی اس کو کہتے ہیں کہ کوئی فخص دعوی نبوت کر کے ایسا کام کرو کھائے کہ اور سب اس کام کے کرنے سے عاجز آ جائیں اس صورت بیں معجزات علمی اس کا نام ہوگا کہ کوئی ھخص دعوی نبوت کرکے ایسے علوم ظاہر کرے کہ اور اقران وامثال اس کے مقابلہ بیں عاجز آ جائیں۔ (ججۃ الاسلام ص ۲۸)

# عاضل علوم باعتبار تفاضل معلومات:

مرعلوم میں بھی فرق ہے لینی جیسے گلاب [لینی عرق گلاب راقم] ہو یا پیشاب ہو۔ د کیھنے میں دونوں برابر ہیں گرجس کود کیھتے ہیں اس میں اتنا تفاوت ہے کہ اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ ایک پاک اورخوشبودار دوسراتا پاک اور بد بودار۔ ایسے ہی علم ذات وصفات خداوندی اورعلم اسرار احکام خداوندی اورعلم معلومات باقیہ میں بہی فرق ہے بلکے خورسے د کیھئے تو اس سے زیادہ فرق ہے اس کے کہ گلاب و پیشاب میں اتنا تو اتحاد ہے کہ یہ بھی مخلوق وہ بھی مخلوق ۔ خالق اور مخلوق میں تو اتنا بھی اتحاد و مناسبت نہیں۔ (ججۃ الاسلام ص ۳۸)

# ۱۰) تخضرت مُنْ الْمُنْزَاكِي بِيشِينَكُورَيان اورانبياء يرور بين:

اُدھرد کیمے علم وقائع میں بھی باہم فرق ہودنیا کے وقائع کی اگر کوئی مخص فہر دی تو پھر
ورے بی کی فہر دیتا ہے پر جوفض وقائع آخرت کی فہر دیتا ہے وہ دورتک کی فہر دیتا ہے اور چونکہ فہر
مستقبل کا اعجاز بہنست ماضی کے زیادہ ظاہر ہے کیونکہ یہاں تو کسی تم کی اطلاع کا احمال بھی ہے
پرستقبل میں یہا حمال بھی نہیں ہوتا اس لئے جوفض کھرت ہے امور مستقبلہ کی فہر دے اور امور
مستقبل میں یہا حمال بھی نہیں ہوتا اس لئے جوفض کھرت سے امور مستقبلہ کی فہر دے اور امور
مستقبلہ بھی بہت دور دور کے بیان کرے تو اس کا اعجاز علم وقائع بہنست دوسروں کے زیادہ ہوگا۔
اب و یکھیے کس کی پیشینگوئیاں زیادہ جی اور پھروہ بھی کہاں کہاں تک اور کس کس قدر دوور وور داز
زمانہ کی باتیں جی جا کہ اور کس کس ومعلوم ہے؟ اس کا

یہ جواب ہے کہ کوئی پیشینگوئی کیوں نہ ہوتبل وقوع سب کا یہی حال ہوتا ہے۔اگر دو چار گھڑی پیشتر کی ہوتب تو اکثر حاضرین کومعلوم ہوگا ورنہ بیان کسی کے سامنے کی جاتی اور ظہور کسی کے سامنے ہوتا ہے۔

تورات کی پیشگوئیوں کود کیے لیجے بعض بعض تو اب تک ظہور بیل نہیں آئیں بہر حال پیشگوئیاں اسکلے بی زمانے بیں جا کر معجز ہ ہوجاتی جیں لینی ان کا معجز ہ ہونا اسکلے زمانے بیل معلوم ہوتا ہے مگر ایک دو کا صدق بھی اوروں کی تقمد بی کے لئے کافی ہوتا ہے ادھر قرائن صادقہ اور معجز ات دیگر اس کی تقمد بی کرتے جیں اور اس لئے فیل ظہور موجب یقین ہوجاتے جیں ہاں زمانہ ماضی کی با تیں بشرطیکہ وجود اطلاع خارجی مفقو دہو بے شک اسی وقت مجر تا تھی جا کیں گی۔

بالجملہ ہمارے بیغیم آخرالز مان مُلَّافِیْنِ کی پیشکو کیاں بھی اس قدر ہیں کہ کسی اور نبی کی میں خبیں کسی صاحب کو دعوی ہوتو مقابلہ کر کے دیکھیں جن بیس سے کشر سے سے صادق بھی ہوچکی ہیں مثلا خلافت کا ہونا ، حضرت عثمان اور حضرت حسین کا شہید ہونا اور حضرت حسن کے ہاتھ دوگر دہ اعظم کا صلح ہوجانا ، ملک کسری اور ملک روم کا فتح ہوجانا ، بیت المقدس کا فتح ہوجانا ، مروانیوں اور عباسیوں کا باوشاہ ہونا ، نارِ بجاز کا ظاہر ہونا ، ترکوں کے ہاتھ اہل اسلام پرصد مات کا نازل ہونا عبیب چنگیز خان کے زمانہ بیس فاہر ہوا ، اور سواان کے اور بہت کی با تیں ظہور میں آپھی ہیں اُدھر وقا کتے ماضیہ کا میصل کہ باوجودای ہونے اور کسی عالم نصرانی یا یہودی کی صحبت کے نہ ہونے کے وقا کتے ماضیہ کا میصل کہ باوجودای ہونے اور کسی عالم نصرانی یا یہودی کی صحبت کے نہ ہونے کے وقا کتے اخرال کا بیان فر مانا ایسا روشن ہے کہ بجر متعصب نا انصاف اور کوئی اٹکار نہیں کو تا کرسکتا (ججہ الاسلام س ۲۵ میں)

#### ال) المخضرة مَا النَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ اللَّالِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

 شائنگی رہی۔ کہ کی لشکری نے سوائے مقابلہ جہاد کسی کی ایڈ ارسانی کسی طرح کواران کی۔ بجر تبخیر اخلاق اور کسی وجہ پر منطبق نہیں آسکتی۔القصہ آپ کے علم واخلاق کے دلائل قطعیہ کے آٹار تو اب تک موجود ہیں اس پر بھی کوئی نہ مانے تو وہ جانے۔ (ججة الاسلام سسم)

# اعتبار صادی علوم کثیره مونے کے قرآن شریف کا اعجاز:

علاوہ بریں قرآن شریف جس کوتمام مجزات علمی میں بھی افضل واعلیٰ کہتے ایسا بر ہان قاطع کہ کس سے کسی بات میں اس کا مقابلہ نہ ہوسکا۔علوم ذات وصفات وتجلیات و بدء خلائق وعلم برزخ وعلم آخرت وعلم اخلاق وعلم احوال وعلم افعال وعلم تاریخ وغیرہ اس قدر ہیں کہ کسی کتاب میں اس قدر نہیں اگر کسی کودعویٰ ہوتو لائے اور دکھلائے۔ (ججۃ الاسلام ص سم)

[اس عبارت سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ حضرت کو اللہ تعالی نے قرآن پاک سے کیسا گہر اتعلق نصیب کیا تھا؟ اور قرآن بنی کے بارے میں آپ کوس قدر شرح صدر حاصل تھا]

#### <u> ۱۳) باعتبار فصاحت و بلاغت قرآن شریف کا عجاز:</u>

اس پر فصاحت وبلاغت کا میر حال که آخ تک کمی سے مقابلہ نہ ہوسکا گر ہاں جیسے
اجسام ومحسوسات کے حسن وقتح کا اوراک تو ایک نگاہ اوراکیک توجیش بھی متصور ہے اورروح کے
کمالات کا اوراک ایک بار متصور نہیں ایسے ہی ان مجزات علمی کی خوبی جوشمن علوم عجیبہ ہوں
ایک بار متصور نہیں گر ظاہر ہے کہ یہ بات کمال لطافت پر دلالت کرتی ہے نہ کہ نقصان پر (ججة
الاسلام ص ۴۸،۳)

[قرآن كے منكروں كے سامنے مباحثہ كے دوران اشنے بوئے چینئے كاكردينااس كى دليل ہے كہ آپ كو اللہ اللہ كار اللہ كار آپ كواعجاز قرآنى پر پوراعبور تھااورآپ كى بھى شخص كواس بارے بش مطمئن كرنے كى صلاحيت ركھتے تھے ]

۱۳) قرآن شریف کی فصاحت و بلاغت صاحب ذوق سلیم بداهة سمجه سکتا ب: بالجمله اگر کسی بلید کم فیم کود جوه فصاحت و بلاغت قرآنی ظاہر نه ہوں تو اِسے اُس کا نقصان لا زم نیس آتا کمال ہی قابت ہوتا ہے۔علاوہ پریس عبارت قرآنی ہر کس و ناکس، رند ہازاری کے نزدیکے بھی ای طرح اور عبارتوں سے متاز ہوتی ہے جیسے کی خوش نویس کا خط بدتو لیس کے خط سے ۔ پھر جیسے تناسب خط و خال معشوقاں اور تناسب حروف خط خوشنویساں معلوم ہوجا تا ہے اور پھر کوئی اس کی حقیقت اس سے زیادہ نہیں بتا سکتا کہ و کھے لویہ موجود ہے ایسے ہی تناسب عبارت قرآنی جو وہی فصاحت و بلاغت ہے ہر کسی کو معلوم ہوجا تا ہے پراس کی حقیقت اس سے زیادہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ د کھے لویہ موجود ہے۔ (ججة الاسلام ص اس)

#### 10) صاحب اع إعلى كاصاحب اع إعملي ساقضل بونا:

اور بایں وجہ کی علم تمام ان صفات سے اعلیٰ ہے جو جو مر بی عالم ہیں یعنی ان صفات کو عالم ہیں وجہ کی علم مقد وراور
عالم سے تعلق ہے جیسے علم وقد رت ،ارادہ ، مشیت کلام ۔ کیونکہ علم کو معلوم اور قد رت کو مقد وراور
ارادہ کو مراد اور مشیت کو مرغوب اور کلام کو مخاطب کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے وہ ہی جس کے
پاس مبحز ہلی ہوتمام اُن نبیوں سے اعلیٰ درجہ بیس ہوگا جو مجز ہملی رکھتے ہوں کے کیونکہ جس درجہ کا
مجز ہ ہوگا وہ مبحز ہ اس بات پر دلالت کرے گا کہ صاحب مبحز ہ اس درجہ بیس بیکائے روزگار ہے
اور اس فن میں بڑا سردار ہے اس لئے ہمارے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افضلیت
کا اقر اربشر طرفہم دانصاف ضرور ہے۔ (ججۃ الاسلام ص۲۳)

#### ١٦) رسول اللَّهُ أَلْقِيمًا كَا هَا مُ النَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهُ مَا تَعْمِينَ مِونا:

علی حد االقیاس جب بید یکھا جاتا ہے کہ علم سے اوپر کوئی الی صفت نہیں جس کوعالم سے تعلق ہوتو خواہ مخواہ اس بات کا یقین پیدا ہوجاتا ہے کہ رسول الڈصلی الشعلیہ وآلہ وسلم پرتمام مراتب کمال الی طرح ختم ہو گئے جیسے بادشاہ پر مراتب حکومت ختم ہوجاتے ہیں اس لئے جیسے بادشاہ کو خاتم الحکام کہ سکتے ہیں رسول الڈصلی الشعلیہ وآلہ وسلم کو خاتم الکاطین اور خاتم النہین کہ سکتے ہیں گرجس محض پر مراتب کمال ختم ہوجا کیں تو با پنوجہ کہ نبوت سب کمالات بشری میں اعلیٰ ہے چنانچ مسلم بھی ہے اور تقریر متعلق بحث تقرب جواویر گذر چکی اس پر شاہد ہے (س ۲۲) [چونکدافضلیت کابیان پہلے ہو چکا ہےاس لئے اس عبارت میں خاتم اُنھیین کامعنی آخری نبی ہیں اور یا آخری نبی اوراعلیٰ نبی دونوں ہیں اس کی دلیل درج ذیل عمارت ہے]

#### <u>۱۷) تمام الل ذاب برآب كااتباع ضرورى ب:</u>

اس لئے آپ کے دین کے ظہور کے بعد سب اہل کتاب کو بھی ان کا ابتاع ضروری ہوگا کیونکہ جا کم اعلیٰ کا ابتاع تو حکام ما تحت کے ذمہ بھی ہوتا ہے رعایا تو کس شار ش ہے؟ علادہ پریں جیسے لارڈلٹن کے زمانہ میں لارڈلٹن کا ابتاع ضروری ہے اس وقت احکام لارڈ نارتھ پروک کا ابتاع کافی نہیں ہوسکتا اور نداس کا ابتاع باعث نجات سمجھا جاتا ہے۔ ایسے ہی رسول الشرائی تھے کے زمانہ بایر کات میں اور اُن کے بعد انبیاء سابق کا ابتاع کافی اور موجب ابتاع کافی اور موجب نجات نہیں ہوسکتا۔ (ججہ الاسلام سم سم س

[اس عبارت میں واضح طور پر خاتمیت زمانی اور آپ ہی کی اتباع میں نجات کے مخصر ہونے کا ذکر موجود ہے]

### ١٨) حفرت عيى عليه السلام كي پيشگو كي الخضرت مُلَّافِيمُ كِمْ تَعْلَق:

اس عبارت میں خاتمیت سے مرادخاتمیت زمانی ہے۔انجیل کی عبارت میں آپٹا گھڑاکی افغلیت کا ذکر ہے معزت نا نوتوی نے اس سے افضل ہونا اوراعلیٰ ہونا دونوں کو سمجھا

ہے۔ عبارت آپ کے سامنے ہے۔ اگر حضرت نے کسی کتاب میں ٹی ڈاٹھ آئے کے آخری نبی ہونے
کا اٹکار کیا ہوتا تو وہ لوگ آپ کا فداق اڑا دیتے اور مسلمان کسی طرح ان مباحثوں سے کامیاب
واپس نہ آتے۔ حضرت نا ٹوتوی نے حضرت عیسی علیہ السلام کی جس بشارت کا ذکر کیا وہ انجیل
یوحنا باب ۱ آیت ۲۰ میں ہے اس کے الفاظ یوں جین " تم یقین کرو۔ اسکے بعد میں تم سے بہت ی
با تیں نہ کرونگا کیونکہ دنیا کامر دار آتا ہے اور جھ میں اس کا کھوٹیس' ]

<u> 19) محمّین شخ</u>

رہا بی هبه کریم صورت تن احکام کی ہے اور تن احکام چونکہ فلطی عکم اول پر دلالت کرتا ہے اور خدا کے علوم اور احکام میں فلطی متصور نہیں اس لئے بیات بھی فلا ہوگی کرسوائے اتباع محری اور کسی میں نجات متصور نہیں۔

اس کاجواب بیہ کرتنے فظائید یلی احکام کو کہتے ہیں غلطی کا اشارہ اس بیس ہے بچھ لیمنا سخت تا انصافی ہے بیا نظاعر بی ہے اس کے معنی ہم سے پوچھنے تھے پھراعتر اض کرنا تھا۔ سنئے خدا کے احکام بیس ننے اس تم کا ہوتا ہے جیسے طبیب کا منٹے کے نسخہ کی جگہ سہل کا نسخ کلے دیا ہے دہ تقریب بھی جس بیس خدا کے احکام کا ہندوں کے جق بیس نافع ہونے اور ان کے منابی کا اُن کے جق بیس معز ہونے کی طرف اشارہ کرچکا ہوں اُس کے ساتھ ہی طبیب کی مثال عرض کرچکا ہوں اس مضمون کیلئے مؤید ہے۔ (ججہۃ الاسلام سے ۱۳۲۷)

[خط کشیدہ الفاظ سے واضح ہے کہ اس بحث کولانے کا مقصدیہ ہے کہ بغیر اتباع محمدی کسی طرح منظم کے معمدی کسی طرح منظم کے استعمار منظم کی مانا جائے۔والحمدللہ]
تجات متصور نیس اور بیتب بی ہے جب آنخضرت منظم کے اللہ کا آخری نبی مانا جائے۔والحمدللہ]

## ٢٠) نتخ من اختلاف فظي ب

الغرض تبدیلی احکام خداوندی شل احکام حکام دنیا بعجه غلط بنی نہیں ہوتی بلکه اس غرض احکام حکام دنیا بعجه غلط بنی نہیں ہوتی بلکه اس غرض سے موتی ہے کہ مثل منتج تھم اول کا زمانہ تکل کمیا اور مثل مسہل تھم خانی کا زمانہ آگیا اور اس منحرف نہیں ہو سکتے چنا نچہ بعض احکام تورات تبدل احکام کے اقرار سے حضرات نصاری بھی منحرف نہیں ہو سکتے چنا نچہ بعض احکام تورات

کا پوچه انجیل مبدل ہوجانا سب کومعلوم ہے(۱) پھراگراس تنم کونصاری نٹخ نہ کہیں بھیل کہیں تو فقط لفظوں بی کا فرق ہوگامعنی و بی رہیں گے اور اگر نٹخ بی کہتے ہیں تو چٹم ماروثن دل ما شاد۔ (ججة الاسلام ص۱۲۷)

(۱) عیسائیت کے بارے میں چند کتے کی باتیں یا در کھیں ان شاواللہ بہت کام آئیں گی۔

[1] عیمائی این عقائد وتعلیمات کواین نی حضرت عیسی علیدالسلام تک فحوس دلائل سے ابت بيس كرسكة كونكه موجوده عيسائيت كالمدار بولس كى تعليمات اورتشر يحات يربءاور بولس يبودى تفاحضرت عیسی علیدالسلام کے زمانے میں آپ کے مانے والوں کوستا تار مااور حضرت عیسی علیدالسلام ك رفع الى السماء ك بعداس في اسية طور يرعيساتيت كا اعلان كرديا( و يكيم رسولول كا عمال: باب٢٢ آيت ١٢٦) [٢] پر باس في حفرت عيسى على دينا وعليه الصادة والسلام كرواريين س طے بغیری اپنے طور پر عیسائیت کا پر بیا رشروع کیا چنانچہ پولس خودلکمتا ہے: ''اور ش نے میکی حوصل رکھا كه جهال مسيح كانام نبيل ليا كياد مال خوشخرى ساؤل تاكددوسرك كي بنياد برعمارت شامحاؤل (روميول ك نام يوس رسول كا خط باب ١٥ آيت ٢٠) [٣] بوس في حسب من اس ش تهديليال كرو اليس چنانچدا كيك جكد ككمتا ہے: " هم يهود يون كيلي يهودى بناتاك يهود يون كو كي في اون جولوك شريعت ك ماتحت بیں ان کیلے میں شریعت کے ماتحت مواتا کہ شریعت کے ماتحوں کو مینے لاؤں اگر چہ خود شریعت کے ماتحت نہ تھا بے شرع لوگوں کیلئے بے شرع ہنا تا کہ بے شرع لوگوں کو تھنے لاؤں ( کرنتھیوں کے نام پلس رسول کا پہلا خط باب ۹ آیت ۲۱،۲۰)اس سے معلوم جواکہ پلس کا مقصد اللہ کے دین کی اشاعت نتھی بلکسیاست دانوں کی طرح اپنی جماعت بنانا مقصد تھا [۴] آج کل انجیل کے نام پر جو کتا ہیں لتی ہیں دہ حقیقت میں بعد کے لوگوں کی طرف سے حطرت عیسی علیدالسلام کے حالات پر کسی موئی کتابیں ہیں جیسا کہ تیسری انجیل کے شروع ادر چوتھی انجیل کے آخر ہے معلوم ہوتا ہے چنانچہ لوقا کی انجیل جو تيسرى انجيل إس كشروع مل ب: "چوكله بهول في اس يركم باعدى كرجو باتل مارك ورمیان واقع ہوئیں ان کوتر تیب دار بیان کریں جیسا کہ انہوں نے جوشر وگ سے (باتی اسکے صفحہ یر)

(۲) حضرت موی علیدالسلام کے کیم اللہ ہونے سے آنخضرت کا اللہ اوات الذہ نہیں آئی:

اس کے بعد گذارش ہے کہ شاید نصاری کو یہ خیال ہو کہ حضرت موی کا کلیم ہونا اور حضرت عینی کا کلیم ہونا اول حضرت عینی کا کلیم ہونا ہوں ہونہ زول کلام اللہ محمد یوں ہی کو کیا افتحار ہا؟ تو اس کا اول تو یہ جواب ہے کہ حضرت موی علیدالسلام کا کلیم ہونا ہایں معنی ہے کہ دہ خدا کے خاطب تھے اور خدا کے کلام ان کے کان میں آئے۔ یہ نہیں کہ ان کی ذبان تک یا ان کے مند تک بھی تو بت پنجی ہواور کلام ان کے کلام ان کے کان میں آئے۔ یہ نہیں کہ ان کی ذبان تک یا ان کے مند تک بھی تو بت میں محاجب فلام ہر ہے کہ کلام اس کے کا کان میں آجانا سامع کا کمال نہیں ورنداس حساب سے بھی صاحب اعجاجا تا اعجاز اور صاحب کمال ہوجا تیں البتہ کلام بلغ کا مند میں آتا اور ذبان سے لکٹنا البتہ کمال سمجھا جاتا اعجاز اور صاحب کمال ہو ہو تیں البتہ کلام بلغ کا مند میں آتا اور ذبان سے لکٹنا البتہ کمال سمجھا جاتا ہے بشرطیکہ اول کی اور سے نہ سنا ہوفقط غدائی کی قدرت وعنایت کا واسطہ ہو، سویہ بات آگر میسر آئی ہے یہی وجہ ہوئی کہ ہوا آپ کے اور کسی نے یہ دوئی نہیں کیا۔ (جمید الاسلام س ۲۳)

[الیی عبارتوں کو بار بار دیکھیں کم اذکم اس عاجز کو اپنے ناقص مطالعہ میں ایسے مضامین نہیں گزرے۔ بھلا جو مخص ختم نبوت کا قانل نہ ہو کیا وہ اس طرح شان رسالت کو بیان کرسکتا ہے؟ قادیا نی ختم نبوت کا مشکرتھا کیاوہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کا ادب کرتا تھا؟ ہرگر نہیں]

(۲۲) آنخضرت مُنا النظم کے متعلق تو رات کی پیشینگوئی:

(بقیہ حاشیہ گذشتہ) خود و یکھنے والے اور کلام کے خادم تھے ان کوہم تک پہنچایا اس لئے اے معزز تحمیفلس میں نے بھی مناسب جانا کرسب باتوں کا سلسلہ شروع سے ٹھیک ٹھیک دریا ہت کر کے ان کو تیرے لئے ترتیب سے کھوں تا کہ جن باتوں کی تو نے تعلیم پائی ان کی پختلی تجے معلوم ہوجائے ''(لوقا کی انجیل باب اس کے ترجی معلوم ہوجائے ''(لوقا کی انجیل باب اس کے ترجی کھائے کہ'' اور بھی بہت سے کام ہیں جو یہ وی بوت سے کام ہیں جو یہ وی نے گئے اگر دہ جدا جدا جدا کھے جاتے تو جس مجمتا ہوں کہ جو کتا ہیں کھی جاتیں ان کے لئے دنیا جی کوئٹش نہ ہوتی (بوحنا کی انجیل باب ۲۱ آیت ۲۵)

اس تقریر کے سنے دیکھنے والوں کوان شاہ اللہ اس بات کا یقین ہوجائے گا کہ تورات کی وہ پیشینگوئی جس میں ہے ہے کہ اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا(۱) بلا شہہ جتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ تا ہے کہ اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا(۱) بلا شہہ جتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ کہ اس اللہ علیہ وہ کہ اس بھین تکوئی میں جواس نقرہ سے اول حضرت موسی علیہ السلام کوخطاب کر کے قرماتے ہیں کہ تھے جیسا نئی پیدا کروں گا اس کا یہ مطلب ہے کہ کہ پیدا کروں گا اس کا یہ مطلب ہے کہ کلام رہانی سے تھے بھی معاملہ پڑے گا گرچونکہ یہ تشیبہ اگر مطلق رہتی تو کلام رہانی سے تھے بھی معاملہ پڑے گا گرچونکہ یہ تشیبہ اگر مطلق رہتی تو کمال مشاہمة پر دلالت کرتی جس کا حاصل وہی تساوی مراتب نگل اس لئے آگے بطور اسٹناء و استدراک بیارشادفر مایا کہ اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا تا کہ یہ بات معلوم ہوجائے کہ وہ تھے استدراک بیارشادفر مایا کہ اس وقت وہ نی بمزلہ زبان خدا ہوں گے اور الی صورت ہوجائے گی جے فرض کیجے کس کے مرپر بھوت چڑھ جائے اور وہ اس وقت بھی با تمس کرے یا تا شمر سمریزم جسے کسی عالم کی روح کا پر توہ کسی جائل کی روح پر پڑ جائے (۲) اور اس وجہ سے علوم کی با تمل

<sup>(</sup>۱) تورات کی جس پیشینگونی کا حضرت نا نوتوئ نے ذکر کیااس کے الفاظ یوں ہیں:

<sup>&</sup>quot;اور ضداد تد نے جھ سے کہا ہے کہ وہ جو پکھ کہتے ہیں سوٹھیک کہتے ہیں بی ان کے لئے ان بی کے بیان کے لئے ان بی کے بعا تیوں بی سے تیری ما نشدایک نبی بر پاکروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ بی ڈالوں گا اور جو پکھ بی اسے تھم دول گا وہی وہ ان سے کے گا اور جو کوئی میری ان باتوں کوجن کو وہ میرا نام لے کر کے گانہ سے تو بی ان کا حساب اس سے لوں گا" (استثنا باب ۱۸ آیت ۱ تا ۱۹۱) یا در ہے کہ یہاں بنی اسرائیل کے بھائیوں سے مراد تی اساعیل ہیں۔

<sup>(</sup>۲) یا ورب که حضرت نے تشبیہ تمثیل کے ساتھ اس کو سمجھایا کہ منظم خداوند کریم ہیں اور رسول الله تکافی کا معتبد کا الله تکافی کی سر ۳۲۲) حدیث پاک الله تکافی کی سر ۳۲۲) حدیث پاک سے الله تکافی کی مثال: نبی کریم کافی کی کا ارشاد ہے: ان الایمان لیارز الی المعدیدة (باتی الحک فحدیر)

کرنے گئے جیسے اس وقت منتظم کوئی اور بی ہوتا ہے پر زبان ای فخص کی ہوتی ہے اور اس کئے بھا ہر یوں بی کہا جاتا ہے کہ پہلی فخص یا تیس کرتا ہے ایسے بی یہاں بھی خیال فرما لیجئے اور ظاہر ہے کہ زبان منتظم بی کی جانب ٹار کی جاتی ہے البتہ کان مخاطب کی جانب ٹار کئے جاتے ہیں سوجب منتظم خداوند کریم ہوئے اور دسول اللّٰہ کا اللّٰہ کا گئے ہمز لہ زبان وتر جمان تو بیشک اس حساب سے حضرت موسی علیہ السام کوان کے ساتھ درج تساوی میسر نہیں آ سکتا۔

مر جب بیہ بات واجب السلیم ہوئی تو یہ بات آپ چہاں ہوگی کہ جواُس نی کا الف ہوگا کہ جواُس نی کا خالف ہوگا اُس سے میں انقام لوں گا کیونکہ اُس نی کی خالفت کو بہ نبست اور نبیوں کی خالفت کے زیادہ تر یوں کہ سکتے ہیں کہ خدا کی خلافت ہے اس لئے خدا ہی انقام لے گا گرجس طرح خدا کی جانب دربارہ کلام وہ شار کئے گئے ایسے ہی دربارہ انتقام بھی ان کوشار کر لیجئے اور ان جہادوں کو جو خودرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم نے اپنے خالفوں کے ساتھ کئے ہیں اس انتقام کاظہور سجھ لیجئے گواورانوائ عذاب بھی اس کا تقرب ہو۔ (ججہ الاسلام س ۲۵،۴۵)

۲۳) حفرت عیسی علیه السلام کے کلمة الله مونے سے آخضرت کاللی کی مساوات لازم نبیس آتی: باتی حضرت عیسی علیه السلام کا کلمه مونا مخاطب بر فوقیت رکھے گا متکلم بر فوقیت اس سے ثابت نه موگی بلکہ کلمہ کا مفعول متکلم مونا خود متکلم بی کی افضلیت برد لالت کریگا گر جب رسول الله مُناکلی کی ک

<sup>(</sup>بقیده اشیه صفی گذشته) کسماتازد الحید الی جحود البخاری جاس ۳۲۲ مع حاشید سندی این باجد حاص ۱۹۹۸ می است محدود البخاری جاس ۱۹۲۹ می ایست محدود البخاری ۱۹۳۸ می الب ۱۹۳۸ می البخاری ۱۹۳۸ می البخاری البخار

منظم کی جانب مانا تو وی افضل ہوں مے حضرت عیسی علیدالسلام افضل ندہوں کے۔ (ججة الاسلام صحام)

#### ۲۳) تمام كائنات كلمات خداين:

علاوہ بریں تمام انبیاء بلکہ تمام کا نتات کلمات خداجی تنصیل اس اجمال کی ہے کہ
کلام حققی کلام معنوی ہے الفاظ کو فقط با پنوجہ کلام کہ دیتے جیں کہ کلام معنوی پر دلالت کرتے ہیں
اور ظاہر ہے کہ ہرشے کے بنانے سے پہلے اس کی نسبت پچھنہ کھ لیماضرور ہے اس لئے اول
اس شے کا وجود ذہن میں ہوگا اُس کے بعد خارج میں ہوگا اور اس لئے اس شے کو کلمہ کہنا ضرور
ہوگا۔ اس صورت میں حضرت عیسی علیہ السلام اور اور وں میں اتنا فرق ہوگا کہ اُن کی نسبت قرآن
میں یہ آیا ہے کیلمی آلقا کھا اِلٰی مو دیم جس کا حاصل ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام کلمہ خداجیں
خدانے اس کو مریم کی طرف ڈال دیا غرض خداوندی بی تھی کہ اُن میں پچھ نو قیت نہیں جیے اور و سے
علیہ السلام کلمہ خداجیں
خواب کے ساتھ مشہور ہوگئے۔

اس تقریر کے بعد جب بیلی ظاکیا جاتا ہے کہ منشا فیوض محری مالین خاصت العلم ہے اور وہ سب میں اول ہے بہائیک کہ کلام بھی اُس کے بعد میں ہے بلکہ کلام خوداس علم بی کے طفیل ظہور میں آتی ہے تو پھر بی تقریر اور بھی چہاں ہوجاتی ہے۔ الغرض حضرت عیسی علیہ السلام اگر مفعول مفت کلام اور ظہور ومظہر صفت کلام بیں کیونکہ ہر مفعول ظہور ومظہر مصدر ہوتا ہے چنا نچہ مشاہرہ حال دھوپ وز بین سے عیاں ہے اس لئے کہ اول مفعول مطلق دوسر امفعول بہہ وہ ظہور ہے بیہ مظہر ہے [ لیعنی مفعول مطلق قوم مصدر ہی ہے اس لئے کہ اول مفعول باس مصدر کا تحل ہے اس کے اس کو ظہور ومظہر صفت احلم بی جو کلام اس لئے اس کو ظہور ومظہر صفت احلم بی جو کلام اس لئے اس کو ظہور ومظہر صفت احلم بی جو کلام کی بھی اصل ہے، (ججہ الاسلام ص ۲ س میں)

۲۷<u>) احیاه اموات اثر صفت کلام ہے:</u>

یکی وجہ ہے کہ تا خیرات صفت کلام میں رسول اللّٰدَ کَالْتَظِیَّا حضرت موی علیہ السلام اور حضرت عیسی علیہ السلام سے بڑھے ہوئے ہیں وجہ اس کی بیہ ہے کہ کلام خواص حیات میں سے ہے حالت موت میں کلام متصور نہیں جس میں صفت کلام خداوندی کا زیاوہ ظہور ہوگا اس میں تا شیراحیاء میمی زیادہ ہوگی۔ (ججۃ الاسلام ص ۲۷)

#### ٢٦) احياء اموات ش حضرت موى عليه السلام سے مقابلہ:

علی حد االقیاس چھروں کا سلام کرنا اور درختوں کا بعدِ استماع امراطاعت کرنا اور ایک جگدے دوسری جگہ جانا اور پردہ کے لئے دود دختوں کا جھک کرمل جانا اس حیات اور اس ادراک و شعور پر دلالت کرتاہے کہ حیوانات ہے اس کی توقع نہیں اگر ہے تو افراد انسانی ہی ہے۔ (ججۃ الاسلام صے ۱۹۸۰)

عالى احياءاموات ين حفرت على عليدالسلام عدمقابله:

علی حذا القیاس حضرت عیسی علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا یا گارے سے جانو رول
کی شکل بنا کر زندہ کر دینا بھی ای قتم کے مجزات نبوی منائلی کے برابر نہیں ہوسکتا کیونکہ مردہ قبل
موت زندہ تھا سو کھا درخت تو بھی زندہ تھا ہی نہیں ایسے ہی وہ جانور جو حضرت عیسی علیہ السلام بنا
کراڑائے تھے باعتبار شکل تو ان کو کسی قدر زندوں سے مناسبت تھی یہاں تو یہ بھی نہ تھا پھر فرق
ادراک وشعور اور علاوہ رہا ۔ اس پر بھی بوجہ تعصب کوئی فخص اپنی وہی مرفی کی ایک ٹا تک کے
جائے تو اس کا کیا علاج ہے؟ منہ کے آگے آ زنہیں پہاڑنیں جو چا ہوسو کہو گر قرآ خرت بھی ضرور
ہے۔ (ججۃ الاسلام ص ۲۸)

### ٢٨) معجزات عمليه بين رسول الله كالفيخ اورا فياء سے انفل جن:

اس کے بعد بیگذارش ہے کہ باعثبار مجزات علمیہ درسول الله ظالیج کا اور انہیاء سے بڑھا
رہنا تو بھکم انصاف ظاہر و باہر ہو گیا بلکہ اس ضمن میں بعض ججزات علی کی روسے بھی آپ کی فوقیت
اور انہیاء پرواضح و آشکا راہو گئی اس لئے کہ درختوں کا چلنا اور ستون کا رونا مجملہ اعمال ہیں مجملہ علوم
نہیں کو بایں اعتبار کہ اعمال اختیار بیا ور در دو زاری کے لئے اول اور اک وشعور اور حیات کی
ضرورت ہے ان اعمال سے اول آئیں وقائع میں ظہور مجز وعلمیہ بھی ہو گیا ہے گراب اہل انصاف
سے گذارش ہے کہ کی قدر اور گذارش بھی من لیس تا کہ فوقیت جمری باعتبار مجزات علی بھی ظاہر
ہوجائے۔ (ججۃ الاسلام ص ۱۸۸)

### ٢٩) معجزة تكثير ماء من أتخضرت الشيام كيموى على السلام رفضيات:

حضرت موی علیدالسلام کی برکت سے اگر پھر میں سے پانی لکھا تھا تو یہاں وست مبادک میں سے نکا تھا تو یہاں وست مبادک میں سے لکھا تھا اور طاہر ہے کہ پھروں سے پانی نکالنا اتنا مجب نہیں جتنا کوشت و پوست سے پانی کے سے پانی نکالنا مجب ہے اس پر حضرت موی علیدالسلام کے مجزو میں پھروں میں سے پانی کے نکلنے سے بیافی مبادک موسوی کا یہ کمالی تھا اور یہاں بیرفا بت ہوتا ہے کہ وست مبادک موسوی کا یہ کمالی تھا اور یہاں بیرفا بت ہوتا ہے کہ وست مبادک موسوی کا یہ کمالی تھا اور یہاں بیرفا بت ہوتا ہے کہ وست مبادک محری شیح فیوض سے بلکہ جب بیرو یکھا جائے کہ کسی بیالہ میں تھوڑ اسایا نی لے کراس پر

آپ نے ہاتھ کھیلادیا جس سے اس قدر پائی نکلا کہ تمام لشکر سیراب ہوگیا اور لشکر کے جاتور سیراب ہوگئے تو یہ بات بھی فہم سلیم بھی شرا تی ہے کہ جیسے آئینہ وقت تقابل آ فاب فقط قابل و مفول ہوتا ہے اور نور افشانی فقط آ فاب بی کا کام ہاور یہ کمال نور اس کی طرف سے آیا ہے آئینہ کی طرف سے آیا ہے آئینہ کی طرف سے آبان کی طرف سے آئینہ کی طرف سے آئینہ کی طرف سے آئینہ کی طرف سے نہیں یا کا نئات الجواور حوادث ما بین ارض و ساہیں فاعلیت آسان کی طرف سے ہے ذہین فقط قابل ہے دوسروں کا کمال لے کر فلا ہر کرتی ہا ہے ہی اس وقت جسوفت آپ نے دست مبارک اس پائی پر رکھا اور یہ مجر و تکثیر آب نمایاں ہوا تو یوں سمجھو کہ پائی محفن قابل تھا فاعلیت وادا بجادہ وجد تھی کی مساسے آپ فاعلیت اور ایجاد آپ کی طرف سے تھا یعنی فاعلیت فاعلیت قابل موا کو بیان وسا نظ کے بھی بنانا آتا ہے کا وست مبارک ایک واسط فیض اور آلہ ایجاد تھا گوائی خدا کو بیان وسا نظ کے بھی بنانا آتا ہے کا وست مبارک کی تا شیر سے ہوا، اور ظاہر ہے کہ حضرت موتی علیہ الملام کے مجر سے موادہ آپ کے دست مبارک کی تا شیر سے ہوا، اور ظاہر ہے کہ حضرت موتی علیہ الملام کے مجر سے میں یہ خوائی شکل نظا یک قدرت خدا تا بت ہوتی ہے۔ (جمۃ الاسلام سے مجر سے میں یہ خوائی شکل نظا یک قدرت خدا تا بت ہوتی ہے۔ (جمۃ الاسلام سے میار)

· معجز ه تکثیر طعام بین آنخضرت آلفیم کا حضرت عیسی علیه السلام برفضیلت:

علی حد االقیاس کویں میں آپ کے تعویف سے پانی کا زیادہ ہوجانا یا کچھ پڑھنے سے
کھانے کا بڑھ جانا بھی آپ کے کمال جسمی پر دلالت کرتا ہے۔ اور فقط یول بی روٹیوں کا زیادہ
ہوجانا فقط خدا کی قدرت بی پر دلالت کرتا ہے حضرت عیسی علیہ السلام کے کمال جسمی پر دلالت
نہیں کرتا ہاں یہ مسلم کہ حضرت مومی علیہ السلام اور حضرت عیسی علیہ السلام کے واسطے سے ان امور
کا ظہور میں آتا ان کے تقرب پر دلالت کرتا ہے اور اسی وجہ سے ان کا معجزہ سمجھا جاتا ہے گر یہ
بات تو دونوں جا یعنی حضرت رسول اللہ منافی جا اور حضرت مومی وعیسی علیم السلام میں برابر موجود
ہور کی راس پر رسول اللہ منافی جوزہ میں کمال جسمی اور مزیدے براں ہے۔ (ججۃ الاسلام ص

۳) شفاءمرضى مين آنخضرت مَالْيُكُمْ إِي حضرت عينى عليه السلام برفضيات:

على حد االقياس حضرت رسول الله كالفيل ما تعدلان سير في بوئى نا تك كافى الفور مسيح وسالم به وجانا اور بحرى به وئى آ تكه كا آپ ك با تعدلگاتے بى اچها به وجانا فقط بول بى بيارول كا ايتم به وجائے سے آمين زيادہ ہے كوئكہ و بال قواس سے زيادہ كيا ہے كہ خداد شد عالم نے حضرت عيسى عليہ السلام كے كہنے سے بياروں كواچها كرديا بجد بركت جسمانى حضرت عيسى عليہ السلام مجبى عليہ السلام مجبى عليہ السلام مجبى خداوشد عالم بى ربا بر السلام مجبى خداوشد عالم بى ربا بر بونا بيشك اس بات بردلالت كرتا ہے كہ آپ كاجم مقدى مغدى مغربى البركات ہے (جية الاسلام من ٥٠)

[یادرے کہ اصل فاعل بہاں بھی اللہ ہی ہے کیونکہ مجز ہ اللہ کا کام ہوتا ہے ہی کے ہاتھ پرصادر ہوتا ہے فرق ہیہ کہ حضرت عیسی علیہ السلام کے مجزہ بس برکت جسم انی نہیں۔ نی تعالیٰ کے جسم مبارک میں جو برکت وہ بھی اللہ ہی کی دی ہوئی تھی آ ہے تا اللہ کا اس میں اختیار نہ تعالیٰ اگر نی کر یم مبارک میں جو برکت وہ بھی اللہ ہی کی دی ہوئی تھی آ ہے تا اللہ کا اس میں اختیار نہ تھا۔ آگر نی کر یم مقیدہ مجا جائے تو اس طرح فوقیت ٹابت کرنے کی کیا ضرورت۔ پھر تو عقیدہ مجا کہ اللہ کے تعالیٰ جی کہ حضرت ٹا نوتو ی اللہ کے فضل و کرم سے میکے موصد تھے حاشا و کلامشرک نہ تھے ]

mr) انتقاق قر کامنجز وسکون آفتاب ماعود آفتاب سامقالم

اور سنے حضرت ہوشع علیہ السلام کے لئے آفاب کا ایک جا پر قائم رہنا یا حضرت یسعیا
کیلئے یا کسی اور کے لئے آفاب کاغروب کے بعد لوٹ آٹا اگر چہ ججز ، عظیم الشان ہے مگر انشقا ق
قراس سے کہیں زیادہ ہے کیونکہ اول تو تھکائے انگلینڈ اور فیڈا غورسیوں کے فدہب کے موافق ان
ودنوں ججز دں میں زمین کا سکون یا کسی قدراس کا الٹی حرکت کرنا ثابت ہوگا (ججۃ الاسلام ص ۵۰)

### ساس افلاك كفي دا ثبات كاسموات بركوتي اثرنبين:

اور میں جا نا ہوں کہ حضرات پاور یوں انگستان بہاس وطن ای ند بب کو تبول فر مائیں کے بطلیموسیوں کے ند مب کو یعنی حرکت افلاک وشس وقمر دکواکب کوشلیم ندکریں گے اور اگر

دربارہ افلاک خالفت کا ہونا باعث عدم قبول ہوتو اس کا جواب سے ہے کہ حکمائے انگلتان کے موافق آسانوں کے اثبات کی ضرورت نہیں۔ گوان کے طور پرانکار بھی ضرور کنہیں۔ اگر تمام کواکب کوآسان سے درے درے درے کواکب کوآسان سے درے درے درے زین وغیرہ کا اس کے گرداگر دشخرک ہونا تجویز کیجئے تو ان کا پجھ نقصان نہیں ندان کی رائے و فرجب شرخل آسکا ہے۔ (ججہ الاسلام ص ۵۱۰۵)

mm) شق قرخلاف طبیعت بادرسکون آفاب حقیقت بی سکون زین:

بالجمله بطور حكماء انكستان اس مجز عكاخلاصه بينكك كاكرزين كحركت مبدل بمكون مو گئیااس کی (مسلمہ) حرکت کے بدلے تعوزی دورادهر کو حرکت ہوگی مگر بیجہ قرب زین اس بات میں اتنا تعجب نہیں جتنا انشقاق قرمی تعجب ہے کیونکہ وہاں ایک توبیہ بات کہ لاکھوں کوس دوراتی دوراو پر کی طرف تا ٹیرکا کینچنابانست اس کے کداس چیز پرتا ٹیر موجائے جوایے زیرقدم مواور ده میمی قدموں سے لگی موکہیں زیادہ ہے علاوہ بریں اِس تا ثیراور اُس تا ثیر میں زین دا <sup>س</sup>مان كافرق بحركت كامبدل بسكون موجانا اتناد شوارنبيس جقناا يكجسم مضبوط كالجيث جانا كيونكهان اجهام کی حرکت اگرافتیاری ہے تو اختیار ہے جیسے حرکت متصور ہے ایسے بی سکون بھی متصور ہے اورا گرکسی دوسرے کی تحریک سے ان کی حرکت ہے تواس صورت میں سکون ان کے حق میں اصل منفتضائے طبیعت ہوگا اس صورت میں سکون کا عارض ہوجاتا کچھان کے حق میں دشوار نہ ہوگا جو اس کے قبول سے اٹکار ہو۔ یر بھٹ جانا چونکہ خلاف طبیعت ہے دشوار ہوگا اور میا ندکو جاندار فرض كيجيئة اور بھي اس كے حق ميں مصيبت عظيم بجھے اس صورت ميں بينك انشقاق قرسكون زمين سے كبيس اعلى اورافضل موكا\_ (جية الاسلام ١٥)

<u>۳۵) برتم کی ترکت طبعی ہویا قسم می ملاشعور وارادہ نہیں ہوسکتی:</u>

اس پرحرکت معکوس کوخیال کیجئے لینی حرکت زین اگر اختیاری ہے تب اس کوحرکت معکوس دشوار نہیں ہماری حرکت چونکہ اختیاری ہے اس لئے جس طرف کوہم چاہیں جاسکتے ہیں اور

### <u>۳۷) کسی کی استد عاقبول ہونی اس کی عظمت ہیں پر موقوف نہیں:</u>

اورا گرفرض بیجے حضرات نفرانی آفناب ہی کو تحرک کہیں تب بھی بہی ہات ہے کہ سکون آفناب یا حرکت معکوس آفناب ارادی ہو یا نہ ہو دونوں طرح شق قرے مشکل نہیں البتہ قرب و بعد کل تا ثیر بظاہر بہال معکوس ہوگیا ہے کیونکہ آفناب قمر سے دور ہے گراول تو متحرکین بالاختیار کا بوجہ امر و نہی واستدعا والتماس دور سے تھام لیمنا ممکن آدمیوں اور جانوروں ہیں بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ دور کی آواز پڑھم جاتے ہیں یا چل دیتے ہیں پر دور سے کسی جسم کا بھاڑ دیتا مضمور نہیں سوار آیتی سواگر ۔ راقم آ آفناب اپ اراد سے سے متحرک ہوتب تو حضرت ہوشع کی ماشیم ورئیس سوار آیتی سواگر۔ راقم آ آفناب اپ اراد سے سے متحرک ہوتب تو حضرت ہوشع کی دور سے مان کی سوکس کا کسی بات کو مان لیمنا کہوائی کہوں کی مطلب پر دور سے کا کہ آفناب نے ان کی ایک بات مان کی سوکس کا کسی بات کو مان لیمنا کہوائی کو مان لیمنا کہوائی کو مان لیمنا کہوائی کی مظلمت پر بی مخصر نہیں خدا بحد ورکی و عاقبول کر لیمنا ہے تو بند ہائی سے بڑھ گئے اور کا فروں کی منافی ہوگئے؟

علی حد االقیاس بسااوقات امراء وسلاطین مساکین کی عرض معروض ن لیتے ہیں تو کیا مساکین ان سے بڑھ جاتے ہیں نہیں ہر گرنہیں بلکہ بیاستدعاتی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جس بات کی استدعا کی جارتی ہے اس بات میں مستدعی کو کچھ مداخلت نہیں زیادہ نہیں تو دفت استدعا تو ضرور ہی اس کا بید ظل ہونا ثابت ہوگا۔ (ججہ الاسلام ص۵۳،۵۳)

### ٣٧) آقاب ارادة خود تحرك ي:

اورا گرآ فاب کی دومرے کی تحریک ہے سے متحرک ہے تو پھراس کاسکون محرک کے ہاتھ میں ہوگا اور حضرت بیشع کی استدعا کو بظاہر آ فاب سے ہوگی پر حقیقت (۱) میں اس محرک سے ہوگی محرظا ہرالفاظ حکامت اس ہات پر دلالت کرتے ہیں کہ آ فاب سے استدعا تھی اور طاہر ہے کہ اس صورت میں آ فاب کابداراد ہ خود متحرک ہونا ٹابت ہوگا۔ (ججہ الاسلام ص۵۲)

### ٢٦٨) فلكيات من خرق والتيام سكون وتركمت معكوس سيزياوه وشوارب:

علاده برس بطور حکما میونان زوال حرکت فلکیات محال نیس کیونکدان کے نزویک میہ حرکتیں وائی بین ضروری نیس اور ماہران منطق جانتے ہیں کہ مخالف ضرورت محال ہوتا ہے مخالف دوام محال نہیں ہوتا (۱) اور خرق والتیام فلکیات لیمنی افلاک وکوا کب وشس وقران کے نزویک منجملہ محالات ہے اور فلکیات کا بجنسہ باتی رہتا ضروری گووا تع میں وہ محال اور میضروری نہ ہولیکن

کرم کراے کرم احمدی کہ تیرے اوا تعلیم جاتم بیس ہے قاسم بیس کا کوئی حائ کار اس شعر ش مولانا اس کی تمنا کررہے ہیں کہ نبی طبیدالسلام قیامت کے دن آپ کی شفاعت کریں اللہ کے صفور ہمارے لئے دعا کریں آو بظاہر استدعا نبی کریم فالٹی کا بھٹا کے سے محرحقیقت میں دعا اللہ ہے۔ ساس کی مزید باحوالہ بحث کیلئے و کیلے کا ساس المنطق ۳۲۳ تا ۲۲۴ مع حاشیہ

<sup>(</sup>۱) الی استدعا می صیغدا سرتمنی کیلے ہوتا ہے اور حقیقت میں استدعا ای سے ہوتی ہے جواس کا کرنے والا ہوتا ہے جوہ عضرت نا ٹوٹو گی کا ایک شعر ہے:۔

ببر حال اتن بات تو معلوم موئی كه فرق والتيام من بنسبت سكون و حركت معكوس زياده وشوارى برحال اتن بات معلوس زياده وشوارى به جوايد ايده من ۵۳)

[منطق میں موجهات کی بحث کے اندر بتایا جاتا ہے کہ ایک تضیر ضرور بیہ وتا ہے جس مل موضوع كيلي محمول كاثبوت ضرورى اورلازى موتاب ايمانيس موسكنا كموضوع يعى منداليد مواورمحول يعنى منداس كيلي ابت نه مواورايك قضيدائد موتاجس من موضوع كيلي محول كا جُوت دائي تو موتا ہے محرلا زي اور ضروري نبيس موتااس بي موضوع سے محول كى جدائى فى حدالة ممكن مواكرتى إب بجيئ كه حكماء يونان كيتم بي كرآسان اوراس كرردائي طور برمتحرك ہیں جبکہ دوسری طرف میر کہتے ہیں کہ آسان اور اس کے کروں پرخرق والتیام کا آناممتنع ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ان حکماء کے فدہب کے مطابق فلکیات ہمیشہ سے متحرک ہیں چونکہ بیقضیہ دائمہ ہاس کے دائمہ ہونے سے ٹابت ہوا کدان کے نزد یک ان کے ساکن ہونے کا امکان ب جبکدان چیزوں کے بیسٹ جانے کو وہ لوگ حمکن ہی ٹہیں مانتے۔ان حکماء کے ذریب کے لحاظ ہے بھی شق قر کا بعز وردش کے معزوں سے بردھا ہوا ہے۔منطق کی اس دقیق بحث کولانے کا مقصد مجى نى ئالىندىكى شان كا ظهارى بـالله تعالى بمير محى نى ئالىندىكى كى مبت عطافراك آشت انشفاق تمر کا مجزات داؤدی سے مقابلہ:

اس کے بعد گذارش ہے کہاس مجز ہ کو پھروں کے زم ہوجانے یا لوہے زم ہوجانے سے ملاسیے اور پھر فرماسیے کہ نفاوت آسان وزشن ہے کہیں۔ (ججۃ الاسلام ص۵۳)

#### م) بركت محبت رسول الله فالماز:

 علیہ السلام آگر جیب میں ڈالنے کے بعد بوج قرب قلب منور دوئن ہوا تھا تو اول تو وہ نی ، دوسر بے نور قلب کا قرب وجوار جیسے بوجہ قرب ارواح اجسام میں ان کے مناسب حیات آجاتی ہے ایسے ہی بوجہ قرب نور قلب دست موسوی میں اس کے مناسب نور آجائے تو کیا دور ہے؟ یہاں تو وہ دونوں صاحب نہ نبی میں شان کی کٹری کو قلب سے قرب وجوار شاخذ فیش میں وہ قابلیت جو بدن میں برنبت روح ہوتی ہے۔ فقط برکت محبت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی۔ (ص ۲۵۳،۵۳)

دون ہونے کی وجہ بیان کی دوسرے نی کریم مالیاتو حضرت موی علیہ السلام کے وست مبارک کے روث ہونے کی وجہ بیان کردیا۔ مسلمانو! سوچوتو سی کیا جم بیان کردیا۔ مسلمانو! سوچوتو سی کیا ختم نبوت کے سوچوتو سی کیا ختم نبوت کے منکرتو بجائے خودر ہے حضرت نا نوتو کی پرفتم نبوت کے انکار کا الزام نگانے والوں نے بھی ایسے مفرقو بجائے خودر ہے حضرت نا نوتو کی پرفتم نبوت کے انکار کا الزام نگانے والوں نے بھی ایسے مضافین کھے ہول تو دکھا کیں ]

### ۲۵ مرکت محبت رسول الله کا دوسراا تر:

اور سننے آتش نمرود نے اگرجہم مبارک حضرت ابراہیم علیدالسلام کو شہایا تو اتنا تجب انگیز نمیس جتنااس دستر خوان کا آگ میں شہانا جو حضرت النس کے پاس بطور تمرک نہوی تھا اور وہ بھی ایک بارلیس بار ہااس تم کا اتفاق ہوا کہ جہاں میں چکنا ہٹ زیادہ ہوگیا جبی آگ میں ڈال دیا اور جب میں چکنا ہٹ زیادہ ہوگیا جبی آگ میں ڈال دیا اور جب میں چکنا ہٹ کی کور ہے اور حکا بیش دیا اور حب میں فرکور ہے اور حکا بیش اور کتابوں میں فرکور ہیں ۔ محر خیال فرما ہے کہ ایک تو آدمی کا جلنا اتنا موجب تجب نہیں ہتنا محبور کے پھوں کے دستر خوان کا اور وہ بھی ایسا جس پر بجب نہیں چکنا ہٹ بھی ہوتا ہود وسرے حضرت ایرا ہیم علیہ السلام اور دستر خوان میں ذمین و آسان کا فرق وہ خود نی اور نبی بھی کیے خلیل اللہ اور ایس خوان میں فقط اتنی بات کہ کہ و بیگاہ رسول اللہ مان تھی کے سامنے رکھا گیا ہواور آپ نے وہاں دستر خوان میں فقط اتنی بات کہ کہ و بیگاہ رسول اللہ مان کا خرق کے سامنے رکھا گیا ہواور آپ نے اس پر کھا تا کھایا ہو۔ (جمۃ الاسلام ۲۰۰۵)

[یادر ب کدان جگد حفرت ابراجیم علیدالسلام کے ساتھ دستر خوان کاموازند برگرنبیل ب بلکه نی

كريم التي المرام عظمت عى كوييان كرنامقعد بادرنى كريم التي التي المريم التي المرام عليه السلام عليه المراد المردجات القالة في التي المراد على المرد على المراد على المراد على المرد على المراد على المراد على المراد على المراد على المراد

٣٢) معجوات قرآن كاجوت اعلى ورديكا ب

الحاصل معجزات عملی میں بھی رسول الله فالنظامی سب میں فاکق ہیں اور پھروہ معجزات جو قرآن میں موجود ہیں ان کا ثبوت ایسا بیٹنی کہ کوئی تاریخی بات اس کے ہم پلیڈیس ہوسکتی کیونکہ کوئی تاریخی بات اس کے ہم پلیڈیس ہوسکتی کیونکہ کوئی ماریٹ کہ اس کا لفظ لفظ متواتر ہواور لا کھوں آ دمی اس کے صافظ ہوں بلکہ کسی کماری کا کہ میں شاید نہ ہو۔ (ججة الاسلام ۵۵)

٣٣) معجزات مديد كاثبوت تورات والجيل عمم تين

سوااس کے احادیث نبوی نگافیز اس بات میں تو تورات و آجیل کے ساتھ مساوی ہیں کیونکہ یہود ونساری بھی اپنی کتابوں کی نسبت اس بات کے قائل ہیں کہ مضامین الهامی اور الفاظ المهامی نہیں اہل اسلام بھی اس بات کے قائل ہیں کہ مضامین احادیث وقی سے متعلق ہیں پر الفاظ وی شرفیس آئے چنانچے اس وجہ سے قرآن وحدیث کو باہم متاز سجھتے ہیں۔

اورقرآن شریف کو جونماز بیل پڑھتے ہیں اور احاد ہے کوئیں پڑھتے تواس کی بھی ہی وجہ ہے کہ وہ دفت کو یا جمکلا کی خدا ہے اس وقت وہی الفاظ چا جیس جو خدا کے بہال ہے آئے ہیں زیادہ فرصت نہیں اور نہ زیاوہ مخبائش ور نہ اس مضمون کوان شاء اللہ واشکاف کر کے دکھلا و بتا گر باوجو داس تساوی کے بیفر ق ہے کہ اہل اسلام کے پاس احاد بیٹ کی سندیں میں اوللہ المی آخوہ موجود اس نمانہ سے کی کر ق ہے کہ بیات س قدر موجود اس نمانہ ہے کہ بیات س قدر موجود اس نمانہ ہے کہ بیات کی اور فلا ہر ہے کہ بیات کی قدر موجود اس نمانہ ہے کہ بیات کی داو ہوں کے احوالی فصل بتا اسکتے ہیں اور فلا ہر ہے کہ بیات کی داو ہوں کے موجود ہیں ہاں ایک دوروایت شاید احوالی فصل بتا اسکتے ہیں کوئکہ اس کے میں کشر سے کتا ہیں موجود ہیں ہاں ایک دوروایت شاید الی بھی ہوں گی گوشل تو رات وانجیل ان کی سند کا آجکل بتا نہ لکھے گر جب حضرات نمادی سے مقابلہ ہے تو پھران روایات کے پیش کرنے میں کیا حرج ؟ اس کے بعد اہل انصاف کوتو مجال دم مقابلہ ہے تو پھران روایات کے پیش کرنے میں کیا حرج ؟ اس کے بعد اہل انصاف کوتو مجال دم

#### زون بيس (جية الاسلام ١٥٥)

[خط کشیدہ الفاظ ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نا ٹوتوی گو اپنے سے لے کرنی کریم مالٹی کا مسادی سنداتی از برتھی کہ اگر مباحثہ میں سنانی پڑتی تو بلاتکلف سنادیتے۔اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس سندکی قدر کرنے کی توفیق عطافر مائے۔ آمین ]

### ۲۳ الی کتاب کی بےانصافی:

یہ کیاانصاف ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام کے معجز ات ادر حضرت موسی علیہ السلام کے معجز ات ادر حضرت موسی علیہ السلام کے معجز ات تو ان روایات کے بھر دے تنظیم کرلئے جائیں اور رسول اللہ علیہ وآلہ و کلم کے معجز ات باوجود یکہ الی الیسی روایات متصلہ موں تشکیم نہ کئے جائیں اور پھر تماشہ میہ ہے کہ الیسی معنی جتیں کی جاتی ہیں کہ کیا کہتے؟ (جمة الاسلام ص ۵۲)

#### ٣٥) معزات كاقرآن من ذكر بيانداس كقيق:

کوئی صاحب فرماتے ہیں یہ مجز ہے آن میں نہ کورٹیس گراول تو کوئی ہو چھے کہ آن میں فہ کور ہونا جو سلیم کے لئے ضروری ہے تو یہ ضرورت بھہادت عقل ہے یا بھہادت نقل؟ عجب اند حیر ہے کہ تاریخوں کی با تیں تو جن کے مصنف اکثر سی سنائی لکھتے ہیں اور راویوں کی پکھڑ تحقیق نہیں کرتے اور پھرآج اُن تاریخوں کی کوئی سند مصنف تک نہیں ملتی حضرات نصاری کے دل میں نقش کا لمجر ہوجا کیں اور نہ مانیں تو احادیث جمدی مُنا اِنْتِا کونہ مانیں ۔ (ججۃ الاسلام ص ۵۲)

#### ٣١) بعض معجزات قرآنيكاذكر:

علاوہ بریں آگریمطلب ہے کہ کوئی معجزہ قرآن میں مذکور نہیں تو سیاز قتم دروغ کو یم برروئے تو ہے۔ شق قمراور کشرت سے پیشینگوئی جن میں سے اسلام میں خلفاء کا ہونا اور فارس سے لڑائی کا ہونا اور ردم کامفلوب ہونا اور سوائے اُن کے اور موجود ہیں۔ (مجمة الاسلام ص ۵۲)

### ٣٤) ايمان كے لئے ايك مجرو كافى ب:

اوراگریدمطلب ہے کہ سارے معجزات قرآن میں موجود نبیں تو ہاری گذارش ہے کہ

### ايمان كيليح ايك بعى كافى ب\_(جية الاسلام ٢٥٠)

#### (۲۸) مارتول سندیر بندخدا کنام لگ جانی بند

علادہ پریں مدار کا رقبول روایت سند پر ہے خدا کے نام لگ جانے پڑئیں در نہ لا زم یوں ہے کہ حضرات نصاری سواان چارا نجیلوں کے جنتی انجیلیں کہ اب مردود غلط بچھتے ہیں ان سب کو واجب انتسلیم سمجھیں اور جب مدار کا رروایت سند پر ہوتو پھرا حادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واجب التسلیم ہوں گی اور تو ریت وانجیل واجب الا تکار

اور سننے کوئی صاحب فر ماتے ہیں کہ قرآن میں معجزوں کے دکھلانے سے انکار ہے ہیہ نہیں سجھتے کہ وہ ایساانکار ہے جیسا انجیل میں انکار ہے۔ (ججۃ الاسلام ص۵۷،۵۲)

### <u> شن تم كتاريخي ثبوت كي حقيق:</u>

کوئی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر انتظاق قمر ہوا ہوتا تو سارے جہان ہیں شور پڑجا تا
تاریخوں ہیں تکھاجا تا۔اول تو بہی ایک معجز ہیں جس کے عدم جوت سے پچھ ظلل واقع ہو۔علاوہ
بریں بید خیال جبی فرماتے کہ اگر ایسے وقائع ہیں شور عالمگیر کا ہوتا لا زم ہے اور تاریخوں ہیں تکھا
جانا ضرور ہے تو اس اندھیری کا کوئی تاریخ ہیں فرکر اور کہاں کہاں شور ہے جو حضرت عیسی علیہ
السلام کے سولی دینے کے دن واقع ہوا تھا اور اس ستارہ کا کون کوئی کتاب ہیں فرکر ہے اور کہاں
کہاں شور ہے جو حضرت عیسی علیہ السلام کے تولد کے دنوں میں نمایاں ہوا تھا اور آ فقاب کے پہر
ہورتک ساکن رہے کا کہاں کہاں ج چا ہے اور کون کوئی کتاب میں مذکور ہے علی ھذا القیاس اور وقائع کو خیال فرما ہے۔

علاوہ بریں دن کے واقعات اور دات کے حوادث میں عموم اطلاع کے باب میں زمین آسان کا فرق ہے خاص کراند حیری رات کا ہوجانا کہاس کی اطلاع تو ہر کس وناکس کو ضرور ہے۔ انسما ق قرکی اطلاع تو سوا اُن صاحبوں کے ضروری نہیں کہ اس دقت بیدار بھی ہوں اور پھر نگاہ بھی اُن کی چاند ہی کی طرف ہو۔ اور ظاہر ہے کہ یہ بات شب کے دقت بہت کم اتفاق میں آتی ہے کہ بیدار بھی ہوں اور نگاہ بھی ادھر ہوا در اگر فرض سیجئے کہ موسم سر ما ہوتو یہ بات اور بھی مستجد ہوجاتی ہے۔

علاوہ پریں قمر کے تھوڑی دیر بعد بیقصہ واقع ہوا اس لئے جبل حراکے دونوں ککروں کے نہیں حائل ہوجانے کا فدکور ہے اس صورت میں ممالک مغرب میں تواس وقت عجب نہیں طلوع بھی نہ ہوا ہوا ور البحض بعض مواقع میں عجب نہیں کہ ایک کڑا ووسر کے گڑے کی آڑ میں آگیا ہوا ور اس لئے انشقات قمر اُس جا پر محسوس نہ ہوا ہو ہاں ہندوستان میں اُس وقت ارتفاع قمر البحثہ زیاوہ ہوگا اور اس لئے وہاں اور جگہ کی نسبت اس کی اطلاع کا زیادہ احتمال ہے گر جیسے اُس وقت ہوا ہوگا ورسانی اُس وقت رات بھی آ دھی ہوگی اور ظاہر ہے کہ اس مندوستان میں ارتفاع قمر زیادہ ہوا ہوگا و بیانی اُس وقت رات بھی آ دھی ہوگی اور ظاہر ہے کہ اس وقت کون جا گنا ہوتا ہے؟

سوااس کے ہندوستانیوں کوقد یم سے اس طرف توجہ ہی نہیں کہ تاریخ لکھا کریں باایں ہمہ تاریخوں میں موجود ہے کہ یہاں کے ایک راجہ نے ایک رات بیرواقعہ پچشم خود دیکھا ہے اس سے زیادہ کیا عرض کیجئے اہل انصاف کو یہ بھی کافی ہے اور ناانصاف لوگ عذاب آخرت ہی کے بعد شلیم کریں تو کریں۔ (ججۃ الاسلام ص ۵۵،۵ طبع دیو بند)

## ﴿ تاریخ فرشتہ ہے مجمزہ شق القمر کا ذکر ﴾

یادرہے کہ دین اسلام متواتر ہے گرسارے کا سارا حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی وساطت سے ہمیں ملاہے مجزوش القر کا تطعی ثبوت بھی انہی حضرات کی روایات سے ہم تک پہنچاہے کیونکہ قرآن کے بھی راوی صحابہ ہیں احادیث کے راوی بھی صحابہ ہی ہیں۔اگر حضرات صحابہ کرام پراعتاد نہ کیا جائے تو دین کی کوئی بات ثابت نہ ہوگی۔ پھر ہر زمانے ش ایک بڑی جاعت دین کواگلوں تک پہنچانے والی باتی رہی اوراب بھی الحمد للہ موجود ہے دین کی کئی بات کو لینے کیلئے اس جماعت سے شبوت ضروری ہے ہم دنیا کی کتب تاریخ کے تاریخ نہیں بنائے بات کو لینے کیلئے اس جماعت سے شبوت ضروری ہے ہم دنیا کی کتب تاریخ کے تاریخ نہیں بنائے

کے حضرت نا نوتو کی نے اپنے بیانات اورا پنی کتابوں میں اس حقیقت کو مجمایا پھر سائل کو مطمئن کرنے کو اس حقیقت کو مجمایا پھر سائل کو مطمئن کرنے کا اس کتاب ججہ الاسلام اور قبلہ نما میں مجمع واثن آلقر کے بارے میں تاریخ فرشتہ ہے اس واقعہ کو فقل کردیا جائے اس کتاب کے گیار حویں مقالہ میں جو حکام ملیار کے بارے میں ہے ملیوار کو مالا بار بھی کہتے ہیں بیطاقہ ہندوستان میں مری لاکا کے قریب واقع ہے۔ اس مقالے میں کھا ہے:

لبعض سودا گران يهود ونصاري نے ولايت مليا ركے شهرول پس سكونت اختيار كركے كوضيان اوروكانين تياركين ادربيآ كين طلوع آفآب عالمتاب ملت محمدي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم کے زمانہ تک مروج رہاجب تاریخ ہجری دوسوسال سے متجاوز ہوئی ایک جماعت الل اسلام عرب دعجم کے الباس فقر و درویش میں بنادر عرب [عرب کی بندرگا ہوں] سے مشتی میں سوار ہوکر حعرت بابا آ دم عليه السلام ك قدم كاه كى زيارت كى عزيمت مي سرائدي كى طرف كه جس كولنكا کہتے ہیں متوجہ موئی [مشہور ہے کرسری انکا میں سی جگد حضرت آ دم علیہ السلام کے قدم کا نشان ہے اس کی زیارت کیلیے لوگ دور دور سے جاتے ہیں رحلہ این بطوطہ ش بھی اس کو ذکر ماتا ہے ] اور بحسب اتفاق و مشتى موائع مخالف سے تباہ موكر مليا ركى طرف جايرى الل ستى شركد فكاور ميں وارد ہوئے اور وہاں کا حاکم مسمی سامری تھا اور وہ زیور عقل ودائش سے آراستہ اور صفت اخلاق ستودہ سے پیراستہ تعاان کی محبت ہے مشرف ہواادر ادھراُ دھرکا تذکرہ کرکے اُن کے مذہب اور طت سے سوال کیا انہوں نے جواب دیا کہ م لوگ اہل اسلام اور ہمارے پغیر حضرت محدرسول الله عليه الصلوة والسلام بي سامرى في جواب ديايس في كروه يبود اورنسارى اور بنود سے جو تمہارے دین کے مخالف اور جہان کے سیاح ہیں اُن کی زمانی سنا ہے کہ بیددین بلاوعرب وعجم وترك بين مروج بياكين مجهيم سلمانون كي محبت ميسرنه موتى اب اميد دار مول كرسيد الانبياء کے کھے حالات صدق آیات وججزات باہرات سے بیان فرمائیں۔ایک ان فقراء میں سے جوعلم وصلاح کی صفت میں موصوف تھااس نے آغار کلام کرے اس قدر حالات اور معجزات آنخضرت

کے بیان فرمائے کہ سامری کے دل میں حضرت رسالت پناہ کی بحبت جوش ذن ہوئی اور جب اس
فی مجرہ ہیں القمر کا سنابولا اسے قوم بیر مجرہ بہت قوی ہے اگری اور صدق ہا اور بحر نہ تھا تو جہتے بلاد
قریب و بعید کے آدمیوں نے بیر مجرہ مشاہدہ کیا ہوگا اور ہمارے ملک کا بید دستور ہے کہ جس وقت
کوئی قضیہ بر دگ [ برا قصہ ] واقع ہوتا ہے ارباب قلم اسے وفتر وں میں قلم بند کرتے ہیں اور
ہمارے باپ داوا کا دفتر موجود ہے اسے دیکھ کرتمہارے زرصد تی کو تک امتحان پر چا پختا ہوں پھر
امل وفتر کو بلا کرفر مایا کہتم دفتر خاتم النہ بین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھول کرش القمر کا حال دیکھ وجب
وہ وہ یکھا کیا اس مقام میں کھا تھا کہ فلاں تاریخ میں ویکھا گیا کہ چا نند دو گلاے ہو کہ پھر پوست
ہوا یہ سنتے بی حقیقت و بن مجمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سامری پر ظاہر ہوئی اور تو دا کیان اس کے
ہوا یہ سنتے بی حقیقت و بن مجمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سامری پر ظاہر ہوئی اور تو دا کیان اس کے
ہوا یہ شنتے ای حقیقت و بن مجمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سامری پر ظاہر ہوئی اور تو دا کیان اس کے
ہوا یہ شنتے ای حقیقت و بن مجمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سامری پر ظاہر ہوئی اور تو دا کیان اس کے
ہوا یہ شنتے ای حقیقت و بن مجمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سامری پر ظاہر ہوئی اور تو دا کیان اس کے
ہی اور پر چکا اور صدق دل سے کلہ طبیہ شہادت لا الہ الا اللہ مجرد سول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاری

## ﴿ تذكره مولا تازين الدين ملياري ﴾

یاد رہے کہ تاریخ فرشتہ کے مصنف طا محمہ قاسم فرشتہ نے اس واقعہ پر کتاب تخت المجاہدین کا حوالہ دیاہے اور "خفتہ المجاہدین" مشہورشافی فقیہ طامہ زین الدین بن عبدالعزیز ملیا ری رحمہ اللہ تعالم کے اور "خفتہ المجاہدین کے فقہ شافی شل قسسر قہ العین کے نام سے ایک متن لکھا مجر فقیح المعین کے نام سے ایک متن لکھا مجر فقیح المعین کے نام سے ایک مبترین شرح تحریک اس فقیع المعین کے اوپ ایک حاشیہ تیو شیسے المستفیدین اوروور المعانمة الطالبین لکھا گیا اور بہ کتا بین اتن مقبول بین کہ بارباطی موتی بیں راقم نے اپنی کتاب "واد محموا مع الوا کھین "کے صفی ۱۳۳۱ ۱۳۳۱ بیل کے بیل میں امام کے جیجے قراءت تہ کرنے کے بارے میں ان کتابوں کے والہ جات بھی تقل کے بیل بین الدین نے اس کتاب کورند ۱۹۸ ھیں لکھا (دیکھنے نزھۃ الخواطرج ۱۳۳۷)

\*\*\*\*

بسبم الثرارين الرئيم معلم عند مربي معلم عند مربي معلم عند مربي واقع فرارش الرئيس المرث الرئيس المرث الرئيس المرث الرئيس المرث الرئيس المرث المر

امع مشبور فربج مناظره كم منعتلى كيفيت ورد داد و مقبل شاه مان في بندو، ميسائى ادر مين كوبنا هي بنم بندو، ميسائى ادر مين كوبنا هي بنم بندو، ميسائى ادر مين كوبنا مين كالمحادث من المحص ما مين مبليع المنحى و بناجى و بناجى و بنائى و المناوم مين سبب من را و فالجي ذكر تقرير سبب از هجة الاسلام معزمت مو لا نامح قائم الوقوى ا بانى و ارافعلوم و في بند المنافر عنوانات و ميرا كراف از مولانا مسين المحد مجربب

كَالْ الْأَلْمِينَا عَلَىٰ ثَنَّا الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْم مقالي ملوموسافة حيث الذكرابي

### ﴿ تعارف ملد خداشنای ﴾

#### سبب انعقاد:

ہندوستان کے علاقہ جا ندا پورضلع شاہجہانپور میں ایک بڑا سر ماییہ دارجا گیردار ہندو تھاجس کا نام تھامنٹی پیارے لال اس کی ایک پورپین پادری نولس سے دوئتی ہوگئ اس کی با تیں سن کراس کا دل عیسائیت کی طرف مائل ہوا تو اس کے ہندو دوستوں نے اس کومشورہ دیا کہ آپ اپنی زمینوں میں ایک ندہجی مباحثہ رکھیں (مباحثہ شاہجہانپورس•۱)

#### ملے کا اشتہار:

چنانچہ پاوری نولس صاحب انگلتانی پادری شاہجہانپور اور منتی پیارے لال ساکن موضع چا نداپور متعلقہ شہرشاہجہانپور نے شکر ۲ ۱۸۵ء میں ایک میلہ خداشناسی موضع چا نداپور میں جوشہرشا ہجہانپور سے پانچ چوکوں کے فاصلے پرلب دریا واقع ہے مقرر کیا اور تاریخ میلہ یم کی مخبر ائی اور اشتہار اس مضمون کے اطراف وجوانب میں بجھوائے ۔فشا اشتہار بیتھا کہ ہر فدہب کے آدمی آدمی آئیں اور اینے اپنے فی ہو کی کو کھا کہ کے آدمی آئیں اور اپنے اپنے فی ہو کی کو کھا کہ آپ وفت مقرر و پرضرور تشریف لائیں (میلہ خداشناس میں)

### حفزت تا نوتوي كوشركت كي دعوت:

المن کو حفرت کوشا بجہانپور والوں کی طرف سے خطآ یا کہ آپ آئیں اور مولوی سید ابو المنصور صاحب کو بھی ساتھ لائیں کیونکہ پا دری نول صاحب کو جو بڑے اسان اور مقرر ہیں یہ دعوی ہے کہ بمقابلہ دین عیسوی دین مجمدی کی مجھے تھت نہیں۔ مولا نامجہ قاسم صاحب اپنے احباب کی معیت میں روز شنبہ اسمی کو بعد عصر شاہجہانپور پہنچ حضرت کے احباب میں مولا نافخر السن گنگوہ تی مولا نامجہودسن دیو بندی اور مولا ناسید ابوالمنصور صاحب دہلوی ایام فی مناظر والل کتاب شامل

تے (میلہ خداشنای ۹) حفرت نا نوتویؓ کی آھ

مولانا نانوتوی نے اپنے آپ کو پوشیدہ رکھنا جاہا۔ مولانا محمود حسن کو لے کرایک سرائے میں تشریف نے گئے گر کچھاوگوں کو پینہ چل گیا اور وہ اصرار کر کے حضرت کو اپنے گھر لے گئے۔ مولا نانا نوتوی جس کونماز پڑھ کر ہیادہ باہی جا ندا پور میں جا چیکے۔

#### طبه كاه كامنظر

ایک بڑے نیے بی میجلس منعقد ہوئی اس طرح کہ نیے کی بھی ایک میزد کی گئی اور اس کے دونوں جانب آسنے سامنے کرسیاں وغیرہ بچھائی گئیں ایک طرف پا دری عیسائی ادر مقابلہ بی علی اسلام بیٹھ کے اور بین الصفین میز کے سامنے موتی میاں صاحب قلمدان و کاغذ لے کر بیٹھ کئے اور تو اعد مناظرہ کھے اور بعض سوال و جواب علی سبیل الاختصار اور سوااس کے بعض امور بیٹھ کئے اور تو اعد مناظرہ کھے اور بعض سوال و جواب علی سبیل الاختصار اور سوااس کے بعض امور دیگر بھی وہی رئیس قامبند کرتے جاتے منے (میلہ خداشنای ص ۱۰) اگر چہ بظاہر مناظرہ کرنے والے تین فریق قرار پائے تھے مسلمان ،عیسائی ہندو گر در حقیقت اصل گفتگو مسلمان اور عیسائیوں میں آئی (میلہ خداشنای ص ۱۱)

#### مسمس نے بان کیا:

ہلے پاوری نولس نے انجیل کی حقائیت پر بیان کیا اس پر علاء اسلام نے اختر اضات کے اس کے بعد اہل اسلام کی باری تھی تو سب حضرات نے حضرت نا نوتو گئے ہے بیان کی درخواست کی (میلہ خداشناسی سے ا) حضرت نے ایسا بیان کیا جس کے اثر ات اب تک موجود ہیں اور ان شاء اللہ بمیشہ باتی رہیں گے۔

#### الل اسلام كاغليه:

نو بجے بیجلسہ شروع ہوا اور وو بجے برخواست ہوا اہل اسلام نے اول نماز پڑھی پھر کھانا کھایا اور باہم ایک ووسرے کی تقریر کی خونی کا ذکر ہوتار ہااور افضال خداو تدی کویا وکر کے ان تقریروں کے مزے لیتے رہے اور شہر میں اور اطراف میں بیشہرت اڑگئی کہ سلمان غالب رہے چنا نچہاس وجہ سے دوسرے ون اور بہت شاکق آپنچ (میلہ خداشنای ص ۳۱،۳۰) برطرف اسلام کی تبلیغ

پرمولانا نانوتوی نے اپنا احباب سے فرمایا کہ میلہ بیس متفرق ہوکر بیان کرنا چاہئے چنا نچہ واعظین نے علی الاعلان اسلام کی تبلیغ اور عیسائیت کا بطلان بیان کیا (میلہ خداشتا سی اسلام) قبل مغرب تک تمام میلہ بیس جب کیفیت رہی اور عنایت ایز دی ہے کوئی پادری مقابل شہوا دوسر سے دن فجر کے بعد پھر حفرت نے اپنے ساتھیوں سے کہا تو انہوں نے نو بج تک میلہ بیس جاکر کہ ما یک یکن جدھ گزر ہوتا تھا میں جاکر کہ ما یک بیت ہے گئے ہی وری صاحب ہم ہی کو دھر کانے کو تھے اب تو کہ جو لئے (میلہ خدا شائ صلام)

#### حضرت نا نوتوي زنده باد:

موتی میاں نے آکر بتایا پادری کہتے ہیں کہ کو بیصاحب بین حضرت نا فوتو ی ہمارے خلاف کہتے ہیں کہ کو بیصاحب بین حضرت نا فوتو ی ہمارے خلاف کہتے ہیں پر الصاف کی بات بیر ہے کہ الیمی تقریری ادرا سے مضلوب ہو گئے (میلہ خدا شنامی مولوی احمد علی صاحب نے فرمایا پادری باہم کہتے تھے آج ہم مخلوب ہو گئے (میلہ خدا شنامی ص ۵۵)

مزيدتفسيلات كيلئ ويكفئ ميله خداشاى كاازادل تاآخرمطالعد يجيئ



## ﴿عبارات ميله خداشناى ﴾

پہلے دن تو حید خداوندی کے بعد نبوت کی ضرورت کو بیان کیا اس کے بعد عصمت انبیاء پر بحث کرتے ہوئے حضرت فر ماتے ہیں :

الحاصل انبیاء میں کوئی الی بات نہ ہوگی جوٹالیٹندیدہ خداوندی ہواور ظاہر ہے کہ اس صورت میں اُن کے اخلاق کا حمیدہ ہوتا اور تمام تواء علمیہ گزیدہ ہوتا لازم آئے گا جس سے اُن کی معصومیت کا اقر ار کرتا پڑے گا۔ کیونکہ جب بُری صفت ہی ٹہیں اور قہم کا ال ہے یعنی تو ۃ علمیہ بھی ہے تو پھرا عمال ناشا کستہ کے صادر ہونے کی کوئی صورت ہی نہیں۔ ہرفعل کے صادر ہونے کیلئے ایک تو ۃ یعنی ایک تو ۃ یعنی ایک تو ۃ یعنی ایک صفت کی ضرورت ہے دیکھنے کیلئے بینائی جائے ، سننے کیلئے شنوائی چاہئے ایسے ہی اور گرے کیلئے کری صفت کی صاحت۔ کری صفت سے وہ کوگھرا کی ایک کی کری صفت کی صاحت کی صاحت۔ کری صفت کی صاحت۔ کری صفت سے وہ کوگھرا کی کری میں ہے کہ کا کہ کری صفت کی صاحت کی صاحت کی صاحت کری کری میں ہوں گے۔

#### شفاعت انبياء كاثبوت:

محر جب سرایا طاعت بینی ہرطر رہے حکوم ہوئ تو پھران کو بیا ختیار نہ ہوگا کہ اپنے طور پر جے چاہیں بخشدیں جے چاہیں عذاب دے لکیس بیا ختیار ہوتو حکوم ندر ہیں حاکم ہوجا کیں ہاں بیہ بات البتہ متصور ہے کہ وہ کسی کیلئے دعا کسی کیلئے بدعا کریں کسی سے حق میں کلمہ الخیر کسی کے مرخواہ وں کے خیر خواہ وں کے خیر خواہ بیس کے مرجب وہ ہرطر رہے مقدس مانے کئے تو وہ اپنے خیر خواہ وں کے خیر خواہ بی بنیں کے بدخواہ نہ ہوں کے کلمۃ الخیر بی کہیں کے کوئی گر اکلمہ نہ کہیں کے سواس کو ہم شفاعت کہتے ہیں۔

### عيسى عليه السلام كے كفاره موجائے كا بطلان:

القصدر سولوں اور پینمبروں کی شفاعت ممکن ہے پر حصرت عیسی علیہ السلام کا کفارہ ہوجا ناممکن نہیں یعنی یہ بات جوعیسا ئیوں کے اعتقاد میں جی ہوئی ہے کہ حصرت عیسی علیہ السلام امتیوں کی طرف سے ملعونِ خدا ہوئے نعوذ باللہ اور تین دن تک ان کے عوض جہنم میں رہے ہر گز قرین عقل نہیں (میلہ خداشنا سی ۲۷،۲۵)

# ﴿ اس موقع پردوس دن حضرت نا نوتوي كي تقرير ﴾

ججۃ الاسلام حفرت مولا نامحہ قاسم صاحب اس میز کے پاس تشریف لائے جہاں واعظ کر اموکر دعظ کہتا تھا اور نام خدا تو حید ورسالت کا ذکر چھیٹرا۔اس کے ساتھ یہ بھی فر مایا تھا کہ مسلمان تو حید کے او پراس درجہ منتقیم ہیں کہ حفرت محمد رسول اللّٰم کا فیٹر کوسب میں افضل بھتے ہیں اور بعد خداو تدعالم انہیں کو جانے ہیں گر با ینہمہ ہاتھ باندھ کر کھڑ امونا بھی عبود یت میں سے ادنیٰ درجہ کا ادب ہے اُن کے لئے جا تر نہیں بھتے پھراس کے بعد ضرورت رسالت میں ایک تقریر بیان کی جس کا حاصل ہے۔

### نی کی ضرورت اور مبناء نبوت:

اباس کادیکنا ضرور ہے کہ کون نی ہے، کون نیل؟ گریہ بات بے تنقیح اصل و جناء نبوت معلوم نیس ہوتی ہے فام بردواحتال ہیں بناء نبوت یا تو معلوم نیس ہوتی ہوں یاا جمال صالحہ معجزات پر تو بنی نہیں کہ سکتے ۔ بناء نبوت معجزات پر ہوتو بیم فی ہوں کے کہ اول معجزات فاہر ہولے جب نبوت عنایت نہیں ہوتی بلکہ عطاء نبوت عنایت نہیں ہوتی بلکہ عطاء نبوت کا بعد معجزات عنایت نہیں ہوتی بلکہ عطاء نبوت کے بعد معجزات عنایت ہوتے ہیں کہ استان می صد االقیاس اعمال صالحہ کو بناء نبوت نہیں کہ سکتے عمل نبوت کے بعد معلوم کرنے کے لئے ہی تو نبوت مالے ای کو کہتے ہیں جو خدا کے موافق مرضی ہوسواللہ کے احکام معلوم کرنے کے لئے ہی تو نبوت ان پر کیونکر کی ضرورت پڑی ہے اور اعمال کاعلم اور ان کی تعمیل خود نبوت پر موقوف ہے نبوت ان پر کیونکر موقوف ہوجوان کو بناء نبوت ان پر کیونکر

## <u>غلاق حيده كي ايميت:</u>

اورسوااعال ومعرات كاسكام كے لئے اگر نظر پرتی بواطلاق حيده پر براتی ب

ان کا حصول نبوت پر موقوف نبیس ۔ آ دمی کی ذات کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں اگر کسی کے اخلاق حیدہ لیخی موافق مرضی خداد ندی ہوں گے تو پھر نظر عنایت خدااس کے حال پر کیوں نہ ہوگی ؟

لیکن اتنی بات اور قابل گذارش ہے کہ جیسے انوار میں باہم فرق مراتب ہے آفاب وقمر وکوا کب وآخری کا است کے قاب وقر وکوا کب وآخیہ اسے قلعی دارو ذرات وزمین میں دیکھئے کتنا فرق ہے؟ ایسے ہی اخلاق میں بنی آدم باہم متفاوت ہیں سوجولوگ فہم واخلاق میں بمزر لیمش وقمر وکوا کب ہوں وہ تو نبی ہوں سکتے ہیں اور جولوگ بمز لیآ نکنہ و ذرہ وزمین متفیض ہوں وہ لوگ سب امتی ہوں گے یوں کوئی ولی یا صالح ہوتو ہو۔

غرض انبیاء کی حقیقت امتیوں کے حقائق کے نہم واخلاق کی اصل ہوتی ہے جیسے آفاب قروکوا کب آئینوں اور ذروں اور زیٹن کے انوار کی اصل ہیں سوجولوگ دربار ہ اخلاق اصل ہوں قابل انعام ہوں کے کیونکہ جب اور ول سے اوپر ہوئے تو خداوند عالم جوسب سے عالی مراتب ہے ان سے بہ نسبت اور ول کے قریب ہوگا اس لئے تقرب مشار الیہ جو نبیوں کو ضرور ہے آئیں کو میسر آئیگا اور خلافت خداوندی کے متحق وہی ہوں گے کیونکہ بادشاہ کی ماتحتی اور اس کی خلافت بجر مقربان درگاہ اور کی کومیسر نہیں آسکتی ۔

#### اس کے بعد فرمایا:

سونیوت میں بجر خلافت خداوندی اور کیا ہوتا ہے جیسے حکام ماتحت کے احکام بھینہ وہ احکام بادشائی ہوئے داکام بادشائی ہوئے احکام بادشائی ہوئے احکام بادشائی ہوئے ہیں ایسے بی انبیاء علیم السلام کے احکام بھینہ احکام خدائے تعالی ہوئے ہیں بالجملہ بناونیوت اخلاق جمیدہ پرہے۔

### <u>اخلاق حمیده سے نبوت محمدی براستدلال:</u>

گرہم نے غورسے دیکھا تو اخلاق میں رسول الله مخالف کے سے کسی کو ہڑھ کرنہ پایا آپ کے اخلاق کی ایک تو یمی ہڑی دلیل ہے جوادروں کے نزدیک موجب اعتراض ہے اورلوگ جہاد کو ہڑااعتراض اس ندہب پر بچھتے ہیں گرفطع نظراس سے کہ جہاداور دینوں بھی بھی تھااور عقل سلیم کے نز دیک بے شک ایک عمرہ سامان تہذیب عالم اور ڈر ایو شرک والحاد دفتنہ وفساد ہے(۱) بے نظکر جرارمکن ندتھا سو پہلٹکر جرار جس نے روم وشام وعراق وایران ومصرویمن کو زیروز بر کرویا آپ کو کیونکہ میسرآیا۔

بظاہر فراہی گشرد نیا میں وود کیھتے ہیں مال ودولت یا حکومت کی جبر و تعدی سوآپ میں دونوں نہ سے آپ ہیں دونوں نہ سے آپ ہیں کے بادشاہ نہ سے ،بادشاہ زادے نہ سے ، جاگیروار نہ سے ،تعلقہ وار نہ سے جو یوں کے لئیکر نو کررکھا اور یہ کارنما یاں کردکھا یا۔ حاکم نہ سے جو یوں کے ایک ایک دودوآ دی گھر پیچھے مثلا جیسے بعض سلطنوں کے قصے سنتے ہیں منگا جیسے اور یہ سانحہ بر پاکردیا بجو اضلاق اور کیا چیز متمی جس نے بہتے رکی اور برابر کے بھائیوں کو ایسا مخرکر دیا کہ جہاں آپ کا بسینہ گرے وہاں خون گریں۔

پھر تینیں کہ ایک دوروز کا ولولہ تھا ہو چکا عمر بھریہی کیفیت رہی آپ کے پیچھے گھر ہے یے گھر ہوئے زن وفرزند کوچھوڑا گھریارسب پر خاک ڈالی خولیش واقرباء سے لڑےان کو مارا ، یا ان کے ہاتھوں مارے گئے ہیآپ کے اخلاق اور آپ کی محبت نہ تھی تو اور کیا تھا؟

غرض ملک عرب جیسے بے پیروں خود سروں کو ابیام شی بیں لیا کہ زم مزان غریب طبیعت کے لوگوں کے کی گروہ کی نسبت بھی الی تنجیر آج تک کی نے نہیں ہوگی ایسے اخلاق کوئی بتلائے توسی حضرت آ وم علیہ السلام بیں تنجے یا حضرت نوح علیہ السلام بیں تنجے یا حضرت عمیں علیہ السلام بیں تنجے یا حضرت عمیں علیہ السلام بیں تنجے یا کسی السلام بیں تنجے یا حضرت عمیں علیہ السلام بیں تنجے یا کسی اور بیں تنجے السلام بیں تنجے یا کسی الدین تنجے السلام بیں تنجے یا حضرت عمیں علیہ السلام بیں تنجے یا کسی الدین تنجے السلام بیں تنجے الدین تنہ الدین توسی اس تنم کے اخلاق کا کوئی حمل مواہے؟

<sup>(</sup>۱) حفرت نے اس موقعہ پردشمنوں کی موجودگی بیں بھی ذراعہ است نہ کی نہایت جراًت کے ساتھ اسلام کا دفاع کیا۔

(میله خداشنای ۱۳۹۵۳)

#### حضرت کی تقریر کااثر:

## اسلام كى ترجمانى كاحق اداكرديا:

واتعی مولا نا نانوتو گ نے ان مباحثوں میں اسلام کی ترجمانی کاحق ادا کردیا اس عابز کے علم میں ایسا کوئی عالم نہیں گزرا جس نے اس شم کے جمع میں اس طرح شوس اور آسان عقل دلائل کے ساتھ تو حید، رسالت اور ختم نبوت جیسے اسلامی عقائد کومنوایا ہو۔ اگر کسی کو اس بات سے اتفاق نہ ہوتو یا حوالہ کسی عالم کی الیسی خد مات پیش کر ہے۔ برصغیر پاک و ہندہی نہیں بلکہ پوری دنیا شی کوئی اسلام کا ایسا خادم اور ختم نبوت کا کوئی ایسا ترجمان تاریخ کے شوس حوالوں سے دکھلا میں مباول کے اس موالا تا یعقوب تا نوتو گ نے فرمایا معلوم یوں ہوتا ہے کہ اب مولا تا کوفت قریب ہے اسلئے کہ اللہ نے جو کام آپ سے لینا تھا کہ تمام ندا جب میں اسلام کی ترجمانی ہوجائے وہ پورا ہو چکا ہے (ارداح ملاشی س

**ተተተ** 



متاشر و الراس في الحريث و و الراس في الحريث المرين المرين

## ﴿ تعارف مباحث شاجها نبور ﴾

متی ۱۸۷۱ء کا میلہ خداشنای دراصل اس لئے منعقد کرایا گیا تھا کہ بیسائی پادری نولس سجھتا تھا کہ میرامقا بلہ نہ کوئی مسلمان کرسکتا ہے نہ کوئی ہندو۔اس مہاجے کے اعد بیسائیت کا غلبہ ہوگا اوراس کی دور دور تک شہرت لیکن اللہ کے نفال وکرم سے پھر حضرت نا نوتو گی کی آ ہہ سے جلہ میں اہل اسلام کو واضح غلبہ حاصل ہوا اور بیسائیوں کو ہڑی ذات دیکھنی پڑی۔ جس کی ایال لوگوں کو کوئی امید نہتی۔

#### اس ماحظ كاسب

ابانہوں نے بیسوچا کہ کچھ نے طریقے اختیار کرکے اسلام کے غلبہ کوختم کریں۔
سوچا کہ ہندو پنڈت دیا نندسرتی بہت ذبین اور مقرر ہے عیسائیوں بیس پادری اسکاٹ بردا منطقی
پادری ہے ان کوعلاءِ اسلام کے مقابلہ بیس کھڑا کیا جائے پھران لوگوں نے مباحثے کا انداز بھی
بدلا و واس طرح کہ بنی مباحثہ ہندؤں کی طرف سے ان کے پنڈتوں کے مشورے سے عین موقع
پر پانچ سوالات دیئے گئے کہ پہلے ان کے جواب دیئے جائیں پھر بات آ کے بوھے وہ بچھتے تھے
کہ شاید اس طرح ان کے پنڈت جیت جائیں گراللہ نے اس مرتبہ پھر ججۃ الاسلام حضرت مولا نا
محمد قاسم نا نوتو کی کوسب پر غالب کردیا۔ اور ہرجانب خبر پھیل گئی کہ سلمان جیت گئے ہر طرف
اسلام زندہ باد کے فعرے بلندہ وے۔

چنانچ روئیداو کے مرتب لکھتے ہیں: پس اس جلسہ [میلہ خداشنای] کا متیج تو سب پر ظاہر ہوہی گیا تھا کہ مولوی مجمد قاسم صاحب کی نیلی تکی کے نام سے فتح کا پھریرہ سارے عالم ہیں مشہور ہوگیا اور کتاب کیفیت واقعی اس جلسہ کی مطبع ضیائی ہیں چھپی جس کا تاریخی نام ' گفتگوئے نہیں'' ہے ۔ عُرض جب پارسال [گذشتہ سال] کے جلنے سے اس نواح کے عام وخاص لوگوں کے دیوں پر کیا وہ لوگ جو جلسہ ہیں موجود تھے اور کیا وہ جن کوراوی سجح طے بیاثر پیدا ہوا کہ مسل نوں کے قلوب میں تو مولوی محمد قاسم صاحب کی روش تقریروں نے نورایمان کوجلادی اوشی پیارے لال کی بھی آگلی میں کا میں کا میں کا کئیں کہ جس طرف ان کی کٹٹی گلی ہوئی تھی [ مینی عیسائیت یا پاوری نولس \_راقم ] ادھر سیا بی جسکتی نظر آنے گئی۔ (مباحثہ شاججہانپورس ۱۱۰۱۱)

اس جلسے کے لطف نے ایسا خداشناس کا شائق بنا دیا کہ بید میلہ ہرسال موسم بہاریش مقرر ہوا چنا نچداب کے ۲۰۰۱۹ مارچ کواس کا انعقاد تجویز ہوکر منشی پیارے لال نے اشتہار جا بجب بھیجا ورجوعالم پارسال شریک جلسہ ہوئے تھے ان کو بھی اورسواان کے اور مشہور عالموں کواشتہار جھچوا یا اور علاوہ اس کے مید بھی شہرت ہوئی کہ اب وخطوط تھی بکر اطلاع دی اخباروں بیس بھی اشتہار چھچوا یا اور علاوہ اس کے مید بھی شہرت ہوئی کہ اب کے بڑے برے بڑے یا می گرامی پنڈت و پاوری وہاں آئیں گے (مباحث شا بجہانپورس اا) بہر صال معرب نا نوتوی آ اپنے احباب کے ساتھ دی سے روانہ ہوئے اور کا مارچ کو تین بہے شا بجہانپور سے میں دیل سے اترے (مباحث شا بجہانپورس اا)

### مناظرين اسلام كي آمد

ا مارچ کو مناظرین اہل اسلام آخر رات کو اٹھ کر راہی میدان مباحثہ ہوئے جو شاہجہانپورسے چھسات کوں کے فاصلے پرتھا اورسب صاحب ساورمولوی محمد قاسم صاحب ہیادہ پاللہ علاوع آفاب سے پچھے بعد جا پہنچ مولوی محمد قاسم صاحب نے ندی پراشنج سے فراغت عاصل کرکے وضو کیا اورٹو افل اوا کئے اورٹہا یت خشوع خضوع سے دعا ما تکی غالبًا وہ اعلائے کلمۃ اللہ کے لئے ہوگی کیونکہ مولوی صاحب ولی سے برابر ہے ہی ہرخص سے فرماتے تھے کہ اس بے نیاز سے دعا کروکہ کم حق غالب آجائے۔ (مباحثہ شاہجہانپورس ۱۲)

# ان مباحثوں کی اہمیت ایک اور نظر سے

مباحث تو اور بھی ہوتے رہتے ہیں مگران مباحثوں میں ایک اہم بات یہ ہے کہ ان میں کوئی خاص موضوع نہ تھا بلکہ فد بہب کی تحقیق تھی اور بیر موضوع انتہائی مشکل ہے اس لئے کہ کوئی ایک موضوع ہوانسان اس کی تیاری کر کے جاتا ہے اور اس موضوع کے علاوہ کوئی اور بات چیٹری
جائے تو کہہ دیتا ہے کہ بیموضوع ہے ہٹ کر ہے اس لئے اس کے جواب میرے: ہے نہیں
ہے۔ گریہاں موضوع اتنا عام ہے کہ پورے دین کی حقانیت تابت کرنی تھی چرفر این مخالف عیسائی ہیں ہندو ہیں وہ جس طرح چاہیں اعتراض کریں ان کے معقول و مسکت جوابات بھی دینے ضروری ہیں۔ اِن غیر مسلموں کو کوئی پوچھنے والانہیں چاہے فقہ پر اعتراض کریں چاہے عقائد پر، چاہے قرآن پر اعتراض کریں چاہے مدیث شریف پر۔ پھر وہ لوگ نہ قرآن مانمیں نہا ہے مدیث ان کے معامل کے دہ لوگ ہوں کے وہ سب عقلی ہی دینے پڑتے ہیں۔ کی مدرے کے دو ملاک کے مان کی بحث ہو جائے وہ آئی ہوں کے وہ سب عقلی ہی دینے پڑتے ہیں۔ کی مدرے کے دو طالب علموں کی بحث ہو جائے وہ آئی ہوں اس اور غیر مقلد کا حدیث ان کیس اگر حنی اور اساء الرجال کے جوالے کام آئیں گے۔ ہندو اور عیسائی تو اختلاف ہو جائے تو کتب حدیث اور اساء الرجال کے جوالے کام آئیں گے۔ ہندو اور عیسائی تو ہماری کی چیز کو مانے ہی نہیں ان سے گفتگو کرنے کیلئے تو خدا واصلاحیت ہی کام آئی ہے۔ ہماری کی چیز کو مانے تی نہیں ان سے گفتگو کرنے کیلئے تو خدا واصلاحیت ہی کام آئی ہے۔

حضرت نا نوتوئی نے ان مہاجہوں میں غیر مسلموں کو ہرتم کے اعتراض کا موقع دیا اور اگرکسی نے کوئی سوال کر دیا تو فوراً ہے پہلے اس کو جواب دینے کیلئے اسٹیج پر پہنچ گئے اور ایسے جواب دینے جن پروہ تنقید نہ کرسکے چنا نچے روئیداد میں ہے۔: مولوی محمد قاسم صاحب نے پادر کی الولس صاحب سے مخاطب ہو کر فر مایا کہ بعد اختیام وقت جلسہ کے یعنی چار ہج کے بعد کل ہم ایک گھنٹہ وعظ کہیں گئے آپ بھی اس محفل میں شریک ہوں اور بعد ختم وعظ کے اعتراض کرنے کا بھی اختیار ہے بلکہ جس صاحب کے دل میں آئے وہ اعتراض کریں ہم جواب دیں گے (مباحث ص ایک موقعہ پر فر مایا: آج وعظ کی ابتدا ہم ہی کرتے ہیں ادر کل جواب دیں گے (مباحث ص ایک موقعہ پر فر مایا: آج وعظ کی ابتدا ہم ہی کرتے ہیں ادر کل جواب بھی پہلے ہم ہی دیں گے اور جس صاحب کے جی میں آئے وہ اعتراض کریں (مباحث ص ک ا) آخر میں فر مایا: اہل جلسہ کو یہ بات بخو بی معلوم ہوگئی کہ اہل اسلام کے اعتراضوں کا کسی نے جواب نہ دیا اور اہل اسلام نے بات بخو بی معلوم ہوگئی کہ اہل اسلام کے اعتراضوں کا کسی نے جواب نہ دیا اور اہل اسلام نے سب کے اعتراضوں کا جواب ایسادیا کہ پھر کسی کو جواب نہ آیا (دیکھے مہاحث شا جہانچورس ۱۱۱)

# ﴿عبارات كمّاب مباحثه شابجها نيور ﴾

اس مباحثہ میں تینوں مذاہب کے نمائند کے (مسلمانوں کے علاء ، عیسائیوں کے پادری ، ہندو بیڈت) کافئے گئے گئے ان میں اتفاق رائے سے بیہ بات قرار پائی کہ پہلے خدا کی ذات ، وصفات کا بیان ہو (لیمنی ہر مذہب والے اپنے مذہب کی روسے اللہ کی ذات وصفات کا بیان کریں دوسرے مذہب والے اگراعتر اضات کریں تو بیاس کا جواب دیں) استے میں منشی بیارے لال بانی مبانی جلسہ نے ایک کاغذار دولکھا ہوا پیش کیا کہ بیہ پانچ سوال ہماری طرف سے پیش ہوتے ہیں ان کا جواب پہلے دینا جا ہے اور وہ سوال بیتے کہ

سوال اول: دنیا کو پرمیشر (لیعنی الله تعالی) نے کس چیز سے بنایا اور کس وقت اور کس واسطے؟ سوال دوم: پرمیشر (لیعنی الله تعالی) کی ذات محیط کل ہے یانہیں؟

سوال سوم: برمیشر (لینی الله تعالی) عادل ہے اور دحیم دونوں کس طرح؟

سوال چہارم: وید اور بائیل اور قرآن کے کلام الی ہونے بیں کیا دلیل ہے؟ ( یعنی ہندو اپنی کتاب وید کو کلام الی ٹابت کریں اور سلمان کتاب وید کو کلام الی ٹابت کریں اور سلمان اپنی کتاب قرآن پاک کوکلام الی ٹابت کریں۔ دوسرے فد ہب والے اگر اعتراض کریں قواس کا جواب بھی دیں )

سوال پنجم: نجات کیا چیز ہےاور *کس طرح حاصل ہو ع*تی ہے؟ ا

الل جلسه نے ان سوالوں کے جواب دینے کو قبول کیا (مباحث ١٦٠١٥)

# صمنى طور برعقبد أختم نبوت كااظهار:

جب مجلس جم گی تو اس بیس گفتگو ہوئی کہ پہلے کون ان سوالوں کے جواب دیے شروع کرے گا پنڈت صاحبوں سے کہا گیا کہ مفل شوری بیس آپ کہد پچکے ہیں کہ آئی ہم درس دیں گے سوآپ بیان کریں انہوں نے پہلو تھی کی (ہر کوئی چاہتا تھا کہ بعدیش وہ بیان کرے) پا دری لولس صاحب جب ان سے اصرار کر بیکے تو مولوی محد قاسم صاحب کی طرف متوجہ ہوئے

(حضرت نا نوتو کی نے اس موقعہ پر بھی الیا جواب دیا جس میں عقیدہ ختم نبوت کا ظہار واعلان
پایا جا تا تھا دراقم) مولا نانے فر مایا ہمیں پھے عذر نہیں گر انساف کا مقتضی اس کا تھا کہ سب کے بعد
ہم بیان کرتے کیونکہ وین بھی ہمارا سب سے پچھلا ہے(۱) اس پر پادری صاحب نے پنڈت
دیا نندس تی سے کہا کہ آپ کیون نہیں کہتے انہوں نے جواب دیا کہ اچھا میں کہتا ہوں گر جب اور
سب بیان کرچکیں محق میں بیان کروں گاور نہ میرا بیان سب سے ماضی پڑجادےگا۔

غرض ای رود قدح میں چاریج کیے تو پاوری صاحب نے مولوی صاحب سے کہا کہ اچھامولوی صاحب سے کہا کہ اچھامولوی صاحب آپ اپناوعظاکل کی جگہ آج ہی کہ ڈالئے کل پہلے پنڈت صاحب ان سوالوں کا جواب دینے میں آج کا جواب دینے میں آج کی اقدر نہیں آپ خودا کی دوسرے پرحوالہ کرتے ہیں اور نہ کوئی وعظ کی صافی تجرتا ہے نہ جوابوں کا مذر نہیں آپ خودا کیک دوسرے پرحوالہ کرتے ہیں اور نہ کوئی وعظ کی صافی تجرتا ہے نہ جوابوں

<sup>(</sup>۱) ویکعیں اس عبارت میں حضرت نے نہی کر یم تا افتہ اور کی نی ، است سلم کوآخری است ، اور دین اسلام کوآخری دین مانا ہے۔ اس موقعہ پر کی نے نہ کہا کہ قوتہ فرت کو قائل نہیں تو اپنے دین کوآخری دین اسلام کوآخری دین مانا ہے۔ اس موقعہ پر کی نے نہ کہا کہ قوتہ کو تا تا کہ خری دین کوآخری دین نہ دین کوآخری دین نہ کہتے۔ پھر بیم بیا مرتبہ مطبع صدیق سے کہتے۔ پھر بیم بیم مرتبہ مطبع صدیق سے کہتے۔ پھر بیم بیم مرتبہ مطبع صدیق سے مادھ ۱۲۸۳ ھاکہ کہتے ہی (حالتہ قائم العلوم س ۱۸ از پر وفیسر انوار الحن شرکوئی) جبکہ شاہجہانچور کا پہلا مباحث ۱۲۹۳ ھاکہ کو تو اور بیدوم رامباحث اس بھی میں سال بعد ہوتا ہے۔ آگر آپ نے تحذیر الناس بھی خم مباحث ۱۲۹۳ ھاکہ کو تو اور بیدوم رامباحث اس بی دعوت ہے ، دومرے کا فرآپ کی اس وقت نبوت کا انکار کیا ہوتا تو اول تو مسلمان آپ کو اس بھی دعوت ہی نہ دیتے ، دومرے کا فرآپ کی اس وقت تردید کردیتے کہ آپ رسول القرابی کی خم نبوت کے مانے والے بلکہ اس کے مسلمان اور کافر سب اس کو جانے تھے کہ آپ رسول القرابی خم نبوت کے مانے والے بلکہ اس کے بہت ہوے بیم مسلمان اور کافر سب اس کو جانے تھے کہ آپ رسول القرابی خم نبوت کے مانے والے بلکہ اس کے بہت ہوے بیم مسلمان اور کافر سب اس کو جانے تھے کہ آپ رسول القرابی خم نبوت کے مانے والے بلکہ اس کو بہت ہوے بیم مسلمان اور کافر سب اس کو جانے تھے کہ آپ رسول القرابی خم نبوت کے مانے والے بلکہ اس کو بہت ہوے برے مسلم نبوت کو مسلمان کو بین آخری کیتے ہوں۔

کی خبر۔اب سب حضرات ذرا تو قف کریں ہم نمازعصر پڑھ لیں۔ آج وعظ کی ابتدا ہم ہی کرتے ہیں اورکل جواب بھی پہلے ہم ہی دیں گے اور جس صاحب کے بی میں آئے و واعتراض کریں۔ میہ کرمولا نا نماز پڑھ آئے اور کھڑے ہوکرا بیاز ورشور کا وعظ کیا کہ تمام جلسے جیران رہ گیا اور ہر مخص پرایک سکتے کاعالم تھا۔ (مباحث شاہجہانپورس ۱۷۰۱۵)

#### مولانا كى تقريرول من عقيد و فتم نبوت

مباحثہ شاہجہانپورس ٣٣ میں ہے کہ حضرت نا نوتو گئے نے اس تقریر میں آٹھ مضامین بیان کے [۱] خدا تعالیٰ کا جُوت [۲] اس کی وحدانیت [۳] اس کا واجب الاطاعت ہوتا [۳] نبوت کی ضرورت [۵] نبوت کی علامات اور صفات [۲] رسول الله مُلَّاثِثْمُ کی نبوت [۷] ان کی خاتمیت [۸] ان کے ظہور کے بعد انہیں کی اتباع میں نبات کا منحصر ہوجانا نبور کریں کہ آخری تین مضمون خاص حضرت نبی کریم فالٹیمُ کی نبوت اور ختم نبوت کے بارے میں ہیں۔

بہر حال نمازعصر کے بعد کی اس تقریر میں پہلی چار چیزوں کے بیان سے فارغ ہوکر نبوت کی علامات اورصفات بیان کرتے ہوئے حضرت فرماتے ہیں: مدار کارنبوت عقل کامل اورا خلاق حمیدہ پر ہے مجزات رنہیں:

اب یہ مذارش ہے کہ دار کار نبوت عقل کامل اور اخلاق جمیدہ پر ہے۔ رہے مجرات و خود نبوت پر موقوف ہیں نبوت ان پر موقوف نبیں ۔ لینی بینیں کہ جس میں مجرات نظرا تمیں اس کو نبوت عطا کریں ورنہ خیر بلکہ جس میں نبوت ہوتی ہے اس کو مجرات عنایت کرتے ہیں تا کہ عوام کو بھی اس کی نبوت کا لیقین ہوجائے اور نبی کے حق میں اس کے مجرے بمز لہ سند و دستاویز ہوجا کمیں اس کے اہل عقل کے زویک اول عقل کامل اور اخلاق جمیدہ ہی کا تجسس چاہئے۔ حضرت جم کا ایک عقل کے زویک اول عقل کامل اور اخلاق جمیدہ ہی کا تجسس چاہئے۔

 ُ املیٰ وافضل ہونے کا دعوی کرویا اور وہ بھی غیر مسلموں ئیساتھ مباحثہ کے دوران۔ پھر کسی کو اعتراض کی جرات بھی نہ ہوئی۔ ذلک فضل اللہ کا شیمن بیٹاء ا

# عقل ونهم ميں افضليت كى دليل:

عقل وقیم میں اولیت وافقلیت کے لئے تو اس سے زیادہ اور کیا دلیل ہوگی کہ آپ بذات خود امی ان پڑھے، جس میں ( بعنی جس ماحول میں رراقم ) پیدا ہوئے اور جہاں ہوش سنجالا بلکہ ساری عمر گذری علوم سے یک لخت خالی نہ علوم ویٹی کا پید نہ علوم دینوی کا نشان ، نہ وئی سنجالا بلکہ ساری عمر گذری علوم سے یک لخت خالی نہ علوم ویٹی کا پید نہ علوم دینوی کا نشان ، نہ وئی

اب کوئی صاحب فرمائیں کراہیا محص ای ان پڑھا ایسے ملک میں اول ہے آخر تک عمر ارب جہاں علوم کا تام ونشان نہ ہو پھراس پراہیا دین اور ایسا آئیں الی کتاب لاجواب اور ایسا ہیں ہوایات بینات جس پر ملک عرب کے جاہلوں کوعلوم اللہیات یعنی علوم ذات وصفات فداوندی میں جوتمام علوم سے مشکل ہے اور علم عبادات اور علم افلاق اور علم سیاسیات اور علم معاش ومعاد میں۔ رشک ارسطو وافلاطون بنا دیا جس کے باعث تہذیب عرب معاش ومعاد میں۔ رشک ارسطو وافلاطون بنا دیا جس کے باعث تہذیب عرب رشک شائعتی تحک اور علم معاش ومعاد میں اس کے کمال علمی پرآج الل اسلام کی کتب مطولہ جو خارج از تعداد ہیں شاہد ہیں ایسے علوم کوئی بتلا نے تو سبی کس قوم اور کس فریق میں ہیں جس کے فیض یا فتہ اور تربیت یا فتہ دونوں کا میر حال ہوں کے استاواول اور معلم اول یعنی حضرت محمد رسول المتد کا المیال ہوگا؟

# اخلاق میں افضلیت کی دلیل:

اور اخلاق کی بیر کیفیت کہ آپ کہیں کے بادشاہ نہ تنے ، بادشاہ زادے نہ تنے ، امیر زادے نہ تنے اللہ اللہ تا کہ نہ بندات خود کوئی دولت کمائی ، ایسے افلاس میں ملک عرب کے گردن کشوں جفا کشوں برابر کے بذات خود کوئی دولت کمائی ، ایسے افلاس میں ملک عرب کے گردن کشوں جفا کشوں برابر کے

بعائيول كواييام مخركرايا كه جهالآب كالسينة كرے وہال اپناخون بهانے كوتيار مول ـ

پھریہ بھی نہیں کہ ایک دوروز کا ولولہ تھا آیا لگل گیا ساری عمرای کیفیت سے گذار دی

یہاں تک کہ گھر چھوڑا، باہر چھوڑا، زن وفرز کہ چھوڑ ہے، مال و دولت چھوڑا، آپ کی محبت میں
سب پر خاک ڈال اپنوں عجے آمادہ جنگ و پریکار ہوئے ، کی کو آپ مارا، کی کے ہاتھ سے آپ
مارے ملئے سے خیر اخلاق نہ تھی تو اور کیا تھی ؟ ہے زور شمشیر کس تخواہ سے آپ نے حاصل کیا، ایسے
اخلاق کوئی بتلا کے تو سبی حضرت آدم علیہ السلام میں تھے، حضرت اہر ہیم علیہ السلام میں تھے، یا
حضرت موی علیہ السلام میں تھے یا حضرت تھیں علیہ السلام میں تھے۔

حفرت محرمًا المنظم كي نبوت كي وليل:

جب عقل واخلاق کی بیریفیت اس پرزید کی (۱) بیرحالت جوآیاو بی لٹایا نہ کھایا نہ پہنا نہ مکان بنایا تو پھر کوف عاقل بیر کہد و سے گا کہ حضرت موی اور حضرت عیسی علیم السلام وغیر ہم تو نمی ہوں اور محمد رسول الله مُلَّا الله عَلَیْ الله مُلَّالِیْ الله مُلَّالِیْ مُلِی میں الله مُلَّالِیْ الله مُلَالِی میں الله میں والله میں میں اللہ میں والله میں میں اللہ میں والله میں میں اللہ میں واللہ میں واللہ میں میں اللہ میں واللہ میں واللہ میں واللہ میں میں میں واللہ میں واللہ میں واللہ میں میں واللہ میں والمیں واللہ میں والمیں واللہ میں والمی واللہ میں والمیں واللہ میں واللہ وال

آب تمام انبیاء کے سروارس میں افضل اورسب کے خاتم ہیں:

بلکہ بعدلحاظ کمالات علمی جوآپ کی ذات میں ہرعام وخاص کوا پیے نظر آتے ہیں جیسے آفآب میں نوریہ بات واجب العملیم ہے کہ آپ تمام انبیاء کے قافلہ سالا راورسب رسولوں کے سرداراورسب میں افضل اور سب کے خاتم (۲) ہیں۔

<sup>(</sup>۲) یہاں خاتم سے مراد خاتم زمانی ہی ہے کیونکہ افغلیت کا ذکر حضرت نے دوسرے الفاظ میں کردیا ہے۔

تفصیل اس اجمال کی ہے ہے کہ عالم میں جو پکھ ہے اغیباء کے کمالات ہوں یا اولیا و کے سب عطاءِ خدا ہیں (۱) چنا نچے مضامین مسطورہ بالا سے بیہ بات عیاں ہے مگر عالم خصوصا بی "دم میں کمالات مختلفہ موجود میں کسی میں حسن و جمال ہے ، تو کسی میں فضل وکمال ہے کسی میں زورِ قدرت ہے تو کسی بیں عقل وفراست ہے اس لئے خدا کے اور بندوں کی اس وقت الی مثال ہوگی چیسے فرض سیجئے کسی استاد جامع کمالات کے پاس مختلف فنون کے طالب ہم کیں اور ہر مخض جداعلم ے فیض یاب ہوکر اینے اپنے کمالات و کھلائے گر طاہر ہے کہاس کے شاگر دوں کے آثارے ہے بات خودنمایاں ہوجائے گی کہ لیخنص کو نسے فن میں استادِ ندکور کا شاگر د ہے اگر فیض منقول اس شاگردے جاری ہے تو معلوم ہو جائے گا کہن منقول میں میخص شاگرداستاد ندکور کا ہے اور اگر فیضِ معقول جاری ہوتو معلوم ہوجائے گا کہ فن معقول میں استاد مذکور سے مستفید ہوا ہے۔ بياروں كاعلاج كرتا ہے تواستفادة طب كاپية لكے گاادر شاعروں میں غزل خوانی كرتا ہے تو تخصيل کمال شاعری کا سراغ نکلے گا۔الحاصل شاگردوں کے احوال خود بتلادیں مے کہ استاد کے کو نسے كال في السين المال الماليا المال

تمام انبيا وخداككي اكد صفت مستفيد بن

الحاصل جب بن آدم خصوصا النبياء مين مختلف فتم كے حالات موجود ہوں اور پھرسب كسب خدا بى كا عطا اور فيض ہوں توبدلالت آثار وكار دبار ( ليحن اعمال: راتم ) انبياء بيربات

<sup>(</sup>۱) معلوم ہوا کہ کلوق کی صفات خواہ بالذات ہوں یا بالعرض سب عطاءِ خداد ندی ہیں۔ دھوپ سے ز مین روش ہو جائے تو سورج کی روشنی ذاتی اور زمین کی روشنی عرف ہوتی ہے گر ہیں یہ سب خدا کی عطا سے فرق یہ ہے کہ زمین کی روشنی میں اللہ نے سورج کوداسطہ بنایا اور سورج کی روشنی میں کی تحقوق کو واسطہ نہ بنایا۔ اس طرح جب حضرت تا نوتوئی فر اسے ہیں کہ ہی کریم مُلَاثِقُوم کی نبوت بالذات اور دیگرا نمیاء کی بالعرض آو سب انبیاء کی نبوت کوائندگی عطابی مائنے ہیں۔

معلوم ہوجائے گی کہ یہ بی خداتی لی کی کوئی صفت ہے متنفید ہاور وہ بی کوئی خداکی سفت ہے متنفید ہوجائے گی کہ یہ بی خداتی لی کی کوئی صفت ہے متنفید ہوتا ہے کہ حضرت مولی عیدالسلام اور صفت سے متنفید ہیں اور حضرت میں علیہ السلام اور صفت سے متنفید ہیں اور حضرت میسی علیہ السلام اور صفت سے مستنفید ہیں کیونکہ حضرت میسی علیہ السلام میں بدلالت اجموتی وشفاء امراض مضمون جان بخشی کا پہند لگنا ہے۔ اور حضرت موسی علیہ السلام میں بدلالت انجوبہ کاری عصائے موسوی کہ بھی عصافی اور کا تھا معلوم ہوتا ہے کہ صفت ہر بیل وتھلیب کا مراغ فلاتا ہے۔

سخضرت کافیہ خدا کی صفت علم ہے مستفید ہیں ہے آب کے جاتم انتہین ہونے کی دلیل ہے مگر حضرت کافیہ خدا کے مطابقی میں بدلالت اعجاز قرآئی و کمال علمی یہ علوم ہوتا ہے کہ آپ سفت علم ہے مستفید ہیں اور بارگا وعلمی میں باریاب ہیں مگرسب جانتے ہیں کہ علم وہ صفت ہے کہ تمام صفات اپنی کارگز ارک میں اس کے تاح ہیں پرعلم اپنے بچام میں سی کامحان نہیں کون نہیں جانتا کہ ادوہ قدرت وغیرہ صفات ہے علم وادراک کسی کام کے نہیں۔

روئی کھانے کا ارادہ کرتے ہیں اور پھر کھاتے ہیں تو اول سیجھ لیتے ہیں کہ بید ہاں ہیں ہیں ہے۔
پھرنیں اور پانی پینے کا ارادہ کرتے ہیں یا پیتے ہیں تو یہ بچھ لیتے ہیں کہ بید پانی ہے شراب نہیں ، یہ مہیں تو اور کیا ہے: مرروئی کو یانی سجھ ااردہ وقد رت پر موتو ف نہیں اگر روئی سرامنے آجا ہے یا پانی سمنے گزرجائے تو بارادہ وافقیار وہ روئی اور یہ پانی معلوم ہوگا۔
مامنے آجا تے یا پانی سمنے میں گر رہائے تو بارادہ وافقیار وہ روثی اور یہ پانی معلوم ہوگا۔
مامنے آجا تے یا پانی سمنے میں کر رہائے تو بارادہ وافقیار میں صفات کی ضرورت نہیں گر باتی تمام صفات کو اپنے تعلقات ہیں علم کی حاجت ہے۔ غرض جوصفات غیر سے متعلق ہوتے ہیں ان سب بلکہ علم ہی ہوجاتے ہیں۔
بلکہ علم بی پر مراجب صفات متعلقہ بالغیر ختم ہوجاتے ہیں۔
بلکہ علی پر مراجب صفات متعلقہ بالغیر ختم ہوجاتے ہیں۔
بلکہ علی کے دو نبی جوصفت العلم سے مستنفید ہواور بارگاہ علمی تک باریاب ہوتمام انہیاء

سے مراتب میں زیادہ اور رہیم اول اور سب کا سردار اور سب کا مخدوم کرم ہوگا۔ اور سب اس کے تالع اور مختاج ہوں گے اس پر مراتب کمالات ختم ہوجائیں گے اس لئے وہ نبی <u>خاتم الانبیاء</u> مجی ضرور بی ہوگا۔ (1)

#### غاتميد محرى تأفيز لبراستدلال:

وجداس کی میہ ہے کہ انبیاء بوجہ احکام رسانی مثل گورنروغیرہ نیسو اب (مراد ٹائین) خداوندی ہوتے ہیں اس لئے ان کا حاکم ہونا ضرور ہے چنانچہ ظاہر ہے اس لئے جیسے عہدہ ہائے ماتحت ہیں سب میں اوپر عہدہ گورنری یا وزارت ہے اور سوا اس کے اور سب عہدے اس کے ماتحت ہوتے ہیں اور وں کے احکام کو دہ تو ڈسکتا ہے اس کے احکام کو اور کوئی نہیں تو ڈسکتا وجہ اس کی مہی ہوتی ہے کہ اس پر مرا تب عہدہ جات ختم ہو جاتے ہیں۔

ایے بی خاتم مراتب نبوت کے اوپر اور کوئی عہدہ یا مرتبہ ہوتا ہی نہیں جو ہوتا ہے اس کے ماتحت ہوتا ہے اس کئے اس کے احکام اوروں کے احکام کے نائے ہوں گے اوروں کے احکام اس کے احکام کے نائے نہ ہوں گے ۔ اور اس لئے بیر ضرور ہے کہ وہ خاتم زمانی بھی ہو۔ (۲) کیونکہ اوپر کے حاکم تک ٹو بت سب خکام ماتحت کے بعدیش آتی ہے اور اس لئے اس کا حکم اخیر حکم ہوتا ہے چنانچ خلا ہر ہے پارلیمنٹ تک مرافعہ کی (یعنی مقدمہ لے جانے کی۔ راقم) ٹو بت سبی کے بعد میں آتی ہے بھی وجہ معلوم ہوتی ہے کہ کی اور نی نے دعوی خاتمیت نہ کیا [ یعنی کی نی نے یہ نہ کہ وہ آخری نی ہے اس کے بعد کوئی نی نہ آئے گا } کیا تو حضرت محد رسول اللہ منافی تی کیا چنانچ قرآن وحدیث میں میں مصمون بنفری موجود ہے سوا آپ کے اور آپ سے پہلے اگر دعویٰ

<sup>(</sup>۱) ان دونوں عبارتوں میں حضرت نے پہلے آپ تُکا اُٹھ اُکا اعلیٰ ہونا ذکر کیا کہ آپ پر مراتب کمالات ختم ہوجائے ہیں اس کے بعد خاتم الانبیاء کہ کر آپ تُکا ٹھ اُکی خاتمیت زمانی کا اعلان کیا۔ (۲) حضرت کی بیعبارت بھی خاتمیت زمانی کے بارے میں بالکل صریح ہے۔

ایک سنون کے ساتھ جو مجور کا تھا پشت لگا کر خطبہ پڑھا کرتے تھے جب منبر بنایا گیا تو آپ اس سنون کوچھوڑ کر منبر پر خطبہ پڑھنے کے لئے تشریف لائے اس سنون کیچھوڑ کر منبر پر خطبہ پڑھنے کے لئے تشریف لائے اور اپنے سینہ سے لگایا اور ہاتھ کچھرا وہ سنون الی طرح چپچا ہوا جسے روتا ہوا بچے سسکتا سسکتا چپچا وہ جاتا ہے اس واقعہ کو ہزاروں نے ویکھا جعہ کا دن تھا اور پھروہ ذرا ما نہ تھا جس میں نماز سے زیادہ کی اور چیز کا اہتمام ہی نہ تھا خاص کر جعمد کی نماز جس کے لئے اس قدر اہتمام شریعت میں کیا گیا ہے کہ اس سے زیادہ اور کسی چیز کا اہتمام ہی نہیں۔

الغرض چھوٹے بڑے سب حاضر تھے ایک دواس وقت ہوتے تواخمال دروغ یا وہم غلط فہی بھی تھا ایے مجمع کیر میں ایسا واقعہ عجیب پیش آیا کہ نہ احیاء موتی کو جواع ازعیسوی تھا اس سے پکھٹ بست اور نہ عصائے موسوی کے اثر دہا بن جانے کو جو مجز وَ موسوی تھا اس سے پکھٹ سبت مشرح اس معملی ہیہ ہے کہ تن بے جان اور جسم مردہ کو قبل موت تو روح سے علاقہ تھا ستون نہ کورکو تو نہ بھی روح سے تعلق تھا نہ حیاۃ معروف سے مطلب علاوہ بریں جسم انسان و حیوان گونج حیات نہ ہو مگر قائل اور جاذب حیات ہونے میں تو پکھٹک بھی نہیں ہے بہی وجہ ہوئی کہ دوح علوی کو اس خاکد ان سفل میں آٹا پڑا اور بیاجی ظاہر ہے کہ ایام حیات کی ملازمت طویلہ کے بعدروح کو بدن کے ساتھ انس و محبت کا ہونا ضروری ہے جس سے اُدھر کی گرانی اور معاودت کی آسانی فاہر ہوتی مفتود ہیں۔

علی حذاالقیاس حفرت موی علیه السلام کی برکت سے اگر عصا اور دہا بن گیا اور زندہ ہوکر إدھر اُوھر دوڑا تو اس کی حرکات وسکنات بعدا نقلاب شکل و ماہیت ظاہر ہوئی اور ظاہر ہے کہ اس شکل اور اس ماہیت کو جو بعد انقلاب حاصل ہوئی حیات سے ایک مناسبت تو ی ہے بیٹی سانچوں اور اور د ہاؤں کے افعال اور حرکات اور ان کے وہ بیجی وہ کا منہیں ہو سکتے چہ جائیکہ ماہیت اور ای شکل کے ساتھ مخصوص ہے اور ( دیگر ) زندوں سے بھی وہ کا منہیں ہو سکتے چہ جائیکہ نباتات اور جماوات سے القصة شكل فدكور اور ما جيت مشار اليد شر روح كا آنا چندال مستبعد اور بعيد اور عجيب وغريب نبيس جنناسو كھے ہوئے سنون ميں جو باليقين بالفعل منجمله جمادات تقاروح و حياة كا آ جاناكل استعجاب ہے۔

#### <u>نیز فرماتے ہیں:</u>

علاوہ بریں عصائے موسوی ہے وہی کام ظہور ہیں آیا جواور سانبوں اور از دہاؤں ہے ظہور ہیں آیا جواور سانبوں اور از دہاؤں ہے ظہور میں آتے ہیں خلہور میں آتے ہیں چنا نچہ طاہر ہے اور ستون خشک کا در دفراق محمد طاقتے کیا موقو فی خطبہ ہے جواس کے قریب پڑھا جایا کرتا تھارو نا اور چلا نا دہ بات ہے جوسوائے ذوی العقول بلکہ ان میں ہے بھی بجز افراد کا ملہ اور کسی سے بھی ہجز افراد کا ملہ اور کسی سے بھی ہجز افراد کا ملہ اور کسی سے بھی ہے۔

شرح اس معما کی ہے ہے کہ جیسے محبت جمالی کے لئے اول آ کھ کی ضرورت ہے اور پھر
قابلیت طبیعت کی صاحت جس کے سبب سے میلان خاطر اور توجہ دکی متصور ہوا ہے ہی محبت کمال
کے لئے اول عقل وہم کی ضرورت ہے اور پھر قابلیت مذکورہ کی حاجت ۔ اور ظاہر ہے کہ دونوں
با تیں تنہا تنہا بھی اور بحثیت مجموعی بھی بجزئی آ دم اوران میں بھی بجز کا ملین عقل اور طبیعت متصور
نہیں۔ (مباحثہ شا بجہا نیورس ۳۷)

اس کے بعد علم الیقین میں الیقین حق الیقین کی بابت پچھلمی نکات بیان کر کے فرماتے ہیں ؟

الغرض عصائے موسوی اگر اڑ وہائن گیا اور اڑ دہائن کرچلا، دوڑ اتو بیدوہ کام ہے کہ جتنے سانپ ہیں بھی بیکام کرتے ، پھیسانپوں کے مرجے سے بڑھ کرکوئی کام نہیں اور ستون محمدی اگر فراق محمدی میں رویا تو اس کارونا محبت کمالی محمدی پر دلالت کرتا ہے جو بجز مرتبہ تق الیقین متصور نہیں جو بنسبت کمالات روحانی بجز ارباب کمال یعنی اصحاب بصیرت و مکاشفہ اور کسی کومیسر نہیں آسکتا اور ظاہر ہے کہ اس صورت میں معجز و موسوی کومیجز و احمدی کے سامنے پھی نسبت باتی نہیں بھی ۔

اور سنے اگر حضرت موی علیہ السلام کے ہاں پھر سے پائی نکلٹا تھا تو حضرت محدر سول اللہ خالیظ کی انگشتان مبارک سے پائی کے چیشے جاری ہوئے تھے اور فلا ہر ہے کہ زمین پررکھ ہوئے پھر سے پائی کے چیشے کا بہنا اتنا بجیب نہیں جتنا گوشت و پوست سے پائی کا ٹکٹن بجیب ہوئے بھر وں اور زمین سے نکلتے ہیں پر کون نہیں جانتا کہ جتنی تدیاں اور تالے ہیں سب پہاڑ وں اور پھر وں اور زمین سے نکلتے ہیں پر کس سے گوئ نہیں و یکھنا مذہ ہ ازیں آیک پیاں پائی پر حست مبارک سے بائی کا ٹھن صاف اس بات پر دالات کرتا ہے کہ دست مبارک منتی البرکات ہے اور یہ ہم مبارک کی سامت پر دالات کرتا ہے کہ خداوند منا م برا اللہ کرتا ہے کہ خداوند منا م برا

اور سنے اگر باعجاز حضرت بیشع علیہ السلام آفتاب دیر تک ایک جائھ ہرار ہا، یا کی اور نی کیلئے بعد غروب، آفتاب لوٹ آیا تو اس کا ماحصل بجز اس کے اور کیا ہوا کہ بجائے حرکت ،سکون عارض ہو گیا یا بجائے حرکت روز مر احرکت معکوں وقوع میں آئی اور ظاہر ہے کہ یہ ہات ای دشوا ، منہیں جتنی یہ بات دشوار ہے کہ چا ند کے دو گلر ہے ہو گئے (۱) کیونکہ پھٹ جانا تو ہرجم کے حق میں ظلاف طبیعت ہیں بلکہ حرکت ہی خلاف طبیعت ہے اور سکون کی جسم کے حق میں بحثیت جسمی خلاف طبیعت ہیں بلکہ حرکت ہی خلاف طبیعت ہے ہی وجہ ہے کہ جیسے اجسام کے پھٹ جانے کے لئے اور اسباب کی ضرورت موتی ہوتی ہے اور سبب کی ضرورت ہوتی ہے اور سبب کی ضرورت ہوتی ہے اور سبب کی ضرورت ہیں ہوتی ۔ اور سبب کی ضرورت ہیں ہوتی ۔ ایس ہوتی ۔

معجزات محمدی منافظیّم کا مجوت قر آن وسنت سے ملتا ہے [عیسائی کہتے ہیں کہ ہم قر آن وحدیث کے ذکر کردہ معجزات کوئیں مانتے کیونکہ دنیا کی تاریخ الیں ان کا ذکر نہیں ماتا حضرت اس کے جواب میں فرماتے ہیں۔ ا

ان تمام وقائع اورمضامین کے استماع کے بعد شاید کی کویہ شبہ ہوکہ مجز است مرقومہ بالا کا جو مجملہ مجزات محدی مُن اللہ کا کہ کور ہوئے کیا شہوت ہے؟ اور ہم کوکا ہے معلوم ہوا کہ بیہ مجزات طہور میں آئے ہیں۔

تواس کا جواب میہ ہے کہ ہم کو کا ہے ہے معلوم ہوا کہ اور انبیاء اور اوتاروں ہے وہ معجزات اور کرشے ظہور میں آئے ہیں جوان کے معتقدیبان کرتے ہیں اگرتوریت وانجیل کے معتقد بیان کرتے ہیں اگرتوریت وانجیل کے معروب ان مجزات اور کرشموں پر ایمان ہے تو قرآن و حدیث محمدی منگر ہے اعتماد پر معجزات محمدی پر ایمان لا نا واجب ہے کیونکہ توریت وانجیل کی کسی کے پاس آج کوئی سندموجو دئیں ہے بھی معلوم نہیں کہ کس زمانے میں میں کہ تا ہیں گئیں اور کون اور کس قدران کتابوں کے راوی ہیں؟ معلوم نہیں کہ کس زمانے میں میں تا ہیں ایسی کسی اور کون اور کس قدران کتابوں کے راوی ہیں؟ قرآن وسنت کا سے الاستاد ہوتا مسلم ہے:

اسلام كيهواديكر غداجب كى اصل حقيقت.

<sup>(!) &</sup>quot; تر آن دحدیث کا عقبارسب سے پہلے لازم ہے 'ان الفاظ سے بھی حضرت نے اس بات کا علان کیا گئے۔ کا علان کیا کہ آپ گائی کے الفائی الانبیاء میں، مجرا یک اور جگہ حضرت فرماتے ہیں کہ قرآن میں نبی مائی کے کا علان کیا تھا کہ پر بھی دعوی نبوت بھی ۔قرآن وصدیث پر اعتبار کرنے سے ان عقائد پر بھی ایس ن نا غروری تفیرا۔

اب بیگذارش ہے کہ ہمارا بید دعوی نہیں کہ اور ندا ہب اور دین بالکل ساختہ اور پر داختہ بنی آ دم ہیں بطور جعلسازی ایک دین بتا کر خدا کے نام لگا دیا۔ نہیں دو ند ہموں کو تو ہم یقیناً دین آسانی سجھتے ہیں ایک دین یہوداور دوسرے دین نصاری ہاں اتنی بات ہے کہ بوجہ تر یافٹ بنی آدم کے دائے کی آمیزش بھی ان دوٹوں دینوں ہیں ہوگئ۔

باقی رہادین ہنوداس کی نسبت اگر چہ ہم یقینا نہیں کہ سکتے کہ اصل سے بیدین بھی آیا۔
آسانی ہے گر یقینا یہ بھی نہیں کہ سکتے کہ بید ین اصل سے جعلی ہے، خدا کی طرف سے نہیں آیا۔
کیونکہ اول او قر آن شریف میں بیارشاد ہے وَ اِنْ مِنْ اُمَاۃِ اِلَّا حَلَا فِیْهَا نَدِیر جس کے بیم فی بین کہ کوئی امت یعنی گرووظیم الی نہیں جس میں کوئی ڈرانے والا نہ گذرا ہو پھر کیونکر کہ دیجئے کہ اس والا یت ہندوستان میں جوا کی عربی وطویل والایت ہے کوئی ہادی نہ بہنچا ہو۔ کیا عجب ہے کہ جس کو ہندوصا حب اوتار کہتے ہیں اپنے زمانے کے نبی یاولی یعنی نائب نبی ہوں۔ دوسرے مقام پرقر آن شریف میں یہ بھی ارشاد ہے میٹھے مین فیصف شن فیصف نے کہنے کے ومنہ میں گئر گئر فیصف کی میان کردیا ہے اور بعضوں کا عربی نہیں کیا سے ہوں جن کا تذکرہ قصہ بیان کردیا ہے اور بعضوں کا قد کرہ قصہ بیان کردیا ہے اور بعضوں کا تذکرہ قصہ بیان کردیا ہوں جن کا تذکرہ قصہ بیان کردیا ہے اور بعضوں کا تذکرہ قصہ بیان کی اسے ہوں جن کا تذکرہ قصہ بیان کی اس سے ہوں جن کا تذکرہ قصہ بیان کیا گئر کرہ آپ سے نہیں کیا عب ہے کہ انبیاء ہندوستان بھی انہیں نبیوں میں سے ہوں جن کا تذکرہ آپ سے نہیں کیا گیا گئر کرہ آپ سے نہیں کیا گیا۔

### ديكرغدابب كربانيول كاطرف منسوب لغويات وكفريات كاحقيقت:

ربی به بات که اگر مهند و ول کے اوتارا نبیاء یا اولیاء ہوتے تو دعویٰ خدائی نہ کرتے اُدھر
افعال ناشائٹ مشل زناچوری دغیرہ ان سے سرز دنہ ہوتے حالا نکہ اوتاروں کے معتقد یعنی ہندوان
دونوں ہاتوں کے معتقد ہیں جس سے بیات ٹابت ہوتی ہے کہ بید دونوں ہاتیں بے شک ان سے
سرز دہوئی ہیں سواس شبر کا جواب بیہ ہوسکتا ہے کہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف دعویٰ خدائی
نصاری نے منسوب کردیا اور دلائل عقلی وفتی اس کے مخالف ہیں ایسے ہی کیا عجب ہے کہ سری کرشن
اور سری راجیحد رجی کی طرف بھی بیہ دعوئی بدروغ منسوب کردیا ہو جیسے حضرت عیسی علیہ السلام

بدلالت آیات قرآنی اور نیز بدلالت آیات آئیل این بنده ہونے کے مقراور معرف سے اور پھر وی کام مدت العرکے جو بندگی کوسر اوار جیں دعوے خدائی پڑیس سے بندہ قرار داو اوا کئے زبان سے بجز و نیاز کرتے رہے جب کہا ہے آپ کوائن آدم کہا (۱) اور بندہ قرار دیا پھراس پران کے ایس سے قرونی خدائی لگادی گئی ایسے ہی کیا جب ہے کہ سری کرشن اور سری راجیند رکی نسبت خدائی لگادی ہو۔

عَلٰی هٰلَه الْقِیَاس جیسے حضرت لوط اور حضرت داد دعلیماالسلام کی نسبت باوجوداعقادِ نبوت یہود ونصاری تہمت شراب خواری اور زنا کاری لگاتے جیں (۲) اور ہم ان کوان عیوب سے بری سجھتے جیں ایسے ہی کیا عجب ہے کہ سری کرش اور سری راجیند ربھی عیوب ندکورہ سے مبرا ہوں اوروں نے ان کے ذمے بیتہمت زناد سرقہ لگادی ہو۔

#### اس زمانے میں اتباع دین جمری کے سوانجات متصور نہیں:

الحاصل ہمارا بید دعویٰ نہیں کہ اور ادبیان اور فدا ہب اصل سے غلط ہیں دین آسانی نہیں بلکہ ہمارا بید دعویٰ ہے کہ اس زمانے ہیں سوائے اتباع محمدی فائنٹ اور کسی طرح نجات متصور نہیں اس زمانے میں بیددین سب کے تن ہیں واجب الا تباع ہے (۳)۔

#### <u>ایک شبه اوراس کا جواب:</u>

باقی رہا بیشبہ کراس صورت میں اور دین منسوخ تھمریں کے اور بیوہم پیدا ہوگا کہ

<sup>(</sup>۱) حفرت عیسی علیدالسلام نے خود کو ابن آدم کہا دیکھئے انجیل مرض باب ۱۰ آے ۳۲، انجیل لوقاباب ۲ آے ۲۲۔

<sup>(</sup>۲) حضرت لوط علیہ السلام پر تہت کا ذکر عیسائیوں کی کتاب مقدس پیدائش باب ۱۹ آیت ۳۳ اور حضرت داود پر تہت کا ذکران کی کتاب ۳سموئیل باب ۱۱ آیت ۴ میں ہے۔

<sup>(</sup>٣) عقيده فتم نوت كى وضاحت السيد ببتركن الفاظش كى جاسكتى بــــ

پہلے احکام میں خدا تعالی سے پھٹھ کی ہوئی ہوگی جس کے تدارک اورا صلاح کے لئے بیٹم بدلا گیا اس کا جواب بیب کہ نسٹ خوا کی ان کا جواب بیب کہ نسٹ خوا کی ان کا جواب بیب کہ نسٹ خوا کی افظ کے معنی ہم سے بوچنے چاہئیں نسٹ فقط تبدیلی احکام جسی بدلتے ہیں جب کہ پہلے تکم میں پھونتھان (لیمن کی یا خرابی) معلوم ہوت ہائی گئے نشخ کے انظ کوئ کو بیر جب بیدا ہوتا ہے ورند نشخ محض تبدیلی احکام کو کہتے ہیں اور صورت تبدیلی احکام خداوندی بیہ وقی ہے کہ جیسے معنی اور سبل این احکام خداوندی بیہ وقی ہے کہ جیسے منظے اور سبل این این وقت میں مناسب ہوتے ہیں اور اس لئے بعد اختیام میعادِ منت سے بیائے نسخہ منت خوا منت ہیں کہائے سے اور اس تبدیلی کو بوجہ فلطی نسخہ کو کی تبیں کہتا۔

ایسے ہی دین موسوی اور دین عیسوی اپنے اپنے زمانہ یس مناسب تھے اور اِس زمانہ یس یپی مناسب ہے کہ اتباع دین محمدی کیا جائے کیونکہ اور دینوں کی میعادین تم ہو کئیں اب اِس دین محمدی کا دفت ہے عذاب آخرت اور غضب خداوندی سے نجات اِس وفت رسول اللّٰمِ اَلْ الْحِجْمِ اِسْ کَا اِسْرَا اللّٰمِ اَلْ اِلْحِجْمِ اِسْرِی کے اتباع میں مخصر ہے۔ (۲)

جیسے اِس زمانہ میں گورنرزمانہ سابق لارڈ ناتھ بروک کے احکام کی تھیل کافی نہیں بلکہ گورنرزمانہ سابق لارڈ ناتھ بروک کے احکام کی تھیل کافی نہیں بلکہ گورنرزمانہ حال لارڈلٹن کے احکام کی تھیل کی ضرورت ہے ایسے ہی اِس زمانہ میں اتباع ضروری ہے۔ سرزائے سرکاری سے نجات اور رُستگاری جمجی متصور ہے جب کہ ذمانہ حال کے گورنر کا اتباع کیا جائے۔ اگر کوئی نا دان یوں کے کہ گورنر سابق

<sup>(!)</sup> منضج: وه دواجوموا دکو پکادے فیروز اللغات جدید ۲۵۲ \_اور مسهل دست آور دوافیروز اللغات جدید ص۲۳۳ \_

<sup>(</sup>۲) اس قدر واضح تصریحات کے باوجود اگر آپ خاتمیت کے مکر سے تو پھر ونیا یس خاتمیت کامانے والا کوئی نہیں۔اورا گرکوئی اور ختم نبوت کا قائل ہے تو حضرت اس سے بڑھ کراس کا قرار کرنے والے ہیں۔

بھی تو ملکہ بی کا نائب تھا تو اس عذر کو کو ئی نہیں سنتا۔ ایسے بی بیرعذر کہ حفزت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موی علیہ السلام بھی تو رسول خدا تھے اِس وقت قابل استماع نہیں بلکہ جیسے اِس وقت اگر محور نرسابق بھی موجود ہوتو لا رڈکٹن ہی کا اتباع کرے جو گورنرز ماندحال ہے۔

ایسے ہی اس زمانہ میں اگر حضرت موسی علیہ السلام اور حضرت عیسی علیہ السلام بھی موجود ہوتے تو ان کو چار نا چار رسول عربی مُنظِیْ نظر کا اتباع کرنا پڑتا (۱) اور اگر کوئی شخص اپنے خیال کے موافق بوجہ ِ غلطی کوئی عیب ہمارے بیغیبر مُنظینی کے ذمہ گائے بھی تو ہم ہزار عیب ان کے بزرگول میں نکال سکتے ہیں (۲) (مباحثہ شاہج بانپورس ۳۹ ۲۳۳ طبع کراچی)

اسلام کی نمائندگی میں حضرت تا نوتو ک کاا تعیاز:

اس تقریر میں حضرت نا نوتو گئے نے نبی کر یم ان پیرائی نیوت، پھر عقل وقیم اور مجزات میں وگرا نبیا علیم السلام پر آپ ک فوقیت کو ثابت کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے آخری نبی ہونے کو بیان کیا ہے۔ پھر حضرت کی ان باتوں پر کسی کواعتراض کی جرات بھی نہ ہوئی۔ حضرت نا نوتو گئی پر ختم نبوت کے انکار کا الزام لگانے والے بتا کیں کیا انہوں نے بیان کے کسی قائد نے بھی ایسے جمع میں جس میں ہندہ اور عیسائی بھی جمع ہوں اس طرح اسلام کی نمائندگی کی اور اس طرح پر زور طریقے سے نبی کریم منائی تی گئی ہی اور آپ کی خاتم میت کا اعلان کیا ہے۔ اگر کیا ہے قوبتا کیں اور پیش ہندہ تا کیں۔ نیز ہے بھی بتا کیں کہا گراب کسی ایسے جمع میں (جس میں ہندہ تاریخ کے شوس شواہ ہے۔ بتا کیس۔ نیز ہے بھی بتا کیں کریا پڑت اور میسائی یا دری بھی ہوں) ان مضامین کو بیان کرنا پڑے تو اس انداز سے بہتر کوئی انداز

<sup>(</sup>۱) مختلف مذا ہب کے لوگوں کے بھرے جمجمع میں نمی کریم ناٹیٹیزا کٹتم نبوت کو بیان کرنے کا اس ہے بڑھ کراور کمیان نداز اختیار کیا جاسکتا ہے؟

<sup>(</sup>۲) ان کے بزرگوں سے مراد انبیاء کے علاوہ دوسرے لوگ ہیں جیسے عیسائیوں کا پولس کیونکہ انبیاء کرام سب بی معصوم ہیں قابل احترام ہیں۔

ہے جس کو حضرت نا نوتو گئے اختیار کیا اگر ہے تو پیش کریں۔ اس مباحثہ میں ایک موقع پر حضرت نا نوتو گئے نے فرمایا:

جس کے ذہب میں ایک دوفضیات ہووہ دوجار منٹ میں بیان کرسکتا ہے پر جس کے ذہب میں ایک دوفضیات ہووہ دوجار منٹ میں بیان کرسکتا ہے؟ (مباحثہ میں ہزاروں فضائل ہوں وہ استے تھوڑے عرصہ میں کس طرح بیان کرسکتا ہے؟ (مباحثہ میں ۱۲) اس سے اعدازہ کریں کہ حضرت نانوتوی کے دل میں اسلام کی کس قدر محبت تھی اور اسلام کے جن ہونے کے بارے میں ان کوکس طرح شرح صدرتھا۔اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پرشرح صدرتھا۔اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پرشرح

حضرت تا نوتوی کا بارگاه ایز دی میں صدورجه بخز وانکساراوراس کی وجه:

مباحثه كى روئىداد من ايك مقام پرلكھائے:

غرض غلبہ جانب اسلام ایسانمایاں تھا کہ بجز تا انصاف حاضران جلسہ میں ہے کو گی مخص اس کا انکارٹیس کرسکتا شاید بیٹمرہ انکسار مواوی صاحب اور دعاء اہل اسلام تھا مولوی صاحب نے جب سے شاہج ہانچور کا ادادہ کیا تھا جس سے مطبع تنے یا جس کو اہل دعا سیجھتے تنے استدعاء دعا کرتے تنے خود بید کہتے تنے کہ ہر چند ہماری نیت اور ہمار ہے انکال ای قائل ہیں کہ ہم مجمع عام میں ذلیل وخوار ہموں مگر ہماری ذلت وخواری میں اس دین برحق کی ذلت اور اس رسول پاک کی ذلت متصور ہے جو تمام ہا لم کا سردار اور تمام انہیا ، کا قافلہ سالار ہے اس لئے خود بھی بہی دعا کرتے اور اور وں سے بھی دعا کراتے تنے کہ الی ہماری وجہ سے اپنے دین اور اپنے حبیب پاک تا گئے تی کم بدولت اور طفیل میں ہم کو لولاک کو ذلیل وخوار مت کر۔ اپنے دین اور اپنے حبیب پاک تا گئے تی کم بدولت اور طفیل میں ہم کو

ظاہر ہے کہ حضرت کو یہ فکر عقید ہ تو حید ورسالت اور ختم نبوت کو بیان کرنے کیلیے ہی تھا تحذیرالناس کا رد کرنے والے بتا ئیس کیا بھی تحذیر کا رد کرتے وقت ان کو بھی عقید ہ ک<sup>3</sup> نم نبوت کیلئے مجھی ایسا ور دول نصیب ہواہے؟

# اسلام كاورداورانتها كي فكر:

پہلے روز پاوری ٹولس نے بار بارکہا تھا کہ ہم کو زیادہ فرصت نہیں آج اورکل تھہر سکتے ہیں ۔۔۔۔۔۔اس وفت مولوی صاحب نے تعلم کھلا بیفر مایا کہ یہ بات ہمارے کہنے کی تھی باوجودافلاس وبیمروسا مائی ،قرض دام لے کراپی ضرورتوں پر فاک ڈال کر ،ایک مسافت دوردرازقطع کر کے یہاں تک پنچے پھراس پر بیقول ہے کہ جب تک حسب دل خواہ فیصلہ نہ ہوجائے گانہ جا ئیں گے اور آپ صاحب توای کام کے نوکر ،آنے جانے میں کوئی وقت نہیں اس کے کیا معنی ہیں کہ آپ کو فرصت نہیں میں مین در کرنے تو ہم کرتے ۔ (مباحث س ۱۹۰۹)

## ﴿ بِيلِي سُوال كاجواب ﴾

مباحثہ کے دوسرے دن مج کے وقت سوال اول کے بارے بیں گفتگو ہوئی سوال اول سے بارے بیں گفتگو ہوئی سوال اول سے بیات کے استعمال نے کس چیز سے بنایا اور کس وقت اور کس واسطے؟ پہنے پادری اسکاٹ نے جواب مقلی ارشاد فرمایا جواب دیا پھر حضرت نا نوتو گٹنے پادری کی بات پراعتراض کیا اور خود سے جواب مقلی ارشاد فرمایا (و کھے مباحثہ ص ۲۹ تاص ۸۷)

آپ حضرت کے جواب کوغور سے پڑھیں ان شاءاللہ اس سے بہتر جواب آپ کونہ سطے گا۔ طوالت کے خوف سے اس کوقلم انداز کیا جاتا ہے جس کوشوق ہوروئیدادیش دیکھے یا اس عاجز کی کتاب اساس المنطق ج مس ۱۹۲۵ دلیل لمی واٹی کی بحث میں دیکھے لیے۔

# ودوسرى مجلس كاموضوع 🌢

مباحثہ کے دوسرے دن کی دوسری مجلس میں یہ طے ہوا کہ سوال خامس میں گفتگو ہوا در سوال خامس بیتھا کہ نجات کیا چیز ہے اور کس طرح حاصل ہوسکتی ہے؟ اس کا جواب پہلے پا در ی اسکاٹ نے دیا چھر دیا نند سرتی نے چھر حضرت نا نوتو تو گ نے ۔ آپ دیکھیں گے کہ حضرت نا نوتو گ نے یہاں اور انداز میں ختم نبوت کی تبلیغ کی ہے۔ کو یا آپ اس عقیدہ کے عاشق تھے۔

## ﴿ يادرى اسكاث كاجواب ﴾

اول پادری اسکاٹ کھڑ ہے ہوئے اور سوال خامس یعنی اس سوال کے جواب ہیں کہ خوات کے خواب ہیں کہ خوات کے کہتے ہیں اور نجات کا کیا طریقہ ہے؟ ایک تقریر طویل بیان کی جس کا خلاصہ بیٹھا کہ خوات گنا ہوں سے بیٹے کو کہتے ہیں گر جب خدا تعالی نے بید یکھا کہتمام عالم گنا ہوں ہیں ڈوبا جاتا ہے تو خود جسم ہوکر آیا اور جس می کہلایا اور سب خلائق کا کفارہ بنا چینی بارگنا ہان بی آ وم اپنے میں رہااس کی سز ایس مصلوب ہوا۔ اور پھروہ نوو ذیا للہ المعون ہوکر تین دن جہنم ہیں رہااس کے تحاسب کولازم ہے کہ جسی میں کی الوہیت پرائیان لائیں اور عیسائی دین اختیار کریں بدون اس کے نجات نہیں اور گنا ہوں سے بچاؤ نہیں ہو سکتا۔

### عيما أى مذهب ك عامون كى دليس دليل:

ایک روز کا ذکر ہے کہ میں نے بیدعا کی کدائے میں سے میرے حال پر نظرعنایت فرما اس کے بعد میرے دل میں اپیا چین اور شنڈک معلوم ہوئی کہ میں بیان نہیں کرسکتا بالکل اور باتوں سے دل پھر گیا۔

ایسے بی ایک دن کا ذکر ہے کہ ایک فخف بڑا تندرست اور موٹا تھا جیسے ہمارے پنڈت کی اور وہ بڑا شریر تھا بھی گر جا ہیں نہ جاتا تھا نہ انجیل سنتا تھا ہیں نے اس سے کہا تو انجیل سنا کراس نے کہا ہیں کیوں انجیل سنوں اور کیوں گر جا ہیں جاؤں آخر کو ہیں نے اس کو انجیل سنائی دوسرے روز اس کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ دہ خود بخو دمیرے پاس آیا اور سب برائیاں چھوڈ دیں اور صدق دل سے نیک وصالح ہوگیا اور تمام کو گوں ہیں یہ بات مشہور ہوگئی کہ فلاں شریر آ دمی نیک ہوگیا۔ یا دری کی ایک سیاسی دلیل:

ادھردیکھوجب تک عیسائیوں کی عملدار می ہندوستان میں نہتی ہندوستان میں کیسی کیسی غارت گری اور فتنہ وفساد اور غارت گرمی ہوا کرتی تھی جب سے عیسائیوں کی عملداری ہوئی کس قدرامن دامان ہوگیا ،سوتا اچھالتے چلے جاؤ کوئی نہیں پوچھتا دیکھوکتنی گناموں میں کمی آگئی یہ ایک بڑی دلیل ہے حقیت عیسائی ندہب کی۔

# ﴿ پنڈت دیا نندسری کا جواب ﴾

بعداس کے پنڈت دیا نندس ما حب کھڑے ہوئے اور انہوں نے بھی ایک تقریر طویل بیان فرمائی فلاصداس تقریر کاان صاحبوں کے بیان کے موافق جو کی قدران کی زبان بھے تے یہ ہے کہ کہ مت لینی نجات اس میں ہے کہ آ دئ گنا ہوں سے بچے اور نیک کام کرے الوہیت عیسی کا دعوی غلط ہے۔ اور یا دری صاحب نے جو یہ بیان کیا کہ خدا تعالی جسم ہوکر آیا خلائق کے گنا ہوں کا کفارہ ہواسراسر غلط ہے یہ کیوں کر ہوسکتا ہے کہ وہ ذات یا ک جس کی کوئی صدونہا ہے شمیں وہ ایک مشی میں آجاوے۔

اور بادری ماحب جوائے فد مب کو گناموں سے نجات کا سبب بھتے ہیں تو یہ صاف بے اصل بات ہے حضرت موی علیہ السلام کو صاف تھم ہوا تھا کہ مکان مقدس میں جوتا تارکر آؤ ہمارے بادری برقس اس کے جوتے کی جگہ ٹو پی اتارتے ہیں اور جوتا پہنے دہتے ہیں اور بہت باتیں بر خلاف تھم خدا کرتے ہیں اور ان کو سجھتے ہیں پس ایسے فد میں نجات کی طرح نہیں ہوگئی ؟

# ﴿ جِمْةِ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نا نولو يُ كَ تقرير ﴾

بعداس كمولوى محرقاتم صاحب كمرت موع اوريقر مايا:

## نحات كما جزنے اور كيے حاصل ہوسكتى ہے؟

نجات تبرالی اورعذاب الهی ہے فئ جانے کو کہتے ہیں گرطریق حصول نجات بجز احتر ازِمعصیت و گناہ اور بچونہیں اس لئے یہ بات گناہ کے دریافت کرنے پرموقوف ہے پادری صاحب و پیڈت صاحب نے تو بیفر مایا کہ نجات گناہوں سے نیچنے کو کہتے ہیں یا نجات گناہوں ے بیخ میں ہے گرید فرمایا کہ گناہ کس کو کہتے ہیں۔ گناہ کے کہتے ہیں؟

مناہ کی دوچار مثالیں اور دوچار تشمیں قومثل زنا وچوری وغیرہ بیان۔ پراس کی تعریف کچھ بیان نہ قرمائی سوہم اول تعریف گناہ بیان کرتے ہیں سنتے گناہ خلاف مرضی الهی کو کہتے ہیں اورا طاعت موافق مرضی الهی کا نام ہے۔

خدا ک مرضی اور غیر مرضی محض عقل سے معلوم نہیں ہوسکتی:

مرکل ہم عرض کر چکے کہ مرضی ، غیر مرضی کی اطلاع بے ہمارے بتلائے کی کومعلوم نہیں ہو یکتی اگر سینہ سے سینہ ملادیں بلکہ ول کو چیر کر دکھلا دیں تب بھی ول کی بات نظر نہ آئے جب تک زبان نه ہلائے یا اشارہ سے اطلاع نه فر مائے تب تک مرضی غیر مرضی کی اطلاع دوسروں کو ممکن نہیں۔ باوجود کٹافت اوراس ظہور کے کہ ہم جسمانی ہیں بیرحال ہے تو خداوند عالم تو کمال ہی درجدلطیف ہاس کے دل کی بات (بعنی اس کی پسند: راقم ) ہاس کے ہتلائے کسی کو کیونکر معلوم موسکتی ہے عمل نارسا کو اتنی رسائی کہال کہ اس کے مافی الضمیر تک پہنچ عمل سے ہوسکتا ہے تو ا تنابی ہوسکتا ہے کہ کسی بات کاحسن وہتے کسی قدر معلوم کرلے سوید بات بھی اول تو ہر بات میں متصور نہیں جوعقل ہی کے بھروسے بیشر ہے دوسرے خداوند کولیم و مکیم ہے اور اس وجہ سے بیہ اعتقاد ہے کہ نہ وہ اچھی بات ہے منع فر مائے نہ بری بات کا ارشاد فر مائے لیکن تا ہم خداہے بندہ نہیں عالم ہے تکونہیں عقل کامطیع نہیں عقل اس کی مطبع ہے اس لئے اگر بالفرض وہ زیا کوحلال اور طاعت كوترام كروية بيتك زناطاعت ادرطاعت كناه بوجائ \_ بقول شخص اكرطمع خوابرزمن سلطان دین فاک برفرق قناعت بعدازی به

### خدا کی مرضی وغیرمرضی معلوم کرنے کیلئے انبیا مکرام کی ضرورت:

اس لئے بندہ کے ذمہ بیضرور ہے کہ مرضی غیر مرضی کے دریافت کرنے میں اس کی طرف نظررہے ہیں گارے میں اس کی طرف نظررہے اپنی عقل نارسا کواس قصہ سے علیحدہ رکھے مگر ہم عرض کر چکے ہیں کہ باوشا ہان دنیا

اس تعور ٹی می خوت پر اپنا مائی الضمیر بر کسی ہے کہتے نہیں چرتے خداد عمالم اس کبراور بے نیازی پر جس پر اس کی خدائی خود دلالت کرتی ہے کیونکر اگر دل کی بات ہر کسی ہے کہتا چرے گا یہاں تو محلوقیت ہے لیکر انسانیت تک سب با توں میں شتر اک خدااور مخلوقات میں تو کسی بات میں محلی اشتر اک نہیں اس لئے باوشا ہان دنیا اپنے مائی الضمیر کی اطلاع اپنے مقربان خاص کے ذریع ہے کرا دیتے ہیں ایسے بی بلکہ بدرجہ ادلی خدا و ثد عالم بھی اپنا مائی الضمیر بذریعہ مقربان خاص اور یہ کرا دیتے ہیں ایسے بی بلکہ بدرجہ ادلی خدا و ثد عالم بھی اپنا مائی الضمیر بذریعہ مقربان کو ہم لوگ انہیاء اور رسول کہتے ہیں (ص ۹۲،۹۵) فاص انہیاء کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے نے سے کہ انہیاء کی اطاعت ہے نے در اور سے بیان کی انتاع میں بی نیا ہے نہیں دور کا دیتے ہیں دور کی انہیاء کی اطاعت خدا کی اطاعت خدا کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے نہیں اس کے بیان کی انتاع میں بی نیا ہے نہیں دور کی اطاعت خدا کی اطاعت کی اطاعت خدا کی اطاعت کی اطاعت خدا کی اطاعت کی اطاعت خدا کی اطاعت خدا کی اطاعت خدا کی اطاعت خدا کی اطاعت کی کار کی انتیاز کی انتیاز کی است کی اطاعت کی اطاعت کی کار کی اطاعت کی اطاعت کی کار کی کار کی کی کار کی کار

اس لئے انبیاء لیہم السلام کے اتباع ادر افتداء ہی میں نجات منحصر ہوگی کیونکہ اس صورت میں ان کی اطاعت خاص خدا کی اطاعت ہوگی ادر ان کی نافر مانی خاص خدا کی نافر مانی ہوگی۔

### اب نجات کے لئے محمد رسول الله مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله الله

گرجیسے ہر ہر زمانے میں ایک جدا حاکم ہوتا ہے پہلے ذمانے میں اگر لارڈ تارتھ بروک گورز سے تو آج لارڈ لٹن ہیں پہلے اور کلکٹر جا سے بی ہر زمانے میں مناسب وقت ایک جدا بی ہی ہوگا جیسے آج کل لارڈ لٹن کے احکام کی تعیل ضرور ہے۔حضرت موی اور حضرت عیسی علیجا السلام کی بزرگی اور نبوت سلم ان کا مشکر ہمار بے نزویک ایسا بی کا فرہے جیسے رسول اللہ مُلِ اللّٰ مُلِ اللّٰ اللّٰ مُلِ اللّٰ مُلِ اللّٰ مُلِ اللّٰ مُلِ اللّٰ مُلِ اللّٰ مُلْ اللّٰ مُلْ اللّٰ اللّٰ مُلْ اللّٰ مَلْ اللّٰ اللّٰ مَلْ اللّٰ مُلْ اللّٰ مَلْ اللّٰ مُلْ اللّٰ مُلْ اللّٰ مَلْ اللّٰ مَلْ اللّٰ مُلْ اللّٰ مُلْ اللّٰ مُلْ اللّٰ مُلْ اللّٰ مُلْ اللّٰ مُلْ اللّٰ مُلّٰ مُلْ اللّٰ مُلْ اللّٰ مُلْ اللّٰ مُلْ اللّٰ مُلْ اللّٰ مُلْ ال

<sup>(</sup>۱) جن پیشواؤں کا ٹی ہونا بیٹنی حضرت نے ان کی نبوت کا اقر ارکیااوراس کی شہادت دی اور جن کا پیتنہیں ان کے بارے میں سکوت کیااور ٹی کریم کا افتا کی ختم نبوت زمانی کا اعلان کیااس سے زیادہ شوس اور مختاط انداز اور کیا ہوگا؟

#### مثال سے مئلہ کی وضاحت:

جیسے اس زمانہ پیل باوجود تقرر گورز حال لارڈ کٹن گورز سابق لارڈ تارتھ بروک کے احکام کی تعیل ہے انکار کرے قباوجود
احکام کی تعیل پراگر کوئی فخص اصرار کرے اور لارڈ کٹن کے احکام کی تعیل سے انکار کرے قباوجود
اس کے کہ لارڈ تارتھ بروک بھی سرکارہی کی طرف سے گورز تھا اس وقت میں اصرار بے شک منجملہ بغادت ومقابلہ سرکاری سمجھا جائے گا۔ ایسے ہی اگر کوئی فخص اس زمانہ میں رسول اللہ مُنافِعَ اُلَا کہ اُللہ مُنافِقَ اُللہ کوئی فخص اس زمانہ میں رسول اللہ مُنافِعَ اُللہ مُنافِق کے مورز کر اوروں کی اجباع کرے تو بے شک اس کا بیاصرار اور بیا انکار از تنم بغاوت خداوندی ہوگا جس کا حاصل کفروالحاد ہے القصداس وقت اجباع عیسی وغیر ہم ہرگز باعث نجات نہیں ہوسکتا۔

محمور فی مُنافِعَ کی ختم نبوت برشیادت:

ہاں حضرت عیسی وغیرہم اگر خاتم الانبیاء ہوتے تو پھر بے شک نجات انبیں کے اتباع میں مخصر ہوجاتی لیکن ایسا ہوتا تو بالضرور حضرت عیسی علیہ السلام سد باب صلالت کیلئے دعوی خاتمیت کرتے تا کہ آئندہ کولوگ اوروں کے اتباع سے گمراہ نہ ہوجا کمیں انبیاء کا یہ کام نہیں کہ السے موقع پر چکے بیٹھے رہیں اور آ دمیوں کو گمراہ ہونے دیں (1)۔

مرسب جانتے ہیں کر سوائے حضرت رسول عربی محمط الی خاص نے دعوی خاتمیت نہیں کیا اگر کرتے تو حضرت عیسی علیہ السلام کرتے انہوں نے بجائے دعویٰ خاتمیت کے الثابیہ فرمایا کدمیرے بعد دو جہاں کا سردار آنے والا ہے جس سے بروئے انصاف آشکارا ہے کہ وہ

(۱) اس سے ختم نبوت کی دلیل اس طرح بھی نگلتی ہے کہتاب نی کریم ظافیۃ امت پر بے حدم بربان تھے اس کے باوجود آپ نے ستنقبل میں کی نئے نبی کی آمد کی خبر نددی بلکدا پی بی شریعت پر جے دہنے کا تھم ویا ہاں حضرت عیسی بن مریم علیہ السلام کی آمد کی اطلاع دی ہے۔ یہ بھی اس کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے آثری نبی ہیں۔ مزید تفصیل کیلئے دیکھے مفتی محدث نبی کا تب ھدیدہ السمھدیین ص ۲۹،۵۰ دوراس عابز کی کتاب آیات متم نبوت میں ۲۲۱،۱۲۲،۱۲۲)

آنے والا خاتم الانبیاء ہوگا۔ کیونکہ تمام انبیاء اپ اپ رتبوں کے موافق امتیوں کے سردار اور ان کے حاکم ہوتے ہیں اور کیوں نہ ہوں ان کی اطاعت امتیوں کے ذمے ضرور اس لئے جوسب کا سردار ہوگا وہ سب کا خاتم ہوگا (۱) کیونکہ دفت سرافعہ بادشاہ کا حکم سب میں آخر رہتا ہے [یعنی مقد مات کو آخر میں بادشاہ کے پاس لے کر جاتے ہیں بادشاہ کے فیصلے کوک اور کے پاس لے کر جاتے ہیں بادشاہ کے فیصلے کوک اور کے پاس لے کر نہیں جاتے اس کی خاتم میں حکومت خاص اس وجہ سے کہ دہ سب کا سردار ہوتا ہے۔
تمام عالم کے لئے اتباع محمدی کے لازم ہونے کی دلیل

الغرض اتباع محمد کی آب تمام عالم کے مدلازم ہے انہوں نے دعوی نبوت کے ساتھ دعویٰ خاتم یہ کا اور وہ معجز ہے دکھلائے کہ اور ول کے معجز ہے ان کے ساسنے کچھ نبیت نہیں رکھتے چنانچہ بطور شتے نمونداز خروارے کل بعض معجزات کی تفصیل اور انبیاء دیگر کے معجزات پران کی فوقیت اور افضلیت ہم بیان کر چکے ہیں پھراب ان کے اتباع ہیں کیا تامل ہے (۲)؟ خاص کر قرآن شریف ایک ایساعمہ معجزہ ہے کہ وکی اس کے برابز نہیں ہوسکت۔

الوست عيس كم بمل عقيده كالطال:

ربا ثبوت الوبيت بدايك ايمامهل عقيده بكدكونى عاقل تنليم بين كرسكما بم كوعقلاء

<sup>(</sup>۱) ان عبارتوں میں خاتم ہے مراد خاتم زمانی یعنی آخری ہی ہے کیونکہ افضلیت کا ذکر حضرت نے الگ ہے کرنیا ہے ]

<sup>(</sup>۲) مسلمانی سوچوقوسی کیا ہوگیا مرزائیوں کو کہ اتن صریح شہادتیں دینے والے کے بارے پر الزام لگادیا کہ وہ نبی کریم تل فیٹر کی شم نبوت کا مشر تھا اور کسی عقل ماری کی ان لوگوں کی جنبوں نے اس افتر اء میں مرزائیوں کی ہموائی کرؤائی۔ سب سے زیادہ حیرت ہان پر جو حضرت نا نوتو کی کی عظمت کے قائل ہیں گراس بارے میں ان کو جوش نہیں آتا اور زیادہ سے زیادہ دفاع کرتے ہیں اور منہ تو ڑجواب دینے کا فکر نہیں کرتے۔

فرنگ کی عقل پر برداافسوں آتا ہے کہ سب کے سب الی موثی غلطی میں پڑے ہوئے ہیں اور ول

پر کیے کیے خفیف اعتراض کرتے ہیں جن کی جوابد ہی کیلئے عقلا کوتا ال کی حاجت نہیں اور اپ

آپ ایسے ایسے اعتراض سر پر لئے ہیٹے ہیں جن کا جواب قیامت تک نہیں آسٹ ۔ انسوں ہزار
افسوں وہ خدا کریم جو برطر ت سے مقد کی اور بروجہ ہے بیاز اور تی مرعیوب اور جمد نقصا ت

سے پاک ہاں کوتو اس ہی ایہ میں کر جسی سے بن زاور تی سر برا یہ اور کھانے پینے بول

وہراز بھوک پیاس خوش کی و نیروس کی آنسانی میں مبتل ہوا ہیں سون پر چڑھا (۱) کہیں بہود یوں

کے ہاتھ میں مقید ہوکرا بلی اپنی پارا ہمیں معذب والمعون ہوگر اوروں کیلئے کھارہ بنا لیا گیا ہو ہوں ا

<sup>(</sup>۱) ان مفاهن کیلئے دیکھتے انجیل متی باب۲۶،۱۲۵،نجیل مرقب باب۱۵،۱۳ انجیل لوقاباب۳۳۳۳ انجیل بوحناباب۱۹،۱۸

اور خدا تعالی کو بشر کے ساتھ کچھ اتحاد نہیں بشر کو خدا کے ساتھ کچھ مناسب نہیں کچھ نسبت نہیں اُس کا وجود خانہ زا داور بشر کا وجوداُس سے مستعار وہ خدایہ بندہ اس پر خدا کو بشر کھے جائیں اور ہر گرنہ شر مائیں افسوس کے ظلم صریح کرتے ہیں اور ہر گزنیں ڈرتے۔

عاقلان فرنگ کوکیا ہو گیا اجھاع تقیقین اوراجھاع ضدین کابطلان ایمانیس جوکوئی نہ جانے پھراس پرانسانیت اورالوہیت کے اجھاع کے تنظیم میں پھیتا مل نہیں۔ یہ تو ایما قصہ ہم جیسا یوں کہتے کہ ایک شے نور بھی ہے ظلمت بھی ہے گری بھی ہے سردی بھی ہے موت بھی ہے حیات بھی ہے دور بھی ہے عدم بھی ہے کیونکہ انسانیت کو تلوقیت اورا حتیاج لازم اور الوہیت حیات بھی ہے وجود بھی ہے عدم بھی ہے کیونکہ انسانیت کو تلوقیت اورا حتیاج لازم اور الوہیت کو استغناء اور خالقیت ضرور ہے بیدونوں ضدیں مجتمع ہوں تو کیونکر ہوں؟ مگراس پر بھی اپنی وہی مرغی کی ایک تا بگ چلی جاتی ہے۔

#### عبودیت کا قرار کرنے والامعبود کیونکر ہوسکتا ہے؟

اگرانساف ہے دیکھئے تو شیطان فرعون ونمرود وشداد وغیرہ کی نسبت کی بے وقوف کو گمان الوہیت ہوتو اتا ابعداز عقل نہیں ہے جتنا حصرت عیسی اور دیگرانمیاء کرام یا اولیاء عظام کی نسبت سیرخیال خام دور از عقل ہے کیونکہ حضرت عیسی وغیرہ انمیاء اولیاء تو برابر ساری عمر اپنی عبودیت اور عاجزی کا آفر ارکرتے رہے ادر سجدہ وغیرہ اعمال بندگی جن سے انکار الوہیت مثل آفا بنمایاں ہے بجالاتے رہے۔

ہاں شیطان فرعون نمرود وغیرہ البتہ مدی الوہیت ہوئے اور بھی وہ کام نہ کیا جس سے بندگی کی بوبھی آئے اُن کو اگر کوئی نادان خدا سمجھے تو خیر سمجھے پر اس مخض کو خدا سمجھے جوخود مقر عبودیت ہوطرفہ ماجراہے

### عے سمالی تو محمر النظام کے میر و کار ہیں:

حق بیہ ہے کہ آج کل کے عیسائی حقیقت میں عیسائی نہیں داقعی عیسائی اگر ہیں تو محمدی ہیں حضرت عیسی کے جوعقیدے تنے وہ محمد یوں کے عقیدے ہیں وہ بھی خدا کو وحدہ لاشریک کہتے رہاور کمی تلیث کا دعوی نہ کیا تھری کمی کہی گہتے ہیں حضرت عیسی ہی اپنے آپ کو بندہ سجھتے رہے اور کمی تلیث کی شان میں ہرگز کی رہے چنا نچہ انجیل موجود ہے تھری بھی ان کو بندہ ہی تجھتے ہیں علاوہ پریں ان کی شان میں ہرگز کی فتم کی گتا خی نہیں کرتے نہ ان کی نسبت ملحون ہونے کے خیال کودل میں جگہ دیتے ہیں اور نہ اختمال عذاب کوان کی نسبت اس فتم کے احتمال عذاب کوان کی نسبت اس فتم کے عقید رے رکھا اس کود جمن وین وایمان اور بے دین و بے ایمان تجھتے ہیں اور حضرات لعمر انہوں کا میصال یا وجود مخالفت اعتماد میسب گتا خیاں بھی کئے جاتے ہیں اور پھراپ آپ کو عیسائی کیے جاتے ہیں کہ خدا بنا ویا اور کمی بیٹنزل کرنے! ب پہنچا دیا اب پا دری صاحب انصاف فرائیں کہ حضرت عیسی کا اجاع ہم کرتے ہیں یا وہ کرتے ہیں۔

#### امن وامان والى دليل كاجواب:

باتی رہا پادری صاحب کا یہ فرمانا کہ عیسائی عمل داری سے پہلے ہندوستان میں یہ لوٹ مارنہ تھی کہ چوروں قزاقوں سے پچنا ایک امریحال تھا اور جب سے عیسائی عمل داری آئی تب سے یہ امن وامان ہے کہ سونا اچھا لتے چلے جاؤ کوئی شخص یڈبیس پوچھتا کہتم کون ہو؟ اس ارشاد سے جھے کو کہ کال درجہ چیرت ہے اگر یہ بات کوئی اور صاحب فرماتے تو فرماتے ۔ پادری اسکاٹ صاحب کی معقول پریداستدلال کمال تجب انگیز ہے میں نے تو جب سے بیسنا تھا کہ پادری صاحب معقول میں ماہر جیں صلاتھنے درمالہ منطق میں سرکار سے پانسورو پے انعام پا چی جیں بول منظر تھا کہ درکی مات نہ کے کیا در کی صاحب نے کہ کیا کہ کے میں جون کے اس نہ کے کیا بات نہ کے کیا بات نہ کے کیا بات نہ کے کیا بادری صاحب نے میں ان شخ

<sup>(</sup>۱) اس مشکل عبارت کو حضرت نے آگے آسان انداز میں ذکر کیا حضرت کا مقصدیہ ہے کہ اصل مذہب تو عقا کد سے ابت ہیں اس قائم مذہب تو عقا کد سے ابت ہوں میں اس قائم ہوجانے سے آخرت میں کامیا بی ندہ و سکے گی۔

وضع مقدم نہیں ہوتی آثار ہے مؤثر پراستدلال نہیں ہوسکتا پھرکوگرم پائیں تو بینیں کہہ سکتے کہ آگ ہی ہے گرم ہوا ہے بیمی تو احتمال ہے کہ آفتاب ہے گرم ہو گیا ہوالغرض اثر کیجا نب عموم کا احتمال ہوتا ہے اس کے اس کے وسیلہ ہے کسی خاص مؤثر پراستدلال نہیں ہوسکتا۔

قيام امن سچائي كي دليل جيواسلام بي سچاند جب ج

پھر پادری صاحب نے بیر کوکٹر کہددیا کہ بیامن وامان عیسائی عمل داری ہی کی برکت ہے۔ نہیں اس امن وامان کی علت بچز پاس ملک وآرزوئے ترقی تنجارت اور پھی نیس ۔ ندہب ہے اس کو پچھے علاقہ نہیں ادھرہم دعوی کرتے ہیں کہ ہمارے خلفاء کے زمانہ میں وہ امن وامان تھا کہ بھی نہ ہوانہ ہوگا اگر یہی بات دلیل حقانیت ند ہب ہے تو دین محمدی بدرجہ اولی حق ہوگا۔ تورات وانجیل میں جن گنا ہوں ہے منع کیا گیا ہے عیسائی سب کرتے ہیں:

علاوہ بریں پچھ گناہ اس چوری اور قزاتی ہی میں مخصرتیں جو یہ خیال ہو کہ ہرکت دین عیسوی گنا ہوں سے نجات میسرآگئی انجیل وتو رات میں خزیر کی حرمت موجود ہے ہم وعوی کرتے میں کہ اہل اسلام میں سے کوئی فخص سور کا گوشت نہیں کھا تا جو اِس جرم کا الزام اُس کے سر پرآئے اور نفر انیوں میں شاید ایسا کوئی ہو جواس گناہ سے بچاہو۔

تورات وانجیل میں شراب کی ممانعت موجود ہے(دیکھئے کرنھیوں باب۵ آیت ۱۰۔
راقم) اور ہم دعوی کرتے ہیں کہ اہل اسلام میں بہت کم اس بلا میں بہتلا ہوں کے اور نصر انیوں میں
بہت کم آ دمی اس بلا سے بچے ہوئے ہوں مے علی ھذا القیاس سرکاری عملداری میں زنا کی جس
قدر کھرت ہوئی ہے اس قدر کھی نہ ہوئی ہوگی جس پر خاص لندن اور انگلتان کا حال تو ہوئے ہی

کیا پادری صاحب کولندن کے اخباروں کی اب خبر نہیں کہ وہ کیا لکھتے ہیں ہرروز کی سو یچ ولدالزنا پیدا ہوتے ہیں اور ضبح کوراستوں پر پڑے ہوئے ملتے ہیں یہ با تیس گنا ہیں تو اور کیا ہیں؟ علی صدا القیاس اور بہت می با تیں الی ہیں جو از روئے تورات وانجیل ممنوع ہیں اور نھرانیوں میں مروج میں پھر کیوکر کہددیجئے کہ ہرکت دین عیسوی ہندوستان سے چوری قزاقی اس لئے موقوف ہوگئی کہ اس دین کا اثر یہی ہے کہ گنا ہوں سے آ دمی محترز ہوجائے (مباحثہ شاہجہانیورس ۱۰۳۲ تا ۱۰۳

# ﴿ حصرت نا نوتو ی کی تقریر کے اہم نکات ﴾

۱) نجات عذاب الهی سے پچ جانے کو کہتے ہیں اور نجات کا حصول گناہوں سے بیچنے میں ہے۔ ۲) گناہ خلاف مرضی الهی کو کہتے ہیں اوراطاعت موافق مرضی الهی کا نام ہے۔

٣) الله كى مرضى كاعلم بغيراس كے بتائے بيس موسكا۔

٣) الله الني مرضيات كي اطلاع جن مقربين كي ذريع ديتا بهم ان كونبياء ادر سول كيتي بي

۴ )امبیاء کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے اس لئے ان کی اتباع میں ہی نجات ہے۔

۵) جیسے ہر ہرز مانے میں ایک جدا حاکم ہوتا ہے ایسے ہی ہرز مانے میں مناسب ونت ایک جدا ہی نی ہوگا۔

۲) حضرت موی اور حضرت عیسی علیها السلام کی بزرگی اور نبوت مسلم ان کامکر ہمارے نزویک ایسا بی کا فرہے جیسے رسول اللّٰد مُقالِمَ فِیْرِ کَیْ نبوت کا ہمارے نزویک کا فرہے۔ سری را چیند راور سری کرشن کو بھی ہم چونہیں کہ سکتے۔

٤) آج كل نجات كاسامان بجوانباع نبي آخرالز مان محدرسول الله تالين المراس حريس \_

۸) آگرکوئی مخص اس زمانه میں رسول الله منافع کا چھوڈ کراوروں کی اتباع کرے تو بے شک
 اس کا بیاصرار اور بیا نکار از تتم بغناوت خداو ندی ہوگا جس کا حاصل کفر والحاد ہے الغرض اس وقت انباع عیسی وغیر ہم ہرگز باعث نجات نہیں ہوسکتا۔

**☆☆☆☆☆** 



# ﴿ خطبه كمّاب انتقار الاسلام بقلم حضرت مولا نا فخر الحن كنكوبيّ ﴾ بم الله الرحن الرحيم

اور باعث تصنیف اس رسالداور رسالہ ' قبلہ نما' کا جوگویا اس کا دومراحصہ ہے ہے کہ پنڈت دیا نندسری نے روڑ کی میں آ کر برمر بازار دین اسلام پر طرح طرح کے اعتراض کرنے شروع کئے چونکدروڑ کی میں کوئی اہل علم ایسا نہ تھا کہ پنڈت تی کے فلسفیانہ اعتراضوں کے جواب دے سکے اس لئے پنڈت جی اوران کے معتقدین اہل ہنوونے میدان خالی پاکر بہت کے جواب دے سکے اس لئے پنڈت جی اوران کے معتقدین اہل ہنوونے میدان خالی پاکر بہت کے جواب درازیاں کیں۔

الل اسلام روڑ کی نے پنڈت تی کی زبان درازی کی اطلاع خدمت میں جناب مخفور کے کی اور یہ بھی لکھا کہ پنڈت جی فلسفیا نہ اعتراض ہر روز برسر بازار کرتے ہیں اول تو یہاں کوئی

<sup>(</sup>۱) شہرت کی بناپراس متن کو لے آئے جیسے مولانا ثناء اللہ امرتسری کے سوائح تگار نے اس کو لکھ دیا ہے۔ دیکھنے سیرة ثنائی ص ۱۳۳۰۔ مرید تحقیق کیلئے و کیلئے المقاصد الحسة ص ۱۳۹۹۔

اساالل علم نہیں جوفاسفیانہ گفتگو کر سکے اور اگر کبھی کوئی طالب علم یا کوئی فاری خوال پنڈت ہی کے اعتراضوں کے جواب میں پھے جرات بھی کرتا ہے تو پنڈت ہی اور اس کے معتقداس کو خاطر میں نہیں لاتے اور یہ کہتے جیں کہ ہم جا ہلوں اور بازار یوں سے گفتگونہیں کرتے اپنے نہ ہب کے کسی بڑے عالم کو بلا و اس سے گفتگو کریں گے انہیں مضمونوں کے متوانز خطوط آنے گئے یہاں مولا تاکی برخے رہتی کہ اپنے شاگر دوں میں سے یا مدرسد دیو بند سے کوئی طالب علم چلا جائے اور پنڈت بی کسی کھا تھا کہ پنڈت بی کسی کھا میں کھنڈت ڈال آتے استے میں روڑ کی ہے اور خطو آیا اس میں بیلکھا تھا کہ پنڈت بی کی کتھا میں کھنڈت ڈال آتے استے میں روڑ کی ہے اور خطر آیا اس میں بیلکھا تھا کہ پنڈت بی کے اور وجہ اس کی غالبًا بیہ ہوگی کہ پنڈت بی نے جھا کہ اب تو معتقدین میں اپنی ہوا بندھ گئے ہوگی ایسی شرط لگاؤ کہ گفتگو کی نوبت نہ آتے اور چونکہ مولا نا مرحوم بیار ہیں اس لئے وہ نہ آئیں کوئی ایسی شرط لگاؤ کہ گفتگو کی نوبت نہ آتے اور چونکہ مولا نا مرحوم بیار ہیں اس لئے وہ نہ آئیں گئی کوئی ایسی شرط لگاؤ کہ گفتگو کی نوبت نہ آتے اور چونکہ مولا نا مرحوم بیار ہیں اس لئے وہ نہ آئی سے گئی کھنے گئی کوئی ایسی شرط لگاؤ کہ گفتگو کی نوبت نہ آتے اور چونکہ مولا نا مرحوم بیار ہیں اس لئے وہ نہ آئی کی کھنگو کوئی نہ تی ہوا بگر ہے گ

الغرض چونکہ مولانا کو بخارا آتا تھا اور خشک کھانی کی بیشدت تھی کہ بات بھی پوری کرنی مشکل ہوتی تھی اور ضعف کی بینو بت کہ پچاس سوقدم چلنے سے سانس اکھڑ جاتی تھی اور بیمرض وضعف بھیہ اس مرض سخت کا تھا جو اس سال میں مکہ معظمہ میں آتے وقت جہاز میں پیش آیا تھا بناچاری جناب مولانا نے اہل اسلام روڑ کی کو بیلکھ بھیجا کہ بہ سبب مرض وضعف کے اول تو میرا وہاں تک پہنچنا مشکل اور اگر پہنچا بھی تو گفتگو کے قائل نہیں کھانی دم لینے نہیں دیتی بات پوری کرنی مشکل ہے اس لئے میں تو مجبور ہوں ہاں یہاں سے دو چار ایسے محض بھیج سکتا ہوں کہ پنڈت جی کا دم بند کردیں گے اور ان کی ہوا بگاڑ دیں گے۔

اہل اسلام روڑ کی نے بجواب اس خط کے لکھا کہ پنڈت بی تو بی ضد کرتے ہیں کہ سوا "ممولی کاسم" کے ہم اور کسی سے گفتگونہ کریں گے اس پر جناب مولانا مرحوم نے کمترین انام اور جناب مولوی محدود سن صاحب اور مولوی حافظ عبد العلی صاحب سے ارشاد کیا کہ تم خودروڑ کی ہوآؤ اور اصل حالت دریافت کرلاؤاگر پنڈت بی گفتگو کریں گے تو گفتگو تمام کرآؤ۔

چنانچہ ہم تیوں روڑ کی جانے کی تیاری کی اور مولوی منظور احمہ جوالا پوری کوہمراہ لیا اور جعرات کے دن قبل از جحہ ہم چاروں پیادہ یا روڑ کی کوروانہ ہوئے دیوبند کے باغوں میں نماز مغرب برجی اور راتوں رات چل کر طی العبار کروڑ کی میں داغل ہوئے انسا اذا نے لین مغرب برجی اور راتوں رات چل کر طی العبار کروڑ کی میں داغل ہوئے انسا اذا نے لین المساحت مفساء صباح المعند رین دہاں کے اہل اسلام سے ملاقات ہوئی جمد کی نماز کے بعد ہم چاروں مع چندا شخاص اہل روڑ کی پنڈت بی کی کوشی پر جوسر صد چھاؤٹی میں تھی گئے ہمار ہے ہمراہیوں میں سے بعضے لوگوں نے کہا کہ پنڈت بی اپنے اعتراضوں کا جواب اِن لوگوں سے ن لور لوگ اس لے اور اُس کے جیں۔

پٹڈت بی نے کہا میں تو نہیں ستانہ جھے فرصت ہے نہ میں گفتگو کا آرز و مند ہوں اور نہ میں سے اشتہار میں مباحثہ کی خواستگاری کی کسی نے بغیر میری اطلاع اگر اشتہار چہپاں کر دیا ہوتو جھے خبر نہیں ہر چند ہم لوگوں نے اصرار کیا گر پٹڈت بی نے نہیں نہیں کے سوا کچھاور نہ کہا اس رو وہدل میں پٹڈت بی کئی بارا سے لئے گئے کہ دم بخو دہونا پڑا۔ وہر ہم نے پٹڈت بی سے دریا فت کیا کہ آپ جناب مولانا مولوی جھ قاسم صاحب کے ساتھ مباحثہ کرنے کو تو راضی ہیں یاان سے کیا کہ آپ جناب مولانا مولوی جھ قاسم صاحب کے ساتھ مباحثہ کرنے کو تو راضی ہیں یاان سے کہی راضی نہیں۔

پنڈت بی نے کہا میں خواہ تخواہ متقاضی اس امر کا نہیں ہوں لیکن اگر جناب مولانا مدر تشریف ہے آئے کہا میں خواہ تخواہ متقاضی اس امر کا نہیں ہوں لیکن اگر جناب مولانا محدوث تشریف ہے آئے کئیں تو مباحثہ کیلیے آمادہ ہوں اور کسی سے تو مباحثہ ہر گزند کروں گا وجہاس شخصیص کی پوچھی تو کہا کہ میں تمام پورپ میں پھرا، اب تمام ہنجاب میں پھر کرآیا ہوں ہراال کمال سے مولانا کی تعریف نی ہے ہرکوئی مولانا کو یکنا نے روزگار کہنا ہے اور میں نے بھی مولانا مرحوم کو شاہج بانپور کے جلسہ میں دیکھا ہے ان کی تقریر دل آویزستی ہے اگر آوی مباحثہ کرے تو ایسے کا ال ویکنا ہے۔

الغرض دہاں ہے آ کرشہر میں رات بسر کی اورعلی الصباح دیو بندروانہ ہوئے شام کو جناب مولانا کی خدمت میں پہنچ جو پچھ سرگذشت تھی وہ عرض کی ۔دو نین دن کے بعد بجرامال

اسلام روڑی کا خطآ یا اس بی پھروہی تشریف آ دری مولا ناکی تاکید تھی اور پیڈت جی اور ان کے شاگر دوں ومعتقدوں کی زبان درازی کی شکایت تھی جناب مولا نانے اس کے جواب بیس بیلمعا کہ آپ ساحب پنڈت جی سے تاریخ مباحثہ کی مقرر کر کے جمیس اطلاع دیں ہم خود حاضر ہوتے ہیں۔ وہاں سے پھر یہ جواب آیا کہ پنڈت بی کہتے ہیں کہمولا ناخود ہی آ کر تاریخ مقرر کرلیس کے ہم تم لوگوں سے اس باب بیس کوئی گفتگونہ کریں گے۔

آخرالامر جناب مولانا مع بهم جارون اور جناب حاجى محمد عابدصاحب وتكيم مشتاق احمد صاحب کے اواکل شعبان میں روڑ کی کوروانہ ہوئے ۔ گرمی کی وجہ سے رات کو چل کرعلی الصباح روڑ کی بینیے ۔ اہل اسلام جوت جوت شاداں وفرحان آ کر ملنے لگے مولانا کی آمد کا تمام روڑی میں شور پڑ گیا شرا لکا مباحثہ میں تحریری گفتگو شروع ہوگئی جناب مولانا شہر میں فروکش تھے اور پنڈت جی چھاؤنی میں مقیم سے پنڈت جی نے تی روز تک بے فائدہ ضد کی میدان مناظرہ میں آنا قبول ند کیا طرح طرح کے حیلے بہانے تراشے۔ آخرالا مرتح ریس بھی گھبرا گئے اور کہلا بھیجا مولوی جی تو بھی کھا ولکھا جیجے ہیں ہم سب ( یعنی بند ت جی اور اس کے مقتقدین ) با نجتے با نجتے تھک جاتے ہیں ہارے سارے کام بند ہوگئے۔ آج سے ہارے یاس کوئی اور تحریر نہ آئے ہم ہرگز جواب نہ دیں گے ای اثنا میں مولوی احسان اللہ ساکن میرٹھ مولا تا کی خدمت میں حاضر ہوتے ادر عرض کیا کہ ہمارے کرنیل جن کی چیٹی میں میں کام کرتا ہوں آپ کی طاقات کے بہت مشاق بیں اور اور کپتان بھی آپ کی طاقات کے آرزومند بیں اور ان کو ندجب کی بابت کچھ یو چمنا ہے جناب مولانا نے فرمایا کہ ہم تواس کام کیلئے آئے ہیں بیخوب موقع ہاتھ لگاجب آپ کہتے میں حاضر ہوں۔

ا گلے روز جناب مولانا مع چند ہمراہیوں کے کرنیل کی کوشی پرتشریف لے مجھے کرنیل اور کپتان دونوں نے استقبال کیا مولانا کری پر بیٹھ مجھے کرنیل نے اول تو مولانا سے بید کہا کہ آپ کے علم وضل کا شہروس کر میں بھی مشاق ملاقات تھا سوبارے آج آپ نے مہریانی کی اور پھریہ

یوچھا کہ دنیا میں بہت سے فد بہ جیں اور جرکوئی اپنے فد بہب کوش کہتا ہے آپ بدفر مایے کہ حقیقت میں کون ند بہب حق ہے؟ جناب مولا نانے فرمایا کہ ند بہب حق جس پرانسان کی نجات موتوف ہے ند جب اسلام ہے اور پھرالی الی دلیلیں بیان کی کہ کرنیل و کپتان کری پر سے اچھل ا چھل رائے تھے پھر کرنیل نے میا کہ جب ند ب اسلام بی حق ہے تو خدانے تمام مخلوق کو مسلمان بی کیوں ندر دیا جناب مولا نانے اس کا ایسا کچھ جواب دیا کمرنیل و کپتان س کرجمران رہ گئے اورمولا ٹائے علم وضل کی تعریف کرنے گئے پھر کرنیل نے وجہ مینہ کے ندبر سنے کی دریا فٹ کی کیونکدای سال میں موسم برسات! کنژ خشک ہی گز رگیا تھا قحط کااندیشہ تھااور پھرآپ ہی کہنے لگا کہ ہمارے بورپ کے حکماءاس کا سبب ریر بیان کرتے ہیں کہ آفتاب پرانا ہو گیا تھس گیا اس میں گرمی الیی نہیں رہی کہ جس سے بخارات آسان کی طرف صعود کریں اور پانی ہو کرز مین پر ٹیک پڑیں۔ جناب مولانانے تھمائے بورپ کے تول کی تغلیط کی اور وجہ اس کی شامت اعمال انسان بیان فرمائی ریتقر سر سی بھی مفصل سننے کے قابل ہیں لیکن یہاں ان تقریروں کو ککھنا کو یا ایک دوسرا رسالہ لکھتا ہے اس لئے تفصیل کوترک کرتا ہوں اور آ کے جوگز راہے اس کوعرض کرتا ہوں۔

بعداس کے کرنیل نے پنڈت کی کوبلوایا پنڈت کی آئے کرنیل نے پنڈت کی سے کہا کہ تم مولوی صاحب سے کیول گفتگوئیں کر لینے مجمع عام میں تبہارا کیا نقصان ہے؟ پنڈت کی نے کہا کہ مجمع عام میں تبہارا کیا نقصان ہے؟ پنڈت کی نے کہا کہ مجمع عام میں فساد کا اندیشہ ہے اس پر کپتان نے کہا کہ اچھا ہماری کوشی پر گفتگو ہوجائے ہم فساد کا ہندو بست کرلیس کے پنڈت کی نے کہا کہ ہم تو اپنی ہی کوشی پر گفتگو کریں گے گر جمع عام نہ ہور جناب مولانا نے پنڈت کی سے کہا کہ لیجئے اب تو جمع عام نہیں دس بارہ ہی آ دمی ہیں۔ اب سہی آپ اعتراض کیجئے ہم جواب دیتے ہیں پنڈت کی نے کہا کہ میں تو گفتگو کے ارادہ سے نہیں آپ جواب آیا تھا مولانا نے فر مایا اب ارادہ کر لیجئے ہم آپ کے نہ جب پر اعتراض کرتے ہیں آپ جواب دیتے کے نہ جب پر اعتراض کرتے ہیں آپ جواب دیتے کے نہ جب پر اعتراض کرتے ہیں آپ جواب دیتے کے نہ جب پر اعتراض کرتے ہیں آپ جواب میں میں گفتگوری کین کوئی نتیجہ نہ لگا گھل پر شرائط کے باب میں گفتگوری کین کوئی نتیجہ نہ لگا گھل پر خاست ہوئی جناب مولانا بھی اپنی فرودگاہ پر تشریف باب میں گفتگوری کین کوئی نتیجہ نہ لگا گھل کر خاست ہوئی جناب مولانا کی کوئی نتیجہ نہ لگا گھل کر خاست ہوئی جناب مولانا کہ بی اپنی فرودگاہ پر تشریف باب میں گفتگوری کین کوئی نتیجہ نہ لگا گھل کر خاست ہوئی جناب مولانا بھی اپنی فرودگاہ پر تشریف

لاے اور کی روز تک شرا نظر میں ردوبدل رہی آخرالا مرمولا نانے بیکہلا بھیجا کہ پنڈت جی کسی جگہ مباحثه برسر بازار كريس عوام من كريس خواص من كريس تنهائي من كريس مركيس ويذت بي این کوشی برمباحثہ کرنے کوراضی ہوئے اور وہ بھی اس شرط پر کہ دوسوسے زیادہ آ دئی نہوں ۔ مولا نا مرحوم بنڈت بی کی کھٹی برجانے کو تیار تھے مگر سرکار کی طرف سے ممانعت ہوگئ کہ چھا دُنی کی حدیں کوئی مخص گفتگونہ کرنے یائے شہر میں جنگل میں جہاں کہیں جی جاہے گفتگو کرلیں مولانا نے پیڈت جی کولکھا کہ نہر کے کنارے پر یا عیدگاہ کے میدان میں یا اور کہیں مباحثہ کر لیجے مگر پنڈت بی کو بہانہ ہاتھ آگیا تھاانہوں نے ایک نہ تی یہی کہا کہ میری کوشی پر چلے آؤچونکہ سرکار کی طرف ممانعت ہوگئی ہے اس لئے جناب مولانا کوشی پر نہ جا سکے اور پنڈ ت تی کوشی سے باہر نہ نکلے ادھرتو بیقصہ ہوااور ادھر جناب مولانانے ہم لوگوں کو بھم دیا کہ بازار میں کھڑے ہو کر پکارے گلے کہدو کہ پنڈت جی پہلے تو بہت ی زبان درازیاں کرتے تھے اب وہ زبان درازیاں کہاں گئیں ذرا مردوں کے سامنے آئیں کھی ہے باہر کلیں اور بیفر مایا کہ پنڈت جی کے اعتراضوں کے جواب على الاعلان بيان كردو

کیونکہ بیکا م پچھالیا مشکل نہ تھا کہ جناب مولوی مجمود حسن صاحب اور مولوی حافظ عبد العلی صاحب کو تکلیف کرنی پڑتی اس لئے بندہ نے اس کی تعمیل کردی لینی پنڈت تی کے اعتراضوں کے جواب برسر بازار کئی روز تک بیان کے اور پنڈت تی کے ند مب جدید پر بہت سے اعتراض کے ادر بہت می غیرت دلائی اگر چہ مجمع عام میں پنڈت تی کے معتقد وشاگرد بھی موتے تھے لیکن کسی کو خداتی جرات ہوئی کہ لب کشائی ، خداتی غیرت آئی کہ پنڈت تی کو کشاں کشال میدان میں لائے اورای مضمون کے اشتہار بازاروں میں چسپاں کردیئے۔

آ خرالامرمولا نانے چڈت کی کے پاس یہ پیام بھیجا کہ خیر آپ مباحثہ نہیں کرتے نہ سے جمع عام میں وعظ بیان کریں گے آپ مع شاگردوں اور معتقدوں کے وعظاتو س لیں لیکن سے جمع عام میں وعظ بیان کریں گے آپ مع شاگردوں اور پھروہ بھی ذبانی میری سے اور پھروہ بھی ذبانی میری

> نہ مائے آتش دوز خ میں جائے جس کا تی جاہے دیگر بررسولاں بلاغ باشدوبس

الغرض جناب مولانا ۱۳ شعبان کوروزگی سے روانہ ہوکرایک روزمنگلورر ہے دوسر کے روز دیوبند پنچے اور دو بین روزرہ کرنا نونہ روئق افروز ہوئے اور پنڈت جی کے اعتراضوں کے جوابات لکھے جوکل گیارہ شے خانہ کعبہ کی طرف مجدہ کرنے پر جواعتراض ہے اس کا جواب چونکہ بہت شرح وسط رکھتا ہے اس کو جناب مصنف مرحوم ہی نے ایک جدارسالہ کردیا تھا اوراس کا نام قبلہ نما فربایا کرتے تھے اور دس اعتراضوں کے جو جوابات جیں ان کا جدارسالہ کردیا تھا گراس کا نام پحیر مقرر نہیں فرمایا تھا اس لئے بندہ نے اس کا نام انتقار الاسلام رکھا (انتقار الاسلام عسل مولوی محمد قاسم ساحب (دیکھنے قاسم العلوم سے ۱۳۸۸)

# ﴿عبارات كتاب انتمارالاسلام ،

ہندو پیڈت دیا ندمری نے اسلام پرایک بیاعتراض کیا تھا کہ مسلمان کہتے ہیں کہ
آدمی مرکر قیامت تک حوالات میں رہتا ہے اور قیامت کوحساب ہوکر بڑاء ومزا کو پہنچتا ہے یہ
بالکل غلط ہے کیونکہ حوالات میں رکھنا خلاف عدل ہے بلکہ بڑا ومز ابطور تائخ بعدا نقال فو رائی ال
جانی ہے (انقدار الاسلام ص ● ) حضرت نا نوتوی نے اس کا جواب دیتے ہوئے منی طور پر نی
کریم منی فیٹر کی ختم نبوت کا ذکر کردیا اور بیٹا بت کردیا کہ آپ شائی کی کے بعد قیامت تو آئے گی کوئی
نیا نبی نہ آئے گا مخالفین میں جرات ہے تو اپنایا کسی اور عالم کا اس قسم کا کلام ختم نبوت کے بارے
میں پیش کردیں۔ اتی نقر بحات کے بعد بھی ہے کہنا کہ مولا نانے ختم نبوت زمانی کا انکار کردیا ایسا طلم ہے۔
میں پیش کردیں۔ اتی نقر بحات کے بعد بھی ہے کہنا کہ مولا نانے ختم نبوت زمانی کا انکار کردیا ایسا طلم ہے۔
میں کا بدلہ خدائی دے گا۔ اب حضرت کی چندعبارات ملاحظہ فرما ہے۔

#### <u>ا) حفرتٌ فرماتے ہیں:</u>

سوجس ميں اس صفت كا زيادہ ظہور ہوجو خاتم الصفات ہوليني اس سے او پر اور صفت ممكن النظمو رايعني الله الله و علا محكوقات نه موده وضح تلوقات ميں خاتم المراتب ہوگا اور وى محكن النظمو رايعني لاكن انقال وعطائے تلخلوقات نه موده وضح تلوقات ميں خاتم الموسلام من الاصلام من الموسلام الموسلام من الموسلام من الموسلام من الموسلام من الموسل من الموسلام الموسل من الموسل من الموسل من الموسل من الموسل من الموسل من الموسلام من الموسل من الموسلام من الموس

ہمای کو عبد کامل اور سید الکونین اور خاتم النہین کہتے ہیں اور وجداس کہنے کی خوداس کے فرداس کے کی خوداس کتے گئی اور میں سیار ہاکہ دو کون ہے؟ ہمارا دعویٰ ہے کہ دو حضرت محمد عمر فریکا النظام ہیں چنا نچہ بطورا خضاران اوراق کی شان کے موافق ہم جواب اعتراض اول متعلق استقبال کعبہ میں گئے بھی دو آگے رہے یا بیجے الحاصل عبادت کا ملہ بجر حضرت خاتم النہ بین میں دیکھتے دو آگے رہے یا بیجے الحاصل عبادت کا ملہ بجر حضرت خاتم النہ بین مقام رہیں (ص کے مسام 10)

[ان عبارتوں میں سیدالکونین سے نبی کریم کا افغیاری افغیلت کو بیان کیا اس لئے خاتم انہین میں نبی کریم کا افغیار کی اس کے خاتم انہین میں اس کے خاتم انہین کے معنی یہاں آخری نبی ہیں حضرت نبی کریم کا اور خاتم النہین کے معنی یہاں آخری نبی ہیں حضرت نبی جہا اس کا نام قبلہ نما ہے اس کی عبارات بھی اس کتاب میں ذکر کی گئی ہیں ]

#### ٣) ایک جگرآب نے فرمایا

دین خاتم انبین کودیکھا تو تمام عالم کے لئے دیکھا وجہ اس کی بیہ کہ بنی آدم ہیں حضرت خاتم اس صورت میں بمزلہ بادشاہ اعظم ہوئے جیسااس کا حکم تمام اقلیم میں جاری ہوتا ہے ایسان حکم خاتم یعنی دین خاتم تمام عالم میں جاری ہونا چاہئے ورنداس دین کو لے کرآتا بریکار ہے۔ ص ۵۸سطر۲ تا ۹)

[ یہاں بھی خاتم انہین سے مراد آخری نبی ہیں کیونکہ اگر خاتم انہین کے بعد کوئی اور آجائے تو تمام عالم میں ان کا حکم کیسے جاری ہوگا۔ حضرت نا نوتو کی پر شمتم نبوت زمانی کے انکار کا الزام لگائے والے بتا کیں کہ خاتم انہین اگر اس کوئیس کہتے جس کا حکم ( یعنی لائی ہوئی شریعت ) تمام عالم میں چلنا ہوتو پھر خاتم انہین کس کو کہتے ہیں اور اگر خاتم انہین وہی ہے جس کا حکم یعنی لائی ہوئی شریعت سارے عالم میں جاری ہوتو بتا کیں پھر حضرت نا نوتو کی اور ان کے مانے والوں کا کیا قصور ہے جس کی ان کو بیسر اوی جاری ہوتو بتا کیں پھر حضرت نا نوتو کی اور ان کے مانے والوں کا کیا قصور ہے جس کی ان کو بیسر اوی جاری ہے؟ ]

#### م) اس کے بعد قرمایا:

الغرض حفرت خاتم مُلَّا يُغِيَّم بِيهِ بِمقابله معبود عبد كامل بي اليه بى بمقابله ديكر بن آدم حاكم كامل بين ادر كيون نه بهون سب سي افضل بوئ توسب برحاكم بحى بهون گادراس سير ضرور ب كدان كانتم سب حكمول كي بعد صاور بوكيونك تر تيب مرافعات سے خابر ب كر حكم حاكم اعلى سب كے بعد بوتا ب محرجب حاكم اعلى بوئ تو يہ می ضرور ہے كدان كانتم ملوقا و محوقاً و محوقاً اللہ بارسب تنايم كرلين (ص ١٥ صطر ٢ تا سطر ١١) [اس عبارت میں حضرت نے نبی کریم کالٹی کا کا تعمیت زمانی کو یوں سمجھایا کہ جیسے کی جھڑے کا فیصلہ کرانے کے لئے پہلے چھوٹی عدالت میں جاتے ہیں اس کے بعداس سے بڑی عدالت ہائی کورٹ میں اگر مقدمہ براہ راست بڑی عدالت میں عدالت میں اگر مقدمہ براہ راست بڑی عدالت میں سے جو کی عدالت میں تو تبعوثی عدالت میں تو تبعوثی عدالتوں میں تو نہ جائے گاای طرح اللہ تعالی نے اپنے اعلیٰ نبی کو سب کے بعد بھیجا اگر نبی کریم کالٹی کے اجائے آجائے تو دوسرے انبیاء کی ضرورت ہی نہ رہتی دیکھو حضرت نے اس طرح نبی کریم کالٹی کے افضل نبی اور آخری نبی ہونے کو ایک ساتھ بیان کردیا اللہ تعالی ان کوہم سب کی طرف سے بہت بہت بڑائے خیرعطافر مائے آمین]

#### <u>۵) ایک جگر کھتے ہیں۔</u>

غرض کمال عبادت تو عبادت فائم میں ہے اور کمال سلطنت خاتم تسلط عام میں ہے اور یہ دونوں امر ضروری الوقوع کے کمال عبادت تو بتقتصائے کمال معبودیت یعنی جامعیت صفات فداوندی اور کمال تسلط بوجہ علو ہمت حضرت خاتم مکا تی اور طاہر ہے کہ پہلی صورت میں کمال عبادت کے بیشی اور سوااان دوصورتوں کے ورکوئی عبادت کی بیشی ہے اور سوااان دوصورتوں کے ورکوئی کمال عبادت کی بیشی اور سوااان دوصورتوں کے ورکوئی کمال عبادت کی صورت نہیں سو بعدظہور ہردد کمال لازم بول ہے کہ بیکا رضانہ جوعبادت کیلئے قائم کمال عبادت کی سورت نہیں سو بعدظہور ہردد کمال لازم بول ہے کہ بیکا رضانہ جوعبادت کیلئے قائم کما گیا ہے بڑھا یا جائے ای کوہم قیامت کہتے ہیں اور پھرائی کے بعد حساب کی اور جزامزا کا کار خانہ قائم کیا جائے ای کوہم بوم الحساب اور حشر اور بوم الفصل کہتے ہیں (انتقار الاسلام ص ۵۸)

[اس مقام پر حفزت نے بیٹابت کیا کہ حفزت خاتم انٹیلین میں ایک است آئے گا کہ کرنیا نی کوئی ندآئے گا]

# ٢) ايك جگر فرمايا:

بعد دور و خاتم النهين بوجه يحيل كارعبادت اس كي ضرورت ندرى كه خواه مخواه محراني كي خواه مخواه محراني كي المرادي من المرادي من المردوز كي كي كواني كواني كي كي كي كي كواني كواني كي كي كي كواني كي كواني كي كي كي كواني كواني كواني كي كواني كي كواني كي كواني كي كواني كواني كواني كي كواني كواني

کفرعالم میں چھاجائے اور تمام عالم باغی ہوجائے اس وقت بمقتصائے تہاری خداو تدی بیضرور ہے کہ اس عالم کو تو ڑپھوڑ کر برابر کر دیں اور تمام بنی آ دم کو گرفتار کرکے ان کو ان کی شان کے مناسب جڑا وہزا ویں۔(انتہار الاسلام ص ۲۱ سطر۲ تاسطر۱۲) یہ آخری عبارت ہے اس کے ساتھ کتاب انتہار الاسلام پوری ہوجاتی ہے)

[اس عبارت میں خاتم النہین میں خاتم سے خاتم الزمان مراد ہے اور خاتمیت رہی کا ذکراس لفظ میں ہے ''بعد محکمیل کارتھیر''۔ قار کمین کرام غور کریں پنڈت دیا نندسرتی نے بی کریم کُلالیُمُ کُل محصیت یا نبوت یا ختم نبوت کے بارے بیسوال نہ کیا تھا مگر نبی کریم کُلالیُمُ کا بید دیوانہ بہانے بہانے بہانے سے بی کریم کُلالیُمُ کا بید دیوانہ بہانے بہانے سے بیان کرتا تھا جزاداللہ عناوعن سائر المسلمین خیرا۔

آج مناظرین کوسکھایا جاتا ہے کہ قادیا نیوں سے اجرائے نبوت پر بات نہ کرنا قادیا فی کے کردار پر ہی بات کرنا حضرت نا نوتوی کی کتا ہوں سے تعلق کی برکت سے ان شاء اللہ آپ دیکھیں کے کردار پر ہی بات کرنا حضرت نا نوتوی کی کتا ہوں سے کہم زائیوں سے اس موضوع پر بات کرنے کا نام نہ لے ۔ اور کوئی مرزائی ان شاء اللہ بھول کر بھی اجرائے نبوت کے موضوع پر بات کرنے کا نام نہ لے گا۔ اگریقین نہ آئے تو اس عاجز کی کتاب شوا ہد ختم النبوة من سیرة صاحب النبوة اور آیات تحتم نبوت کا مطالعہ کرلیں۔ وللہ الحمد علی ذلک۔





# ﴿خطبه كتاب "قبله نما" بقلم حضرت مولا تامحرق م تا نوتوي ﴾ بم الله الرحن الرجيم

الْحَدُدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنُ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ وَعَلَىٰ مَنْ تَبِعَهُمْ إلَىٰ يَوْمِ الدِّيْنَ الْحَاتِمِ الْجَمَعِيْنَ وَعَلَىٰ مَنْ تَبِعَهُمْ إلَىٰ يَوْمِ الدِّيْنَ الْمُحَمَّقِ النَّبِيِّيْنَ وَعَلَىٰ مَنْ تَبِعَهُمْ إلَىٰ يَوْمِ الدِّيْنَ الْمُحَمَّقِ مَا اللَّهِ وَاصْحَدُومُ الوَّ بَعْرَهُ مَعَيْدَ السَّرايا كَنَاهُ مُحَمَّقًا مَ

ناظران اوراق کی خدمت میں عرض پر داز ہے کہ بارہ سوپچانوے ججری (۲۹۵ھ) آخررجب میں پنڈت دیا نندصاحب نے رڑ کی میں آ کرسر بازار مجمع عام میں فرہب اسلام پر چنداعتراض کئے حسب الطلب چنداحباب اور نیز بتقاضائے غیرت اسلام بینگ اہل اسلام بھی شروع شعبان میں وہاں پہنچا اور آرز ویے مناظرہ میں سولہ سترہ روز وہاں تشہرا ہر چند جا ہا کہ مجمع عام میں پنڈت جی سے اعتراض سنوں اور بالشافہ بعنایت خداوندی ای وقت ان کے جواب عرض کروں مگر پنڈت جی ایسے کا ہے کو تھے جومیدان مناظرہ ٹس آتے۔ جان چرانے کیلئے وہوہ داؤ کھیلے کہ کا ہے کوکسی کوسوجھتے ہیں اعتراض تو مجمع عام میں کئے پرمناظرہ میں اپنی قلعی کھلنے کا وفت آیا تو پچاس آدمیوں سے زیادہ پر راضی نہ تھے دجہ اپچچی تو اندیشہ نساد زیب زبان تھا مگر نہ بہلے مناظرہ کی نظیروں کا کچھ جواب نہ حسن انظام سرکاری پر پچھاعتراض [ بعنی اسے کہا گیا کہا*س* ہے پہلے شا بچہا نپور میں دومر تبہ سلمان، ہندوا ورعیسائیوں کے مابین من ظرے ہوئے اور نا گوار واقعه پیش نه آیا نیز حکومت بھی اس کا خیال رکھے گی پنڈت جی ان کا جواب ندوے سکے۔راقم ٹلانے کیلئے دعوائے بلا دلیل سےمطلب تھا۔رمضان کی آمدآ مدان کو بھی معلوم تھی کہ کچھاوردن للمیں تو بیاوگ آپٹل جا کیں اس لئے منیں کیں غیرتیں دلا ئیں ججتیں کیں معییں کرا کیں مگروہاں و بی نہیں کی نہیں رہی ۔مجمع عام کی جابد شواری دوسوتک آئے مگر اپنے تک مکان کے سوااور کہیں راضی نہوئے وقت میں کے بدلے چھ بجے شام کے تھبرائی تھی وقت کی شکایت کی تو نو بجے تک کی اجازت آئی مطلب بیتھا کہ ہماری فرودگاہ [قیام گاہ] سے بلکہ شہر سے ان کامکان ڈیڑھ کیل پر تھا نو بجے فارغ ہو کر چلے تو دس بجے پہنچ [کیونکہ اتنا سفر اس زمانے میں عموماً پیدل ہی کرتے سے راقم ] ایک مکھنٹہ میں نماز سے فارغ ہوئے اس وقت نہ بازار کھلا ہوا جو کھانا مول لیجئے نہ خود پکانے کی ہمت جو یوں انظام کیجئے [اس سے اندازہ کریں کہ ان مصرات کے ہاں نماز کا کس قدر اہتمام ہوتا تھا۔ راقم ] علاوہ بریں برسات کا موسم مینہ برس گیا تو اور بھی اللہ کی رحمت ہوگئے۔

غرض ان کی میغرض کے میداوگ تک ہوکر چلے جائیں اور ہم بینے ہوئے بغلیل بھی پھراس پرتفر بروتح میری کا دوروپر کی ہوئی۔ غرض پھوتو بعینہ نماز مغرب وقت فدکور بیس بخوائن کم تھی دبی ہی سراس تدبیر سے گئی گذری مگر جب بنام خدا ہم نے ان سب باتوں کوسر رکھا تو منجملہ شرائط کے ان کے مکان پر مناظرہ ہونے کا سرکار نے اڑا دیا حکام وقت نے قطعاً ممانعت کردی کہ سرحد چھاؤنی آوررڈ کی میں مناظرہ نہ ہونے پائے اوراس سے خارج ہوکراور پھی ممانعت نہیں اس پر ہم نے میدان عیدگاہ وغیرہ میں پنڈت جی سے التماس قدم رنچ فرمائی کیا آکر ہماری با تیں سیں۔ راقم آ تو پنڈت جی کو ایسی کے دن نظر آ کے اور سوائے افکار کے اور کے کھی شرائی کیا ۔

لاچارہوکرہم نے بیچاہا کہ اپنے اعتراض ہی بھیج دوتا کہ ہم ہی جُمع عام میں ان کے جواب سادی اور مرضی ہوتو آؤ مناظرہ تحریری ہی ہی گرجواب تو در کنار پنڈت کی نے اپنی راہ لی شکرم[ایک تئم کی چار پہیوں والی گاڑی فیروز اللغان سے ۱۳۵۴ میں بیٹے بیچاوہ جا مجبورہوکر بیٹے برائی کہ جوان کے اعتراض سننے والوں سے سے بین ان کے جواب مجمع عام میں سناویں گر چونکہ یہ بات ایک جلسہ میں ممکن نہتی اورہم کو دربارہ تو حیدورسالت (۱) وغیرہ ضروریات وین

<sup>(</sup>۱) اس سے معلوم ہوا کہ پنڈت دیا نند نے تو حیدور سالت کے موضوع کونہ چھیڑا تھا مگر حضرت نا نوتو کی نے ان موضوعات کو ہائفعسیل بیان کرنے کا ارادہ کرلیا اور حضرت کے ہاں (باقی اسکلے صغیر سر)

واسلام پر بھی کچھ عرض کرنا تھا اور بیجہ بھوم دہارش وخرائی راہ وقرب رمضان شریف زیادہ تھیرنے کی مخبائش ندھی ایک جلسہ میں تو اُن تین اعتر اضوں کے جواب سنائے جوسب میں مشکل تھے اور ووجلسوں میں تو حید درسالت کا ذکر کر کے شب بست وسوم ماہ شعبان کورڑ کی سے روانہ ہوا اور ایک دن منگلور اور تین دن دیو بند ٹھیر کرستا ئیسویں کوائل تصبہ ویرانہ میں پہنچا جس کونا اُو تہ کہتے ہیں اور اس خاکسار کا دطن بھی بہی ہے۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) رسول الله مُنافِعُ کی رسالت کا موضوع عقیدہ فتم نبوت کو بیان کے بغیر کمل نبیں ہوتا تھا۔ سرۃ النبی مُنافِعُ ہے تم نبوت کے راقم کی کابوں میں ذکر کرچکا ہے تی جا ہا کہ اس سقام پر دونی دلیل دی جا کیں دلیل کی حضرت کعب بن ما لک جوغز وہ تبوک ہے بیجے رہ گئے ہے اوران ہے صحابہ کرام کو بول جا ل ہے منت کرویا گیا تھا وہ حضرت کعب فرماتے ہیں: و ما مین شدیء اہم المی من ان اموت فلا یصلی علی النبی مُنافِعُ او یموت رسول الله مُنافِعُ الله مُنافِعُ الله من الناس بعلك ان اموت فلا یصلی علی النبی مُنافِعُ او یموت رسول الله مُنافِعُ الله من الناس بعلك الله من الناس بعلك المدن له فلا یکلمنی احد منهم و لا یصلی علی (بخاری ت ۲۹۵۲) ترجمہ: اور جھے [ان المصن الله منافِعُ المنافِق المنافی الله منافی میں مرگیا تو رسول الله منافی میں مرگیا تو اس کے اورا کر خداخو استدرسول الله کی وفات ہوجائے تو لوگوں کا میر سے ساتھ یکی طرز عمل رہے گاتو مندیر سے منافر میں است کے کہ دید نہ منافر میں اللہ کا منافر میں الله منافر میں الله کی منافر میں اللہ منافر میں اللہ کا عقیدہ سوچا کہ نے نبی کے آئے تک میرا میوال رہے گا بلہ اس کو مطاق رکھا اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کا عقیدہ منافر کی اللہ کا اللہ کو اللہ کی کے آئے تک میرا میوال رہے گا بلہ اس کو مطاق رکھا اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کا عقیدہ منافر کی تیں ہیں اب کوئی نیا نبی نہ کی کا آ

﴿ دوسری دلیل ﴾ حضرت صدیق و فاروق رضی الله عنما کے درمیان ایک مرتبہ کچے جھڑا ہوگیارسول الله کا فیج است کینی آق آپ نے فرمایا: ان الله بعثنی الیکم فقلتم کلابت و قال ابو بسکر صدق و و اسانسی بنفسه و ماله فهل انتم تارکو لمی صاحبی ( بخاری ۲۰ ص ۵۱۵) ترجمہ: اللہ نے بھے تمیاری طرف بھیجا تو تم نے کہا تو نے جموث بولا اور ابو بکر صدیق نے کہا انہوں نے کہا اور اپنے مال جان کے ساتھ میری مددی تو کیا ہیری وجہ سے ( باتی اسلام فیر سے) آکریہ چاہا کہ بنام خدا در ہارہ اعتراض پنڈت جی صاحب اپنے ارادہ کنوں کو پورا
کروں لینی ان کے جوابوں کو لکھ کرنڈ راحباب کروں تا کہ ان کو اس نامہ سیاہ کے تن بیل دعا کا
ایک بہانہ ہاتھ آئے اور خدا تعالیٰ کی عنایت اور رحمت اور مغفرت کو اپنی کا رگذاری کا موقع مظر کر
المحد للہ کہ خدا تعالیٰ نے میرا ارادہ پورا کیا اور میری فہم نارسا کے انداز سے موافق اعتراضات فروہ کے جوابات جھ کو سمجھائے اب اول اعتراضات کو عرض کرتا ہوں اور ان کے ساتھ ان کے
جوابات عرض کرتا ہوں ۔ (قبلہ نماص ۲۳۱۳) [انتھار الاسلام کے شروع میں مولا نافخر الحس کنگوی محمد اللہ تعالیٰ نے بری تفصیل سے لکھا کہ ان ونوں حضرت کی طبیعت بڑی ناسازتھی اندازہ لگا ہے
کہ حضرت کے ول میں اسلام کے دفاع کا کس قد رجذ بہتھا پھر خلوص کا اس سے اندازہ کریں کہ
حضرت نے اپنی بیماری کا ذکر تو کیا اشارہ تک نہ کیا اس طرح آپنی تابلیت کا اظہار جی نہ کیا آ

اور یہ بات سب جانے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اول درجہ میں ایمان لانے والوں

ہوا کہ نمی کر بیم مالی خات کے بعد کمی اندانوں

کیلئے اللہ کا رسول ہوں۔ اگر آپ کے بعد کمی اور نمی نے آتا ہوتا تو آپ یہ دعوی نہ کرتے اس سے معلوم

ہوا کہ فتم نبوت کا عقیدہ بعد میں نازل نہ ہوا بلکہ شروع اسلام سے بیعقیدہ موجود ہے اس لئے ہم کہتے

ہیں کہ جو خص بھی اسلام میں وافل ہوا ہے نمی کر یم مالین کا کوآ خری نمی مان کر وافل ہوا۔ اس مجلس میں
حضرت صدیق سے حضرت فاروق شے حضرت ابوالدرواء جورادی ہیں سے تقے اور بھی صحابہ ہوں گان سب کا بہی عقیدہ تھا کہ حضرت نی کر یم مالین کا فری نمی ہیں۔

# ﴿ عبادات كتاب قبله نما ﴾

حضرت الوتوي اس كے خطبے ميں فرماتے ہيں:

اَلْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالطَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ رَسُوْلِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ وَعَلَىٰ مَنْ تَبِعَهُمْ اللَّي يَوْمِ اللِّيْنِ (قبله مُاصِرًا)

[حفرت نے یہاں خطبے میں بھی آپ آلٹیڈ کم کو خاتم انٹمین کہااوریہ بات حفرت کی تحریروں سے نمایاں ہوتی ہے کہ آپ خاتم انٹمین سے خاتم زمانی ہی مراد لیتے ہیں دیکھے مناظرہ عجیبہ صساسا اسلامی ہوتی ہے کہ آپ خاتم اض کیا تھا کہ سلمان خانہ کعبہ کی عبادت کرتے ہیں حضرت اس کا ایک جواب یوں دیتے ہیں:

اہل اسلام کے نزویک مستحق عبادت وہ ہے جو بذات خود مرجود ہواور سوا اُس کے اور
سب اینے وجود بقا میں اس کے شاخ ہوں اور سب کے نفع ضرر کا اُس کو اختیار ہواور اس کا نفع ضرر
سب اینے وجود بقا میں اس کے مال وجمال وجلال ذاتی ہوا ور سوا اُس کے سب کا کمال وجمال وجلال
اُس کی عطا ہو گرموصوف بایں وصف اُن (بینی اہل اسلام) کے نزدیک بشہادت عقل وُقل سوا
ایک ذات پاک خداو تدی کے سوا اور کوئی نہیں یہاں تک کہ اُن کے نزدیک بعد خدا سب میں
افضل مجر رسول اللہ مالی خیابی نہ کوئی آ دی ان کے ہما ہر نہ کوئی فرشتہ نہ عرش وکری ان کے ہمسر نہ
کعبہ اُن کا ہم پلہ گر بایں ہمدان کو بھی ہر طرح خدا کا محتاج ہیں ایک ذرہ کے بتانے کا ان کو اختیار نہیں ۔ ایک در آل برا ہر نقصان کی ان کوقد رت نہیں خواہ خالق کا کتا ت خواہ فاعل افعال اہل
اختیار نہیں ۔ ایک در آل برا ہر نقصان کی ان کوقد رت نہیں خواہ خالق کا کتا ت خواہ فاعل افعال اہل
اسلام کے نزدیک خدا ہے (۱) وہ نہیں (بینی رسول اللہ مالی کا کتا ت خواہ فاعل افعال ایک

(1)

یعنی بندوں کا خالت بھی خداہے بندوں کے افعال کا خالق بھی خداہے۔( ہاتی الگلے سفہ پر )

کے کلم شہادت میں جس میں مدار کا رائیان ہے لینی اشھید ان لا السه الا السله و اشھد ان مسحد مدا عبدہ ور مسوله خدا کی وحدانیت اور رسول الله تالیج آئی عبدیت ورسالت کا اقرار کرتے ہیں اس صورت میں اہل اسلام کی عبادت سوائے خدا اور کسی کیلئے متصور تہیں اگر ہوتی تو رسول الله کیلئے ہوتی مگر جب ان کو بھی عبدہی مانا معبود تہیں مانا بلکه ان کی افضلیت کی وجہ ان کی کم کی وجہ الت اور کمال عبودیت کوقر اردیا تھا تو پھر خانہ کعبہ کوان کام جود و معبود قرار دینا بجر تہمت و کم بھی وجہالت اور کیا ہوسکتا ہے؟ (قبلہ نماص کے)

دوسری کتاب آیات ختم نبوت کے مقدمہ میں ایک جگر اکھا ہے حضرت عبداللہ بن عررضی اللہ عنماروایت کرتے ہیں کدرسول اللہ مُنافِظ نے ارشاد فرمایا:

<sup>(</sup>بقیہ حاشیہ صفی گذشتہ) انسان بولنے کی کوشش کرتا ہے بولتے وقت اس کی زبان مختلف تخارج بش لگی ہے کم انسان کو پہند بھی نہیں چائے۔ زبان کا مختلف جگہوں پر لگنا اور اس سے الفاظ کا پیدا ہونا محض اللہ کے تکم سے ہوتا ہے اس لئے اللہ تعالی بندوں کے افعال کا خالق ہے۔ ہاں بندہ کوشش کرتا ہے کسب کرتا ہے اس لئے بندے کو سے اسب کہیں کے خالق نہیں۔ مزید تفصیل کیلئے دیکھئے راقم کی کتابیں اساس المنطق ، اسلامی عقائد میں ۲۵ میں اساس المنطق ، اسلامی عقائد میں ۲۵ میں اساس المنطق ، اسلامی عقائد میں ۲۵ میں ۲۸ میں اساس المنطق ،

# كلمطيبه يضتم نبوت كى دليل:

یے حدیث پاک ختم نبوت کی روش دلیل ہے۔ وہ اس طرح کہ اس میں حضرت جمہر منافیق کی رسالت کی گوائی کا ذکر ہے کئی اور کو آتا ہوتا تو اس کی صراحت بااس کا اشارہ اس کے ساتھ و ضرور ہوتا۔ مسلمان جب تک اس شہادت پر قائم ہیں اسلام کا پہلا رکن ان کے پاس موجود ہمکی نئے مدمی نبوت کو ضرائے ہے ان ارکان ہیں کو کی تقص یا خلل واقع نہیں ہوتا اس لئے کسی نئے مدمی نبوت کو مانے کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ جموٹے نبی کو مانے سے انسان ایمان سے محروم ہوجائے گا اور ایمان ہی تو وہ قیمتی دولت ہے جس کے ساتھ آخرت کے دائی عذاب سے نبات ملتی ہوجائے گا اور ایمان ہی تو وہ قیمتی دولت ہے جس کے ساتھ آخرت کے دائی عذاب سے نبات ملتی ہے۔ (آیات ختم نبوت میں ہو)

#### m) ایک مقام حفرت رکھتے ہیں:

پرستش غیر خدا ہر گرخیم خدا نہیں ہوسکا اور اس وجہ سے یہ یقین ہے کہ بید کلام خدا نہیں یا جعلسازوں کی شرارت سے اس میں تحریف ہوئی ورنہ بید کلام خدا ہو کر غیر محرف ہوتا تو اس میں تعلیم پرستش غیر نہ ہوتی اور اس لئے اب اس کی ضرورت نہیں کہ کلام خدا ہونے کے لئے اول برہا کا دعوی تیفیری کا کرنا اور پھراُن کا بید کو کلام خدا کہنا اس کے بعد مجموعہ بید کو قرناً بعد قرآن کا بیدو ہی معجد ٹابت کرنا چاہے۔ ہاں بہنست قرآن شاید کی کو یہ خیال ہواور اس وجہ سے اس کے احکام بالخصوص استقبال کو بھی تامل ہواس لئے بیرگذارش ہے کہ ہمارے قرآن میں خود قرآن کا کلام بالخصوص استقبال کو بیر میں خود قرآن کا کلام

[اس عبارت میں حضرت نے ہندؤوں کے اس دعوے کا روکیا کہ ان کی کتاب بید کلام الی ہے پھر اس کے بعد قرآن پاک کا کلام الی ہونا مبر بن کیا اس کے حمن میں رسول اللہ مُلَّاثِیْنِ کی رسالت اور خاتمیت کا اعلان کیا یا درہے کہ اس مقام پر خاتمیت سے خاتمیت زمانی ہی مراد ہے کیونکہ خاتمیت رتی کا ذکر حضرت' علاوہ بریں'' کہہ کر اس سے بالکل متصل اگلی عبارت میں کرتے ہیں آ

# م) اس كفرأ بعد مفرت لكهة بن:

''علاوہ بریں ہم وعوی کرتے ہیں کہ اگر اور فدہوں کے پیشوا فرستارہ خدا اور شجملہ خاصان خدا تھے تو ہمارے پینجبر بدرجہ اولی فرستارہ خدا اور رسول اللہ ہیں (۱)۔ اگر اوروں ہیں فہم و فراست تھا اوروں ہیں اگر اخلاق حمیدہ ہے تھے تو یہاں پرخلق ہیں کمال تھا اگر اوروں ہیں مجوزے و کرشے ہے ۔ فہم و تھا اگر اوروں ہیں مجوزے اور کرشے ہے ۔ فہم و قراست اورا خلاق جمیدہ کے جوت پر موافق و کالف دونوں گواہ ہیں موافقوں کی گوائی کے جوت کی تو حاجت ہی نہیں ہاں خالفوں کی گوائی کہ جوت و ہے سو لیجئے آ جکل اہل بورپ کوتاری وائی اور شقیح وقائع ہیں۔ اور اخلاق کا متبجہ بھے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) اس کی ایک وجہ ہے کہ ہم دیگر انبیا و کو جناب ٹی کریم آلاُٹیٹی کے کہنے ہے وائے ہیں۔ نہ تو ہم نے دیگر انبیا و کو ٹی آلیٹیٹی کے بغیر ٹی ما ٹا اور نہ دیگر انبیا و کے کہنے سے رسول الله آلیٹیٹی رائیان لائے بلکہ ہمارا ایمان رسول اللہ آلیٹیٹی کے بہلے ہے دیگر انبیا و پر بعد میں اس لئے اگر کوئی فخص خدا نخواستہ اسلام سے چرجائے و دیگر انبیا و پر بھی اس کا ایمان ٹتم ہوجائے گا۔

اب، با کمال عقل وفیم اس کا جموت یہ ہے کہ اگر کلام اللہ شریف کلام خدا ہے اور بے شکہ بھکم عقل وانصاف کلام خدا ہے تب تو اس میں آپ کو خاتم انبیین کہ کر جنلا دیا ہے کہ آپ سب انبیاء کے سر دار بیں کیونکہ جب آپ خاتم انبیین ہوئے تو معنی یہ ہوئے کہ آپ کا دین سب دینوں میں آخر ہے اور چونکہ دین تھم نامہ خداوندی کا نام ہے تو جس کا دین آخر ہوگاوئی خفس مروار ہوگا ای حاکم کا تحکم آخر رہتا ہے (جو) سب کا سر دار ہوتا ہے (قبلہ نماص ۱۱۰۱۰)

[ان عبارتوں میں بھی حضرت نے خاتم انبیین کا معنی آخری نبی بی کے لئے بیں اس کیلئے حضرت کی اس عبارت کو ذرا توجہ سے دیکھیں کیونکہ جب آپ خاتم انبیین ہوئے تو معنی یہ ہوئے کہ آپ کا دین سب دینوں میں آخر ہے]

#### ۵) اس کے بعد قرماتے ہیں:

اوراگر بالفرض محال حسب زعم معائدین بید کلام رسول الله مخافی کی تصنیف ہے تو چونکہ
اس کے سی مضمون پر آج تک کسی صاحب عقل سے اعتر اض نہیں ہوسکا اوراس کے سی عقیدہ اور
سی علم میں کسی عاقل کو جائے انگشت نہا دن نہیں ہی ۔ اور بھی کسی بات میں کسی کو پچھتا مل ہوا ہے تو
عامیان دین احمدی (۱) نے جوابات دیدان جس سے حق و باطل کو واضح کر کے اس مضمون کو جابت کر دیا ہے اور پھر با پہمہ کسی سے دو چا رسطریں بھی عبارت ومضامین میں اِس کے مشابہ نہ بن
سکیس چنا نچہ آج تک اہل اسلام کا بید وی ای طرح زورو شور پر ہے جوروز اول تھا تو ہوں کہورسول
الله مخال خی میں جاب اس نے جو باوجودا می ہونے کے ایسے ملک میں جہاں اس زمانہ میں
علم کا نام نہ تھا الی حالت میں کراڑ کہن میں بیٹیم ، جوائی میں ہے کس مفلس اول سے آخر تک نہ کو کی
علم کا نام نہ تھا الی حالت میں کراڑ کہن میں بیٹیم ، جوائی میں ہے کس مفلس اول سے آخر تک نہ کو کی
مر بی نصیب ہوانہ کو کی ربیر میسر آیا الی کتاب لا جواب تصنیف کر گئے ۔ (قبلہ نماص ۱۱)

<sup>(</sup>۱) دین احدی سے مراد دین محمدی لینی اسلام ہی ہے اس لئے مرزاعوں کواحمدی ہر گزنہیں کہنا چاہئے۔اس سےان کے مسلمان ہونے کا اشتہا ہوتا ہے۔

#### ٢) ايك مقام برفرمات بين:

اب اخلاق کی سنئے، عرب کے لوگ تو جائل تندخو، جفائش، جنگ جواس بات میں نہ ان كاكوئي ثاني موانه مو \_اوررسول الله طَالْيُحْزِّي اس زمانه ميں بيكيفيت كەنقرو فاقد بجائے آ ب ونان اور بےکسی مفلسی مونس جان ، نه با دشاه منصنه با دشاه زا دے، نیدا بیر ندامیر زادے، نیتا جر ہے نہ آڑتی ( آ زمتی ) مجھی اونٹ بکریاں چرا کر پیٹ یالا بھی کسی کی محنت مزدوری نو کری جا کری کر کے دن بسر کئے ،غرض فزانہ۔ مال و دولت کچھند تھا جس کی طبع میں عرب کے جاال ،تند خوجنگہو منخر ہوجاتے آپ صاحب نوج نہ تھے جووہ سرکش مطیع بن جاتے یڈیخیرا خلاق نہتمی تو اور کیائتمی جوده لوگ جہاں آپ کا پیندگر تا تھا خون بہانے کو تیار، جہاں آپ قدم رکھیں سر کٹانے کوموجود ۔ یہاں تک کہ آئییں بے سروسا مانوں نے شہنشاہی ایران وروم کو خاک میں ملا دیا اور شرق سے غرب تک اسلام کو پھیلا دیا۔ایسے اخلاق کوئی ہلائے توسی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کسی میں ہوئے ہیں اور ایسے لوگوں کو ایسی حالت میں اس طرح کسی نے منخر کیا ہے کہ یا وه خرا بی درخرا بی تنمی که نه عقید ہے صحیح نه اخلاق درست نه احوال بجیده نه افعال پیندیده ادریا بیه تہذیب آخی کہ تعوڑے عرصہ میں انہیں جا ہلوں ،گردن کشوں ، بداخلاتوں بدا ممالوں کورشک علما ، وحکماء بنا دیا۔اس اعجاز تا ثیرے برھ کربھی کوئی اعجاز ہوگا کوئی بتلائے توسی کس کی محبت میں بیہ ارْ تَعَااور كَس كَ تَعليم مِن بِينَا ثَيْرَهِي؟ ( قبله فماس اا )

[ دیکھے معرت نے سطرح تمام انبیاء پرنی کریم کا اٹھٹاک فوقیت کو ثابت کردیا اور کی کو بولنے کی جرائت نہ ہوئی اور مسلمانوں کو ہمیشہ کیلئے دلائل کا یہ جھیار ہاتھ آگیا اللہ تعالی حضرت کی قبر کونور سے بھردے اور ان برکروڑوں رحتیں نازل فرمائے آئین ]

#### <u> کا اس کے بعد قرماتے ہیں:</u>

پھر ہاو جود بے سروسا مائی وقوت وشوکت کالفین عربوں کی تنظیر کے ذریعہ سے اپنا دین شرق سے غرب تک ایک تھوڑے سے عرصہ میں پھیلا دیا اور تمام سلطنوں کوزیر وزیر کر کے اور

دينول كومفلوب كرديا مكرنه مواد موس كايد ندمجت دنيا كانشان ـ بادجوداس قدرغلبه اورشوكت كآب اورآب كے ظفاء والتاع والصاركا بيرحال تماكدنداين ال عصطلب ندولت سے غرض ، فزاند کوامانت سجعتے تھے اور ذرہ مجر خیانت اس میں رواندر کھتے تھے۔اپنے لئے وہی فقر وفاقہ وہی فرش زمین وی لباس پشمین وی ویرانے مکان دہی قدیمی سامان ، باوجوداس وست قدرت کے بینفرت بی اس کے متصور نہیں کہ خدا کی محبت کے علبہ کے باعث جواہر وخزف ریزے برابر تھے اور زر نقر و کلوخ خاک سے ممتر (لیعنی سونا جا ندی مٹی کے ڈھرے حقیر راقم) جسے بضرورت یا خانہ پیٹاب کو جائے تھا ہے جی بضر ورت روپیہ بیے کوہا تھ لگائے تھے پردل یس اے بھوب اصلی موجود کم بزل [ یعنی بمیشدر ہے والی ذات \_ راقم ] اور کسی کی جانہ تھی \_ مفلسوں کے اس زبد کوٹرک و تجرید سے کیا نسبت جیتال عصمت بی بی بچارگی کا معاملہ ہے اور یهان ( قرار در کف آزدگان نه کیرد مال ) کا حساب تنابهان اخلاق حیده اورا حوال پسندیده اور افعال یجیده پرسوائے محبت الی اور خوف خداوندی اور کاہے کا گمان موسکتا ہے؟ مگر عنا د ہوتو موافق (جیٹم بدائدیش کہ برکندہ باد)سب خوبیاں برائیوں سے بدتر نظر آتی ہیں خرائدیشوں ک آتھوں میں او خیر مطلب ضروری عرض کرنا جائے۔ (قبلہ نماص ١١٠١١)

[حفرت فرماتے ہیں کہ غریب آدی کے پاس تو ہے ہیں اس کا زہداور چیز ہے جبکہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجھین نے سب کھے ہونے کے بابود زہدا فتیار کیا ۔دوولوں برابر کیے ہوں۔اس عبارت میں دیکھیں کہ حضرت نا نو تو می کے ول میں حضرات صحابہ کرام کی عقیدت وحبت کس طرح جی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کی مجت عطافر مائے آمین ]

#### ٨) ايکمقام برفرمات بن:

کمالات کتنے بی کیوں نہ ہوں اور کسی کے کیوں نہ ہوں بکل دوقسموں میں شخصر ہیں آیک کمالات علمی دوسرے کمالات عملی [بیہ بات بالکل واضح ہے اس میں کوئی شک ٹہیں ۔ داتم] جیسے اشکال ہندی لینی جن میں احاطہ ہو با وجود لا تناہی مثلث اور دائر و کی طرف راجح ہیں چٹانچہ ظاہر ہے کہ مراح مستطیل معین، صبیہ معین منحرف تو دو دومثلثوں سے مرکب ہیں اورخمس اور مسدس اورمسیع وغیره میں اگرتساوی اصلاع مھی ہے تب تو دائر ہ اور مثلث دونوں کا لگا ؤ ہے ور نہ فقلامثلثوں کی ترکیب ہوتی ہےا یہے ہی کمالات خداوندی باوجود لا تناہی اُنیں ووکمالوں یعنی کمال علمي وكمال عملي كي طرف راجع جين محرجيك مع وبصر كمالات علمي عين داخل جين اليهيدي جهت اراده محبت مثلاً اخلاق کمالات عملی میں شار کئے جاتے ہیں کیونکہ جیسے مع بصر کمالات ( کے کمالات علمی ہونے کا راقم ) بیرمطلب ہے کہ مصدر اورمخزن اور آلہ علوم ہوں ( یعنی سمع وبصر کے ساتھ علم حاصل ہوتا ہے بیعلم کا آلہ ہیں ۔راقم )ویسے ہی کمالات عملی سے بیغرض ہے کہ مصدر اور آلات اعمال ہوں ( بینی کمالات عملی کی وجہ ہے بندہ اعمال کرتا ہے۔ راقم ) سوظاہر ہے کہ ہمت وارادہ محبت وجمله اخلاق مصادرا عمال اورآلات اعمال بين محرجب خد کے کمالات سب انہيں دوقسموں میں شخصر ہوئے تو بندوں کے کمالات بدرجہ اولی ان دومیں شخصر ہوں گے ، کیونکہ یہاں جو کھے ہے سب وہیں کا ظہور ہے (اور یہ بات البت ہے کرسول الدُمُ اللّٰجُ مَالات علمی میں بھی سب سے فائق اور کمالات عملی میں بھی سب سے برتر۔اس پرحضرت نا نوتو ک فرماتے ہیں )

سوجب رسول الله منظالیخ ان دونوں کمالوں میں کائل بلکہ اکمل ہوئے تو پھر آپ کے کمال میں شک کرنا بجو نقصان طبیعت وخرا بی فہم متصور نہیں ۔ تماشا ہے یا نہیں کہ رستم کی شجاعت اور حاتم کی سخاوت تو بذر بعیہ مشاہدہ معاملات مسلم ہوجائے اور رسول الله منظالیخ کا کمال دونوں کمالوں میں باوجود شہادت معاملات قابل شلیم نہ ہو بجو اس کے اور کیا فرق ہے کہ جاتم ورستم سے وجہ عناد میں باوجود شہادت معاملات قابل شلیم نہ ہو بجو اس کے اور کیا فرق ہے کہ جاتم ورستم سے وجہ عناد کی پھیٹیس اور رسول الله منظالیخ کی سے بیجہ برہی دین آبائی اور شوکت دنیوی عناد ہے۔

اگربیعنادقائل اعتاد کے ہے تو تمام چوراور قزاق بادشاہان عادل سے غبادر کھتے ہیں اور تمام اور خبیب اور جراح اور چارہ گر کے دشمن ہوتے ہیں اگر کسی کی دشمنی و مثنی و مثنی دوسرے کا برا ہونا ضرور ہوتو بادشاہان عادل سب سے مُرے ہوں اور معلم اور طبیب اور جراح اور چارہ گرسب سے زیادہ ناکارہ (قبلہ ٹماص ۱۲،۱۲۳)

[ نی کریم کا این کا کی کی علی ملات میں فوقیت کے بارے میں حضرت کی کی عمبارتیں گذر بھی چکی بیں اور کھھ آ گے آ رہی بیں ]

#### 9) گذشتهارت کے بعد حضرت فرماتے ہیں:

القصدا گركونی محض نبی تھا تو <u>آپ خاتم الانبیاء بیں</u> اور كوئی ولی تھا تو آپ سردار اولياء بین (قبله نماص ۱۳ سطر ۷۰۷)

[غور کریں کہ حضرت نے دوسرے جملے ہیں سردار اولیاء کہا خاتم الاولیاء کیوں نہ کہا؟ اس کی وجہ سوائے اس کے اور کیا ہے کہ اولیاء آپ کے بعد بھی ہوئے اور خدا جانے کب تک ہوں گے مگر انبیاء کرام کا سلسلہ آپ کی آمدیڈتم ہوگیا]

#### 1) اس كے بعد حضرت فرماتے ہيں:

اور ( آپ خاتم الانبياء ـ راقم ) كيول نه بول اعجازعلمي ش آپ كامتاز بوناليني نزول قرآنی مشرف ہونااس برشاہد ہے کہ مراتب کمالات آے مُلَافِظُ برِنْم ہو <u>گئے</u>۔شرح اس معمد کی بہ ہے کہ تمام صفات کا ملہ کاعلم پر انتہاء ہے چنا نچہ کمالات علمی کامختاج علم جونادلیل ظاہر ہے محبت شوق اراده وقدرت وسخاوت شجاعت وعلم، حیاسب علم بی کے ثمرات بیں سوجیسے کمال علمی کمال عملی سے بیزھ کر ہے ایسے ہی و پختص جو کمال علمی میں اوروں سے بڑھ کر ہورت میں بھی اوررول سے بڑھ کر ہوگا گرکسی کمال بیں کسی کا اورول سے بڑھ کر ہونا اگر معلوم ہوتا ہے تواس کال کے اعباز سے معلوم ہوتا ہے بینی جیسے مثلاً کسی خوشنویس کے برابرا گرکوئی نہ لکھ سکے تو ہر کسی کو یقین ہوجاتا ہے کہ بیخوشنولیں ایخ فن میں مکا اور بے نظیر ہے ایسے ہی کمالات علمی اور عملی میں اگر کوئی فخض اوروں کو عاجز کُردے اور تمام اقرِ ان وامثال اس کے مقابلہ سے عاجز آ جا کیں تو یوں سمجھو کہ وہ مخص ان کمالات میں بیکا اور بے نظیر ہے۔آیسے ہی کمالات علمی عملی میں اگر کوئی هخص اوروں کو عاجز کردےاور تمام اقران وامثال اس کے مقابلہ سے عاجز آ جا ئیں توسمجھو کہ ∎ محص ان كمالات من يكراور في نظير ب ( قبله نما س١١) [خط کشیده عبارت می حضرت نے نبی کریم منافیخ کی عظمت شان وعلو مرتبت کا واضح الفاظ میں اظہار فرمایا پھراس کے بعداس کو عقلی ولیل سے ثابت کیا تا کہ غیر مسلم کو بھی سیاب سجھ آجائے یا کم از کم کوئی غیر مسلم اس عقیده پراعتراض نہ کرسکتے ]

اا)

المحتر آن كريم كي بمثال مون سختم نبوت كو ثابت كرت موئ والم والمون سختم نبوت كو ثابت المستح اور بعد ميس و و كل كتاب نه تقى اور بعد ميس و و كل كتاب نه تقى اور بعد ميس و و كل كتاب نه تقى اور بعد ميس و و كل كتاب نه تقى اور بعد ميس و و كل كر كم تمام عالم كو عاجز كرويا تو بشروافهم وانصاف يبى كهنا پڑے كاكه نه پہلے كو كی فض كمال علی ميس آپ كا به سرتھا اور نه بعد ميس كو كی فض آپ كا به متا ہوا [ بهتا كامعن = برابر بهش ، مانند فيروز اللغات جديد ميس كماك ] جب است و د و كل ميں باوى بولوى اعجاز قرآنى و كثر سه حاسدين كس سے كهد شه بوسكا تو بركى كو يقين ہوگيا كر آئنده كيا كوئى مقابله كر سے كا؟ بحريدا عاز على وه بھى به مقابله اولين و آخرين بيس كرتا تو اور كيا ہے؟ ايسافن آگر فاتم اگر فاتم الرفائي برولا لت جيس كرتا تو اور كيا ہے؟ ايسافن آگر فياتم الرفائي ميں اور ايسافن مرواد اولين و آخرين جيس تو اور كون ہوگا؟ ( قبله نما المسلم ۱۳ اتا)

[اس عبات میں خاتمیت سے مرادآخر میں آتا ہے کیونکدافغلیت کے لئے میکائی کالفظ لائے ہیں اور خاتم انٹینن سے آخری نبی ہی مراد ہے کیونکدافغلیت کے لئے سر دار اولین و آخرین کا لفظ استعال کیا ہے]

#### ۱۲) اس کے بعد نی کریم ٹائٹٹر کا مجرات عملی میں یکا ہوتا ہوں میان کرتے ہیں:

الل فہم دانساف کیلئے تو یہی بس ہے اور نادان کو کافی نہیں دفتر ندرسالد۔ اور سنئے باوجوداس اعباز اور امنیاز کے جس کے بعد الل فہم کوآپ کی سروری کے اعتقاد کے لئے اور دلیل کی حاجت نہیں۔ ہرچند بعد حاجت نہیں۔ ہرچند بعد اعجاز فہ کوران کے ذکر کی بھر حاجت نہیں گر چونکہ اعجاز اگر کسی کے کمال پر دلالت کرتا ہے تو بعد اطلاع وعلم دلالت کرتا ہے سوچیے جمالی صورت آتھوں سے معلوم ہوتا ہے اور کمالی آ واز کا نوں

ے اس لئے ہرا گاز کے لئے ایک جدے حاسد اور جدے کمال کی حاجت ہے اور اس لئے اعجاز علمی کے احجاز علمی کے احجاز علمی کے اور اک اور اکس سے دو مفقود ہے اس لئے اعجاز ات کمالات عملی مجمی بطور (شیتے نموند از خروارے) ہراروں میں سے دو چار عرض کرتا ہوں تا کہ کم عقلوں کے لئے ذریعہ شناخت یکی آئی جناب سرور کا کنات علیہ افضل الصلوات والتسلیمات ہول۔

سنے دھڑت ہوں ایر اللہ کی بدولت اگر ذبین پررکے ہوئے ایک پھر میں ہے پائی کے چھے نکلتے ہے وہ کیا ہوا؟ [ یعنی نبی کریم کا اللہ کا ایک کی جھڑات کے مقابل یہود ونساری کا اس کو پیش کرنا درست نبیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ] زبین اور پھروں ہے پائی نکلا ہی کرتا ہے کمال یہ ہے کہ رسول اللہ کا ایک گئی کہ ایک میں اس کی وجہ یہ ہے کہ ] فیشن اس کی وجہ یہ ہے کہ ایش کر جھے نکلتے ہے جس سے لشکر کے لشکر تھنہ کا م سیراب ہوجائے ہے ۔ گوشت پوست ( سے ) پائی کا لکلنا جس سے علاوہ اعجاز آپ کے جسم مبارک کی برکت کو اثر نظر آتا ہے ایسا عجیب ہے کہ اعجاز موسوی کو اس سے پھر نبیس خواہ تو اہ بی احتمال کر جب یہ دیکھا جائے کہ وہ نہ ہو ضرب عصا سے پھر کے مسامات کھل گئے اور یہے ہے پائی آنے لگا ول شی کھکٹنا ہے کہ ہو نہ ہو ضرب عصا سے پھر کے مسامات کھل گئے اور یہے ہے پائی آنے لگا خرض اعجاز موسوی مسلم گراعجاز جمدی میں جو بات ہے وہ بات کہاں؟ نہ وہ برکت جسمانی نہ وہ کمال اعجاز۔

#### ۱۳) اس كے بعد ايك اور دليل يوں ديے بن:

اور سننے حضرت موی علیہ السلام کا عصاا گرا از دہاین گیا اور حضرت عیسی کی دعاہے مردہ فرشہ ہوگیا یا گارے سے ایک جانور کی شکل بنا کرخدا کی قدرت سے حضرت عیسی علیہ السلام نے اللہ اللہ مائے اللہ مائے اللہ مائے کہ میں گارت سے بھی کا سوکھا تھجور کی کنڑی کا ستون زندہ ہوکر آپ کے فراق جس اور خدا کے ذکر کی موقونی کے معدمہ سے چلایا۔

على حذاالقياس پقروں اور شكريزوں كے سلام اور شهادت اور تسبيحات حاضرين نے '

سنیں اہل فہم کے نزدیک ان اعجازوں کواس اعجاز سے کیا نسبت؟ حضرت موی علیہ السلام کا عصا اگر زیمہ ہوا تو افزدہا کی شکل میں آکر ذیمہ ہوا اور پھر وہی حرکات اس سے سرز دہو تیں جواور سانچوں اورا فز دہوں سے ہوتی ہیں علی صدا القیاس حضرت عیسی علیہ السلام کی برکت سے اگر گارے سے حرکات زیموں کی مرز دہو تیں توجبی سرز دہو تیں جب وہ گارا پر عموں کی شکل میں آلیا آخرز عموں کی شکل کوز عمر گائی سے پھھ تو علاقہ اور مناسبت ہے جو یہ طازمت ہے کہ زندگائی زیموں کی شکل این ستجد نہیں جتنی اشکال زیموں کی شکل سے علیمہ و نہیں یا کی جاتی اس صورت میں زندگائی اتنی مستجد نہیں جتنی اشکال زندگان سے علیمہ و زندگائی مستجد نہیں جتنی اشکال زندگان سے علیمہ و زندگائی مستجد نہیں جتنی اشکال

#### ١٢) منى يرند اران كم عجزه رفوقت بول بتات بن

اور پھرآ ٹارزندگانی بھی سرز دہوئے تو بجر پرواز اور کیا سرز دہوئے؟ بیدہ بات ہے جس شمام پرندے شریک ہیں مرسو کھے ستون کی زندگانی اور سکریزوں کی شیخ خوائی ہیں ندشکل و صورت کا لگاؤ ہے نہ کوئی ایسا برتاؤ ہے جس میں اور بجنس شریک ہوں بیدہ ہا تیں ہیں کہ جمادات بلکہ نہا تات وحیوانات تو کیا بن آ دم ہیں ہے کی کو بیشر ف میسر آتا ہے۔ سو کھے ستون کا فراق نبوی میں رونا یا موقو فی خطبہ خوائی سے جواس کے قرب وجوار ہیں ہوا کرتی تھی چلاتا اس محبت خدا اور میں رونا یا موقو فی خطبہ خوائی سے جواس کے قرب وجوار ہیں ہوا کرتی تھی چلاتا اس محبت خدا اور رسول پردلالت کرتا ہے جو بعد مطے مراحل معرفت میسر آتی ہے۔

کیونکہ مجت کیلئے مرتبہ تل الیقین کی ضرورت ہے اگر علم الیقین یعنی اخبار معتبرہ متواترہ سے محبت پیدا ہواکرتی تو حضرت ہوسف علیہ السلام وغیرہ حسینان گذشتہ کے آج لا کھوں عاشق ہوتے کیونکہ بوٹر ہوان کے حسن وجمال کا اب ہوہ پہلے کا ہے کوتھا علی ھذا القیاس اگر بذریعہ عین الیقین مشاہدہ محبت ہواکرتی تو شروع رغبت شیر ٹی وغیرہ ما کولات کے لئے چکھنے اور کھانے کی ضرورت نہ ہوتی فقط مشاہدہ کا فی ہواکرتا۔ انتفاع اور استعمال کی ضرورت خوداس پرشاہہ ہے کہ حتی الیقین میا ہے جس الیقین میا ہو کہتے ہیں۔ باتی حسیوں کی محبت کیلئے محبت الیکن ہوجانا جو بظاہر اس دعوی کے خالف نظر آتا ہے بوجہ قلت فہم مخالف نظر آتا ہے بوجہ قلت فہم مخالف نظر آتا ہے بوجہ قلت فہم مخالف نظر آتا ہے

ورثہ یہاں بھی وہی مرتبہ تن الیقین سامان عبت ہے اتنافرق ہے کہ اور مواقع میں تو آلہ عین الیقین آئے ہوتی ہے اورآلہ دیدار ہے الیقین آئے ہوتی ہے اورآلہ دیدار ہے دہی آلہ تن الیقین اورآلہ دیدار ہے دہی آلہ تن الیقین اور در بیداستعال وانفاع ہے۔ آخر استعال اور انفاع میں اس سے زیادہ اور کیا ہوتا ہے کہ جس شے کا استعال کیا جا دے اس سے لذت حاصل ہوجاد سے اچھی صورتوں اور اچھی آوازوں کی لذت ہی لذت دیدار اور لذت راگ ہے جوسوائے آئے مکان کے اور کی طرح حاصل ہوجاد ہے ہوتا ہے ورثہ اچھی آوازوں کی لذت ہو بیدار اور لذت راگ ہے جوسوائے آئے مکان کے اور کی طرح حاصل ہیں ہو یکتی ۔غرض بوجہ اتحاد آلہ عین الیقین اور آلہ تن الیقین بیشہہ واقع ہوتا ہے ورثہ یہاں بھی وہی تن آئے ہیں موجب عبت ہے بالجملہ! ستون نذکور کا رونا اس مجت خداوندی اور مجبت نبوی یہوں پر دلالت کرتا ہے جو بے مرتبہ تن الیقین بہنست ذات وصفات خداوندی و کمالات نبوی متصور نہیں اور ظاہر ہے کہ اس موقعہ خاص میں اس شم کا یقین بجر کا ملان معرفت اور کی کا میسر نہیں آسکا۔

[بدورست ہے کہ حضرت کی بیعبارات پھے مشکل ہیں گراتن بھی بیچیدہ نہیں کہ بھے ہی نہ آئیں ان شاءاللہ کی شہیل اگر اللہ نے گاؤن میں ان شاءاللہ کی سہیل اگر اللہ نے گاؤن میں ان شاءاللہ کردی جائے گاؤن میں موجا کی با کتاب ' دنی الانبیاء کا گاؤن میں ان شاءاللہ کردی جائے گی گر مدارس دینیہ کے طلبہ کو اس سے گھرانا نہ چاہئے دیکھیں سکول و کا لج کا نصاب روز ہروز مشکل سے مشکل ہوتا جاتا ہے نئی چیزیں ڈالتے جائے ہیں اس پرکوئی احتجاج نہیں ہوتا بھکہ نہ مسلل ہوتا ہے اس کے پڑھنے پڑھانے والوں کی اتنی قدر ہڑھ جاتی ہے۔اب طلبہ کرام اگر آپ لوگ اپنی نصاب کی قدر نہ کریں گے تو اورکون کرے گا۔ تی بات بیہ کراگر اس طرح نصاب کی تخفیف اور اس کو ہرا کہنے کا سلسلہ جاری رہا تو ہمارے نضلا النہ ہو گائی کو بھے سے بھی قاصر ہوجا کیں گے۔]

#### ١٢) ايك اور حكه فرمايا:

علی حذاالقیاس تکریزوں کی تنبیج وہلیل پی بھی ای معرفت عَمِلیّه کی طرف اشارہ ہے جوسوائے خاصان خدا بے تعلیم وارشاد و تلقین ممکن الحصول نہیں اور ظاہر ہے کہ اس تنبیج و تفذیس کوکسی کی تعلیم کا نتیجہ نہ کہہ سکتے ۔ رہامردوں کا زندہ ہوجا ناوہ بھی اعجاز میں گریدوزاری سنون نہ کور اور سیج منگریز ہائے مشار الیہا کے برابز ہیں ہوسکتا وجداس کی بیرہے کدروح علوی اور اس جسم سقلی میں باوجوداس تفاوت زمین وآسان کے وہ رابطہ ہے جوآئمن کومقناطیس کے ساتھ ہوتا ہے بھی سبب ہے کہ آنے کے وقت بے تکان آجاتی ہے اور جانے کے وقت بدو شواری اور بہمجبوری جاتی ہے اس لئے اگر جیر خارجی ہث جائے تو بالضرور پھردہ اپن جگہ آجائے اور اس وجہ سے اس کا آجاتا چندال مستبعد نبیس معلوم موتا جننا سو کے درخت اور عکریزول میں روح کا آجاتا۔ یہال یمیلے سے روح ہی نبھی جورابطہ مذکور کا احمال ہوتا اور پھر آ جانا مہل نظر آتا۔ (قبلہ ٹماص ۱۲،۱۵)

## معجز وشن قمر کی فوقیت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

اور سنتے انبیاء کرام علیم السلام کے لئے آفاب تھوڑی در مفہر گیا یا بعد غروب چربث آیا تو کیا ہوا؟ تعجب توبیہ ہے کہ اشارہ محمدی سے جا عمرے دو کلڑے ہو گئے تفصیل اس اجمال کی ہے ہے کہ حرکت سکون ہی کیلیے ہوتی ہے ہرسفر کی انتہاء پرسکون اور حرکت کی تما می پر قرار عالم میں موجود ہے۔غرض حرکت بذات خودمطلوب نہیں ہوتی اس لئے وشوار معلوم ہوتی ہے اگرمثل ملاقات احباب وغيره مقاصد جس كے لئے حركات كا اتفاق ہوتا ہے حركت بحى محبوب ومطلوب مواكرتی توبید شواری نه مواكرتی سوحركت كامبدل بهسكون موجانا كوئی تی بات نبیس جواتنا تعجب مو ے خاص کر جب بیلحاظ کیا جائے کہ آفاب ساکن ہے اور زمین متحرک جیسے فیٹا غورث بوتانی اور اس کے معتقدین کی رائے ہے کیونکہ اس صورت میں وہ سکون آفاب جو بظاہر آفاب کا سکون معلوم موتا تھا درحقیقت زمین کا سکون تھا پھراس سکون کواگر کسی نبی کی تا ٹیر کا تیجہ کہتے تو اس صورت میں بعبد قرب بلکہ بعبد زیر قدم ہونے کے زمین کے جو دتوع تا ٹیر کیکے عمدہ بیئت ہے ہے سكون چندال لائق استجاب نبيس بهنا جاند كايست جانا اول توجاند وه بهي اوير كي طرف جرمثل حركت بيئت اصليد كار منادشوارنيس بلكهاس زوال حركت عيمي زياده دشوار بالخصوص جب كه زوال بيئت بهمي بطورانشقاق مو\_ ہماری اس تحریہ فقل انہاء یہود و نصاری کے ایجادوں پر تو اعجاز ہائے محمدی کی فضیلت نابت ہوئی پراعجاز ہائے برزگان ہود پران کی فضیلت نابت ہیں گئی وجراس کی بینیں فضیلت نابت ہوئی پراعجاز ہائے برزگان ہود پران کی فضیلت نابت ہیں اول تو توارخ ہنود کی کہان کی نبید کہان کی نبید اول تو توارخ ہنود کی مؤرخ کے فرد کی بینی اول تو توارخ ہنود کو مؤرخ کے فرد کی بین اس مؤرخ کے فرد کی ایک اعتبار ہیں سارے جہان کے مؤرخ تواس طرف کہ بی آدم کے ظہور کو چند ہزار برس ہوئے اور علاء ہنود لا کھوں برس کا حماب و کتاب بتلا تیں بلکہ اس بات میں اس قدر اختلاف کہ کیا گئے ۔ کہیں سے بیٹا بت کہا کم حادث ہے اور کہیں بینہ کور کہ عالم قدیم ہے اس لئے شختہ ہونداز خروار ہے بچھ کران کا ذکر بحث علمی کے لائق نہ نظر آیا۔ دوسرے اکٹر خوارق بین کے ذکر کرنے کو بی اس موقع میں ضرورت تھی ایس مخش آمیز کہ ان کے ذکر کرنے کو بی

# ﴿روقانيت يركام كرنے والول كيلي لحد فكر ﴾

[ردقادیانیت برکام کرنے والے اس نکتے برغور کریں قادیانی کے کام بہت ہے ایسے ہیں جن کے فیش ہونے کی وجہ ہے ان کو تقریر وقریر میں خدانا جائے فاص طور پر اس کی خدمت کرنے والیوں کے نام زینب یا عائشہ کا سوچ سمجھ کر ذکر کیا جائے۔ شواہر ختم نبوت اور آیات ختم نبوت وغیرہ کتابوں میں ان شاء اللہ ایسا مواد خددیا جائے گا۔ ایسی باتوں کا ذکر عورتوں بچوں میں فنٹے کے باعث ہے نیز ان کو بیان کرنے کیلئے ہوے وصلے کی ضرورت ہے ]

فنٹے کے باعث ہے نیز ان کو بیان کرنے کیلئے ہوے وصلے کی ضرورت ہے ]

رزرگان ہنود کے قائل ذکر مجرزات سے تقابل کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

البت بعض وقائع کے ذکرِ اجمالی میں کچھ حرج نہیں معلوم ہوتا۔ نزول آفاب وقمر و
امتداد شب میں تو تبدل حرکت ہے یا موقو فی حرکت ، سوان دونوں پرانشقاق کی فوقیت تو پہلے ہی
ثابت ہوچکی ہے۔ باینہمدانشقاق میں تبدل حرکت بھی موجود۔ اگر دونوں کلڑوں کو تتحرک مانے
تب تو کیا کہنے ورندایک کلڑے کی حرکت میں بھی ہے بات ظاہر ہے البتہ بروایت مہا بھارت

بسوامتر کے زمانہ میں انشقاق قمر کا پہتہ چاتا ہے مگر نہ مؤلف مہا بھارت وغیرہ علاء تاریخ ہنود جو اانشقاق كوبسوامترى طرف منسوب كرتے بين معاصر بسوامتر جوان كامشامدہ سمجما جائے اور ند مؤلف مہا بھارت ہے لیکر بسوامتر تک قطعاً سلسلہ روایت معدوم ہے (یہال عبارت واضح نہیں ہے شاید عبارت یوں ہو: اور ندمؤلف مہا جمارت سے لیکر بسوامتر تک کرسلسلہ روایت متصل بلکہ سلسلہ روایت قطعامعدوم ہے۔ راقم )اس لئے وہ تو کسی طرح اہل عقل کے لئے لائق اعتبار نہیں۔ اور دعوی الل اسلام بوجه اتصال سند و تواتر بروایت کسی طرح قابل انکارنبیس بلکه روایت ہنود کے بے سرویا ہونے سے جس پر قصہ نزول آفاب اور نزول قبر اور گنگا کا آسان سے آنا اور چنبل کا راجہ انگ پوست کی دیگ کے دھودن کے بانی سے جاری ہونا اور سوااس کے اور قصے واجب الا تکار دلالت کرتے ہیں یوں سمجھ میں آتا ہے کہ مؤرخان ہنود نے اس اعجاز احمدی کو بسوامترى طرف منسوب كرديا بإاور جوتكم مؤرخان باعتبار صدبادقا أتع بس ايساكر يك بي كه تھوڑے دنوں کی بات ہوتی ہے اور زمانہ دراز کی بتلاتے ہیں چنانچے آفرینش کا سلسلہ لا کھوں برس كاقصه بلكبعض توقد يم بتلاتے بين تواگر واقعه زمانه محمدى كوبھى يتھيے مثا كربسوامتر تك كبنجادي تو ان سے بعیر نہیں اعجاز کا معاملہ ہے اگران سے میاعجاز ہوجائے کہ پہلے زمانہ کی بات پچھلے زمانہ میں چلی جائے تو کیا پہا ہے۔علادہ بریس کی روایت متواترہ سے بیٹا بت نہیں کہ مہا بھارت س زمان میں تالیف ہوئی ہاں جب ریلیا ظاکیا جائے کہ با تفاق ہنود بیداور اپنکہدسب کتابوں کی نسبت یرانی ہے اور اپنکہدوں میں شکرا جارج کا قصداوران کا تغییر کرنا اقوال بید کو فہکور ہے اور شکرا چارج کوکل یانسو چه برس گذرے میں تو یول یعین موجاتا ہے کہ مہا بھارت رسول الله تا الله علی اللہ اللہ تا اللہ تا زماندے پہلے کی کتاب نہیں جو یوں یقین ہوجائے کمہا بھارت میں جس انتقاق کا ذکر ہے اور انشقاق ہے بیرانشقاق نمیں جو زمانہ محمدی میں واقع ہوا ، کیونکداس صورت میں بید اور لینکهدول کی عمر بھی یانسو چیرسوسے کم ہی ہوگی۔ مہا جمارت جو با تفاق ہنودان کے بھی بعد ہے رسول الله مَا اللهُ عَلَيْظِ كَ وَمانه سے بِيشْتر كى كيونكر موسكتى ہے۔علاہ برين ہم نے مانا وہ انشخاق غير انشقا آن زماندهمری تھائیکن کتب ہنود ہیں اس کی تصریح نہیں کدانشقا آن ہیں بسوامتر کی تا تیم کو پھو
دخل تھا اس صورت ہیں ہے ہی احتمال ہے کہ بعد انشقا آن دونوں اکٹروں کامل جا تا بسوامتر کی دعا ہے
ہوا ہو سوئل جا تا اتنا مستبعد نہیں جتنا بھٹ جا تا کیونکہ اجزاء کا ارتباط سابق اگر باعث انجذ اب ہو
جائے تو چندال بعید نہیں پر بھٹ جانے کے لئے سوائے تا ٹیر خارجی کوئی وجنہیں ہو سکتی ۔ باتی کسی
کے بدن پر بکٹر سے فرجوں کا پیدا ہوجا تا اگر ہے تو از تتم تغیر و تبدل ہیئت جسم ہے تبدیل حقیقت ہوتا
تب بھی اس تبدیل حقیقت کے برابر نہیں ہوسکتا کہ جمادات اعلی درجہ کے بنی آ دم اور فرشتوں کے
برابر ہوجا کیں۔ (قبلہ نماص کا ۱۸۰)

[مقصدیہ ہے کہ ہندؤوں کے بزرگوں کے مجزات کا اول تو ثبوت قطعی نہیں اور اگر ثابت ہوہی جائیں تو بھی کسی طرح نبی کریم ﷺ کے جزات کے برابر نہیں ہوسکتے وللّٰدالحمد علیٰ ذلک]

#### ۲۰) بنزت دیانندسرتی کے اعتراضات کے جوابات:

<u> بنڈت کے اعتراض کا دومراجواب:</u>

معزات مں افضلیت محدی ثابت کرنے کے بعد صرت فرماتے ہیں:

 علاوہ بریں اگرخوارق کا ہوناممکن نہیں توسب میں بڑھ کرخرق عادت یہ ہے کہ خداکی سے کلام کرے یاکی کے پاس بیام بھیجاس لئے پٹٹرت صاحب کا نم جب تو ان کے طور بھی غلط ہوگا اور اِسے بھی جانے دیجئے جب تفتگو حقل کے قبول کرنے میں ہوتو حقل ہی سے تو حقل ہی سے نو حقل میں ہوگا اور اِسے بھی جانے دیجئے جب تفتگو حقل کے قبول کرنے میں ہے خوالی و مقدرت وطاقت ہے خالق و مقل سلیم اس پرشاہد ہے کہ جیسے خلو قات میں باہم فرق کی جیشی علم وقدرت وطاقت ہے خالق و مقل میں بھی یہ فرق میں بھی یہ فرق ہونا جا ہے ، اللہ جب با وجوداشتر اک مخلوقیت یہ فرق ہونا جا ہے ، (قبلہ نمام ۱۹۰۱)

#### ۲۲) خرق عادت کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

#### ۲۳ محت روایت مین اسلام کی فوقیت:

اس کے بعد نقل روایت میں اسلام کی فوقیدن ابت کرتے ہوئے فرماتے ہیں: اب گذارش بیہے کہ جوشش اتی بات بجھ جائے گاوہ بشریاصحب روایت زمانہ گذشتہ کے خوارق کا

<sup>(</sup>۱) معلوم ہوا کہ بچرہ ، کرامت اللہ کا کام ہوتا ہے ٹی اور وئی کے ہاتھ صادر ہوتا ہے مزید بحث کیلئے و کیمئے ﷺ الحدیث دامت برکاتیم کی کتاب راہ بدایت اور اس عاجز کی کتاب اساس المنطق درمت برکاتیم کی کتاب راہ بدایت اور اس عاجز کی کتاب اساس المنطق درمت برکاتیم کی کتاب درمان المنطق

ا تکارنہیں کرسکتا ہاں جو مخص فہم بی سے عاری ہودہ جو جا ہے سو کے گریہ بھی اہل انساف کومعلوم موكا اور ندموكا تو بعد تجسس وتفقد معلوم موجائع كاكمحب رواست دينيات يس كو في مخض دعوى بمسرى الل اسلام نبيل كرسكما بالخصوص واقعه انشقاق قمرنؤ كسي طرح قابل انكار بي نبيس علاوه احادیث محجدقر آن می اس اعجاز کا ذکرہے[اس معجزے کا ذکرقر آن یا کی سورة القرنیز بخاری ج ٢٥ ا٢ يم موجود ہے ] اورسب جائے بي كموئى خراوركوئى كتاب اعتبار من قرآن ك ہم پلنہیں اور کو کر ہوابتداءِ اسلام ے آج کک برقرن میں قرآن کے لاکھوں حافظ موجودرہے میں ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف اس کا اول سے آخرتک آج تک محفوظ چلا آتا ہے وا و اور فا اورياءاورتاء وغيره تروف متحد المعانى اورقريب المعانى مين بھى آج تك اتفاق خلط ملط نهيس موار نمازیں اگر بوجہ سبقت اسانی کسی کے منہ ہے اس تشم کی تغییر و تبدیلی ہوجاتی ہے تو اول تو بڑھنے والاخودلونا تا ہے ادر اگر کسی دھیان میں اس کو دھیان ندآیا تو سننے دالے متنب کر کے پھر ہٹوادیتے ہیں۔ میا ہمام کوئی بتلائے تو سہی کس کے بہاں کس کتاب بیس ہاس کے بعداس وجہ سے اس کے وقوع میں متامل ہونا کہ تو اربخ میں اس کا ذکر ٹیمیں اور ملک والے اس کے شاہر ٹیمیں اہل عقل و انساف سے بعید ہے با وجود صحت وتو اتر روایت خارجی شبہات کی وجہ سے متامل ہونا ایسا ہے جیسے باوجود مشاہدة طلوع وغروب كفرى كمنوں كى وجد عطلوع وغروب ميں تامل كرنا۔ (قبله نما

## ۲۲) بزرگان بنود کے مجزات بھی تاریخ شن فرکورٹیس چنانچے فرماتے ہیں:

باینهمه موافق کتب ہنود اول تو انتقاق قمر کے لئے ان کوبھی بیرنشان بتلانا جا ہے۔ بسوامتر کے زمانہ کا انتقاق کونی تاریخ میں مرقوم ہے نزول آ فاآب وماہ وامتداد شب تا مقدار ششماہ زیادہ ترشیرت اور کتابت کے قامل ہے وہ کوئی تاریخ میں مرقوم ہیں؟ (قبلہ فراص ۱۹)

٢٥) انتقاق قريك عام كتب تاريخ ميل فدكورند و في كا وجد يول بيان كرتے بين:

انتقاق قرز ماند نبوی فالفظم ایسے وقت میں ہوا کہ دہاں سے جائد افق سے پھے تھوڑ اس

اٹھا تھا کوہ حراجہ چنداں بلندنیوں وقت انشقاق دونوں ککڑوں کے بھی معلوم ہوتا تھا اس وقت ملک ہندیں تو ،رات قریب نصف کے آئی ہوگی اور مما لک مغرب میں اس وقت طلوع کی نوبت ہی نہ آئی ہوگی بایہ ہمر آئی میں سونے کا وقت اور ہی نہ آئی ہوگی بایہ ہمر آئی میں سونے کا وقت اور جاڑے کا موسم فرض ہیجے تو ہرکوئی اپنے گھر کے کونے میں رضائی اور کاف میں ہاتھ منہ لپیلے ہوئے ایسا مست خواب کہ آئی بھی خبر نہیں اور اگر کوئی کی وجہ سے جاگا بھی ہوتو آسان اور چاند سے کیا مطلب جو خواہ تو اور کو نظر الرائے بیٹے پھر گردو غبار اور ایرو کہسار اور دخان و بخار کا نی میں ہونا اس سے علاوہ رہا۔ (قبلہ نماص ۱۹۰۷)

#### ۲۷) تاریخ فرشته ش ای واقعه کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

با المبحد تاریخ فرشته (۱) یس رانا اود هے پورگا اس واقعہ کومشاہدہ کرنا مرقوم ہے۔ رہا ممالک جنوبی وشالی میں اس واقعہ کی اطلاع کا ہونا نہ ہونا اس کی ہے کیفیت کہ اگر جاڑے ہے موسم اور گردو غبار اور ابرو کہ سارو غیرہ امور سے قطع نظر بھی سیجے تو وہان حالت انشکات میں بھی تمرا تنابی نظر آیا ہوگا جننا حالت اصلی میں بعنی جیسا اور شبول میں بایں وجہ کہ کرہ بمیشہ نصف سے کم نظر آیا ہوگا ور نہ خروط نگار کونصف یا نصف سے کم نظر آیا ہوگا ور نہ خروط نگار کونصف یا نصف سے اکر تا ہاس شب میں بھی نصف سے کم نظر آیا ہوگا ور نہ خروط نگار کونصف یا نصف سے دا کر مصل مانا جائے تو بہ قاعدہ مسلم فلط ہوجائے گا کہ خط شلع زاویہ خروط کرہ کے نصف سے ور مے مماس ہوا کرتا ہا ور جب بیٹھ بری تو بھر اکثر ممالک جنوبی وشالی میں ایک نصف دوسر نصف کی آٹر میں کہنا ہوگا اور اس وجہ سے ان لوگوں کو انشقات قری کی اطلاع نہ ہوئی ہوگی ۔ رہا ملک عرب ودیگر ممالک قریبان میں اول تو تاریخ نولی کا ابتہام نہ تھا اور کی کو خیال ہوتا بھی ہوتو عداوت نہ ہی مالک تربیخی ۔ علاوہ بریں ایک واقعہ کیلئے تو کوئی شخص تاریخ کھما بھی نہیں کرتا موضوع تحریر اکثر معاملات سلاطین ودیگر اکار براک کر واکھ کو میال نہ تاریخ کھما بھی نہیں کرتا موضوع تحریر اکثر معاملات سلاطین ودیگر اکار ہوا کرتے ہیں اس کے ساتھ اس زمانہ کے دقائع تجیب بھی حبا مرقوم معاملات سلاطین ودیگر اکار ہوا کرتے ہیں اس کے ساتھ اس زمانہ کے دقائع تحیب بھی حبا مرقوم معاملات سلاطین ودیگر اکار ہوا کرتے ہیں اس کے ساتھ اس زمانہ کرون کو تھونے تھے ہوئی حبا موضوع تحریر اکثر

ہوجاتے ہیں گرچونکہ مؤرخ اول اکثر خیراندلیش سلاطین واکا برز ماند کا ہوا کرتا ہے اس لئے ایسے وقالع کی تحریر کی امید بجرموافقین ومعتقدین زیبانہیں۔ (قبلہ نماص۲۰)

## ٢٤) رسول الله والله والمنظافية على الفسيلت كاعلان كرتے موت فرات من

اس تحقیق کے بعد اہل فہم کوتو ان شاء اللہ مجال دم زدن باقی ندر ہے گی اور رسول اللہ مناہ ہیں ہوری وافضلیت (۱) ہیں کچھ تامل ندر ہے گا کیونکہ کوئی ججت عقلی وفقی اس مقام ہیں پیش کرنے کے قابل نہیں ہاں ناحق کی حجتوں کا کچھ جواب نہیں موافق مصرعہ شہور (جواب چیش کرنے کے قابل نہیں ہاں ناحق کی حجتوں کا کچھ جواب نہیں موافق مصرعہ شہور (جواب جا ہلاں باشد خوقی) جا ہلان کم فہم کے مقابلہ میں نہیں چپ ہونا پڑے گا بالجملہ بشرط فہم رسول اللہ منافیق کی رسالت واجب التسلیم اور اس لئے استقبال کعبہ جس کی نبست اس قرآن میں تھم ہے جو ان کے واسطے سے خدا کی طرف سے آیا ہے قابل اعتراض نہیں اور بت پرسی جس کی نبست کی آسانی کی برابر بروئے عقل ہرگر نہیں ہو کئی ہاں عقل ہی نہ ہوتو خدا پرسی اور بت پرسی دونوں برابر جیں۔ (قبلہ نمااز س۰۲)

#### ٢٨) ايك اورمقام رفرماتے ين:

القصداس در دولت [خاند کعب ] تک سوائے حبیب رب العالمین خاتم انہیں مُلَا الله الله الله الله علیہ الله الله علیہ الله الله علیہ علیہ الله الله علیہ والله الله علیہ والله الله علیہ والله محرف آوم میں الله الله و قد الله محرف آوم میں سے بانی اول کعبہ ہیں اگر اول باریاب ہوئے تو دہ باریاب ہوئا ایسا تھا کہ وقت تغیر عشرت کدہ جو ملاقات یا ران خاص وجمد مان با اختصاص کے لئے بنایا جاتا ہے یا ران خاص سے پہلے معمار اور معمان تغیر اس میں آتے جاتے ہیں اور سوا اُن کے اور کوئی آیا تو کیا ہو؟ کوچہ دلآرام عالم فریب میں کوئی تعین اور سوا اُن کے اور کوئی آیا تو کیا ہو؟ کوچہ دلآرام عالم فریب میں کوئی بیا تا ہے جس کیلے عشرت کدہ خاص بنایا جاتا ہے (قبلہ نماس) ک

<sup>(</sup>۱) اس عبارت میں حضرت نا نوتو ی نے نبی کریم آلی فی افضلیت کوذکر کیا ہے اوراس کودوسری جگہ خاتمیت در تبی سے تعبیر کیا ہے اوراس سے خاتمیت زمانی پر استدلال کیا ہے ]

بيل دوي كيا كرخاندكعية خرى في كرماته خاص باب اس كى دليل وي بي: اب دی یہ بات کہ یہ کو کر کہتے کہ یہ کھر بالاصالت حضرت خاتم انہین مالی کی حاضری کیلئے بی بنایا گیا ہے(۱) ان کی امت بحزلہ خدام امراءاُن کے فیل میں وہاں بہنچاوراُن سے پہلے جوآیا سوایے شوق میں آیا حسب الطلب نہیں آیا اِس کا جواب یہ ہے کہ معبود کو عابد جاہے مگر جتنا کمال أدهر ہوگا أتنا بى إدهر كا كمال مطلوب ہوگا محرعبوديت كيليے كمال على اور كمال عملی کی الی طرح ضرورت ہے جیسے طائز کو دونوں پروں کی ضرورت ہوتی ہے اور وجہاس کی ظاہر بيعنى عبوديت خشوع وخضوع دلى كے ساتھ انقياد ظاہر دباطن كاتام بسواول تو أس علم جلال وجمال ذوالجلال كى حاجت بعلم فدكورانعتياد فدكورمال ، دوسر مادى انعتياد يعنى اخلاق حيده كي ضرورت جومبداً اعمال اطاعت موتى جي ورنه درصوورت فقدان اخلاق حميده افتياد نمركورايك خواب دخیال ہے کیونکہ اطاعت وانقیاد قوت عملی کا کام ہے اور اخلاق ندکورہ اس کی شاخیں۔ یبی وجد ہے کہ جو تعل اختیاری صا در ہوتا ہے وہ کسی ند کی ملل سے تعلق رکھتا ہے وادود ہش مخاوت سے متعلق ہے اورمعرکہ آرائی شجاعت ہے مربوط علی حذ االقیاس کسی عمل کوحیا کاثمرہ کہنے کسی کوحلم کا نتیر کہیں کِٹل وجین کاظہور ہےاور کہیں بے حیاتی اور فضب کا اڑ ہے۔

<sup>(</sup>۱) حضرت کی ان عبارت سے پہ چلا کہ استقبال کھید یمی فتم نبوت کی ایک ولیل ہے اور بید حقیقت ہے علیا تفییر لکھتے ہیں کہ پہلی کا بول میں تھا کہ خزی نبی دو قبلوں دالے ہوں مے ان کا دوسرا قبلہ خانہ کھید ہوگا ( تفییر عثما ٹی ص ۲۹ ف،۱) اس لئے جو فض حضرت محدرسول الله کا فی آخر کا کوئی میں میں انداس کا عبادت خانہ مان وہ اہل قبلہ سے نبیل دراس کو اس کھیہ کی طرف درخ کر نے کا کوئی میں جس سے نہیر میں اس سے رخ کو قبلہ کی جانب سے مجیر ممارے کھیے داتم کی کرا ہیں شدو اھد ختم المنبسوة من مدیرة صاحب المنبوة میں اس کے رخ کو قبلہ کی جانب سے مجیر المنبوة میں اس کے درخ کو قبلہ کی جانب سے مجیر المنبوة میں اس کے درخ کو قبلہ کی جانب سے مجیر المنبوة میں مدیرة صاحب المنبوة میں اس کے درخ کو قبلہ کی جانب سے مجیر المنبوة میں اس کے درخ کو قبلہ کی جانب سے مجیر المنبوة میں اس کے درخ کو قبلہ کی جانب سے مجیر المنبوة میں اس کے درخ کو قبلہ کی جانب سے مجیر المنبوق میں اس کے درخ کو قبلہ کی جانب سے مجیر المنبوق میں اس کے درخ کو قبلہ کی جانب سے مجیر المنبوق میں اس کے درخ کو قبلہ کی جانب سے مجیر المنبوق میں اس کے درخ کو تو تو میں میں ہو تا میں المنبوق میں اس کے درخ کو تو تو میں میں اس کے درخ کو تو تو میں میں اس کے درخ کو تو تو تا میں ہوں کا میں اس کے درخ کو تو تو تا میں ہوں کی کا جس میں اس کے درخ کو تو تا کہ تو تا میں ہوں کو تا میں اس کے درخ کو تو تا میں کو تا تا کہ تا ہوں کو تا کو تا کہ تا ہوں کو تا کی کو تا تا کہ تا تا کہ تا ہوں کو تا کہ تا کو تا ک

بالجمله کوئی عمل اختیاری بے توسط اخلاق صادر نہیں ہوتا اس لئے جیے عبودیت کو علم نہ کور کی ضرورت ہے ایسے بی کمال اخلاق حمیدہ کی حاجت۔ <u>سوعلم تو اس سے زیادہ متصور نہیں (ا) کہ</u> خاتم صفات حاکمہ سے مستنفید ہولیجنی درگاہ علی خداوندی کا تربیت یا فتہ اور دست گرفتہ ہوسواسی کو ہم خاتم النین کہتے ہیں۔ (قبلہ نماص ۲۲)

۳۰) اب فاتمیت کی عقل دوربیان کرتے ہیں:

<sup>(</sup>٢) تخذيرالناس مي بي كمالم هيل رسول الدين المين الرانبيا ما في المرابع المعلق ( الله المعلم على المعلم المعلق المرابع المعلم الم

ہوگا درسوااس کے اور انبیاء اُس کے تالع اور دتبہ بی اُس سے کم۔ ( قبلہ نماص ۲۲،۳۷)

(۳) انبیاء کرام علیم السلام کوتائب خداو تد ثابت کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

کیونکہ جیسے حاکم کا کام اجراء احکام ہوتا ہے بنی آدم کا کام تعلیم احکام خداوند ملک علام

۔ اور ظاہر ہے کہ تعلیم بے علم متعور نہیں سوجیے حاکم بالا دست مرتبہ حکومت بیں اول ہوتا ہے گواس

کے حکم کی نوبت وفت مرافعہ آخریں آئے ایے ہی مبدأ علوم اور مصدر کمالات علمیہ رتبہ بیں اور

سب سے اول ہوگا کو وقت تعلیم اُس کے علوم دقیقہ کی نوبت بعد بیں آئے پھر جب یہ لحاظ کیا

جائے کہ حکومت بے علم احکام متصور ہی نہیں اور اس لئے حکومت علاء ہی کا کام ہے تو انبہاء کو حکام

اور نائب خداوند ملک علام کہنا پڑے گا ( قبلہ نماص سے)

٣٢) اعلى ئى ئالى الرائى الرائى دور يول بتات بن

[اس عبارت میں حضرت نے نبی کریم مال فی کا کھی کو ایک تو مرتبہ میں سب سے اول کہا دوسرے اول مونے کی وجہ سے آپ کوسب سے آخری مانا تیسرے آپ کے دین کو پہلے اویان کا ناتخ بتایا]

(بقید حاشیر صفی گذشته ) اور اولیا و اور علاء گذشته و صفتیل اگر عالم بین تو بالعرض بین (دیکھی ۲ سطیع کوجرا نوالد) قبله نما کی اس عبارت سے دضاحت ہوگئی کداس کا مطلب بینیں کددیگر انبیاء یا اولیاء یا علاء کوجو کی معلوم ہوگا جس سے نی تالین کی اس علم غیب کا عقیدہ مانا جائے بلکہ علمی قابلت اور صلاحیت کا فرق ہے۔ رہا علم غیب تو وہ صرف اللہ کی صفت ہے۔ بلکہ علمی قابلت اور صلاحیت کا فرق ہے۔ رہا علم غیب تو وہ صرف اللہ کی صفت ہے۔

[بادر محیس الله کے حکموں کو جانے کے لئے واسطوں کی ضرورت ہے محابہ کرام کے لئے نی کریم کالفیڈ اسطر سے تابعین کو نی کالفیڈ کے بعد صحابہ کے واسطے کی بھی ضرورت فیش آئی میں قرآن و حدیث کو جانے کے لئے اپنے سے لے کر نی کالفیڈ کی تمام واسطوں کی بھی ضرورت ہے اللہ سے ما تکنے اوراس کی عباوت کرنے میں کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالی عبد وائی وعائیں سنتا ہے گناہ گاروں کی بھی سنتا ہے باں تیک بندوں سے وعاکی ورخواست جائز ہے گریو تقیدہ جرگز نہ ہوکہ ان کے بغیر اللہ تعالی میری فریا و سے گائی نہیں آ سے میں کئے شرکا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں:

د میستے اس عبارت میں حضرت نے کتنے واضح الفاظ میں نبی کر یم منافظ کوسب انبیاء سے افضل اور آخری نبی اور امت محمد میکوسب امت سے اعلیٰ اور آخری امت مانا ہے ]

<u>۳۲) آپ کی خاتمیت کی ایک اور دلیلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں:</u>

وجراس کی بیہ ہے کہ قافلہ انجیاء ایک قافلہ سفارت ہے ہی وجہ ہے کہ انجیاء لیہم السلام کو پیغا مبر اور رسول کہتے ہیں اور وجہ اس کہنے کی یہی ہوتی ہے کہ وہ پیغام خداو عدی پہنچاتے ہیں اور احکام خداو عدی میں لاتے ہیں گر جب قافلہ انجیاء کوقافلہ سفارت کہا تولاجرم اُن میں سے ایک کوئی قافلہ سالا رہوٹا ہی طاہر ہے۔
قافلہ سالا رہوگا اول تو ایسے قافلوں میں ایک کا قافلہ سالا رہوٹا ہی طاہر ہے۔

دوسرے سفارت اور نبوت ایک وصف ہاور اوصاف کی کل دوقتمیں ہیں ایک تووہ

جو تلوق کے حق میں خانہ زاد ہو [لینی اپنی ہو چنانچہ آگے وضاحت کرتے ہیں کہ ]عطاء غیر نہ ہو دوسرے وہ جوموصوف کے حق میں عطاء غیر ہو گر طاہر ہے کہ عطاء غیر کیلئے اول اس غیر ک ضرورت باوربيجي ظاهر بكروه غيراس وصف كاموصوف بي موكاور تحقق اوصاف بتحقق موصوف لا زم آئے گالیکن جب اُس کوموصوف مانا اوراس کا وصف اس کے حق میں عطاء غیر نہیں توبیعی سلیم کرنا پڑے گا کہوہ غیر [جوہ وہ]مصدروصف ہاوروہ وصف اِس سے صاور نہیں [اس غیرے صادر ہوا ہے]چنانچہ مشاہرہ کیفیت نور زمین سے جیسے بیروش ہے کہ اُس کا نور عطائے آفاب ہے مشاہدہ کیفیت آفاب سے بیر طاہر ہے کہ اُس کا نوراً می کا خانہ زاد [ لین ابنا ہے]اوراس[آفاب] صادر مواہ ورنہ بالبدام كى اورى كافيض كمناير عامريقسيم [ بينى ايك وصف كسى بل الذات موتا بيكسى بس عطاغير ] تو چر درصورت تعددموصوفات ووصف واحد [ لینی ایک وصف کے ساتھ کئی موصوف ہوں جیسے روشی ایک وصف ہاس کے ساتھ سوزج بھی موصوف ہے اور دن کے وقت زمین بھی ] بیرتو ممکن نہیں کہ سب میں عطاء غیر ہو [ يعنى كوئى السي چيز ندموجس كوالله في اس وصف كومعدر بنايامو] كيونكداس صورت مس عطاء غير كا تحق بتحق غیرلازم آئے گا [یعنی جب کوئی مخلوق اس کے ساتھ بالذات موصوف نہیں تو دوسروں میں میدوصف کہاں ہے آئی اور شدمید کھکن ہے کہ سب میں یا چندا فراد میں وہ وصف خانه زادم وورند با وجود تعدد موصوفات وحدت موصوف لازم آئے گی کیونکہ تعدد حقیقی بیہے کہ کسی بات میں اشتر اک اور وحدت شہواس صورت میں وصف وا حدسب سے صا در ہوتو کسی درجہ میں وحدت ہوگی اور دہی درجہ موصوف بالوصف ہوگااس لئے درصورت تعدوموصوفات بیمکن نہیں کہ ومف دا حدسب کے حق میں خانہ زاد ہو لیکن جب دونوں اخمال باطل ہیں تو پھر یہی ہوگا کہ ایک موصوف مصدر وصف ہواور باقی موصوفات اس کے دست گریعنی ان کا دصف اس کی عطا ہواور اس وجہ سے وہ سب میں افضل بھی ہواور سب کاسردار بھی ہواور سب کا خاتم بھی ہو( قبلہ نما

[ خاتم ہے مرادیہاں بھی خاتم زمانی ہے کیونکہ افضلیت کا ذکر پہلے کردیا ہے۔ یا در ہے عبارت کا بیمطلب ہرگز نہیں ہے کہ دیگر انبیاء کو ٹی کریم کالٹیٹی نے بی بنایا بلکہ اللہ نے آپ کواس وصف میں اصل بنایا اور آپ کے واسطے ہے اللہ بی نے دوسر سے انبیاء کو نبوت عطافر مائی ۔ آپ کے ارادے کواس میں کوئی دخل نہیں بلکہ ہوسکتا ہے کہ آپ کواس کاعلم بھی نہ ہو کیونکہ بہت سے انبیاء کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم نہیں دیا۔ رہا ہے کہ اللہ نے آپ کو کیسے واسطہ بنایا تو آپ کی کیفیت کو بھی صابحے آ

#### ۳۵) میل دلیلول کو بورا کرتے ہوئے فرمایا:

کیونکہ جب اُس کومعد روصف مانا تو وصف فدکوراس میں اول اور بدرجہ اتم ہوگا چنا نچہ مشاہدہ حال آفاب وز مین وغیرہ فیض یا فتگان آفا بسے طاہر ہاور جب وصف کی موصوف میں اول اور اتم ہوگا تو لا جرم اس وصف میں وہ موصوف افضل ہوگا اور چونکہ موصوفات میں وہ موصوف افضل ہوگا اور چونکہ موصوفات میں وہ موصوف مؤثر ہے کیونکہ اوروں کا وصف اس کا فیض اور اثر ہے تو لا جرم اس کومروار بھی کہنا ہڑئے گا کیونکہ مردار ای کو کہتے ہیں جواپنے ماتحوں پر حکومت کرے۔ اور مردار ای گھرے تو وہ وصف اگر کیونکہ مردار ای کو کہتے ہیں جواپنے ماتحوں پر حکومت کرے۔ اور مردار کی گھرے تو وہ وصف اگر ازشم احکام ہے یا احکام سے آخراور ازشم احکام کا ناتے ہوگا مگر چونکہ نبوت اور سفارت از شم اوصاف ہیں اور پھر دصف بھی کیسا مسب کے احکام کیونکہ خدا کی طرف سے سفارت اور رسالت ہے اور ظاہر ہے کہ اس میں یا احکام ہوتے ہیں یا تو اب وعذاب کے پیام تو لا جرم دین خاتم الا نبیا ء نار خان باقیداور خود خاتم الا نبیاء ورافضل الا نبیاء ہوگا ( قبلہ نماص ۲۲ )

[ دیکھئے اس عبارت میں جابجا نبی کریم مُنالیّنا کی خاتمیت اور افضلیت کا اعلان ہے یا درہے کہ یہاں بھی خاتم سے مراد خاتم زمانی ہے کیونکہ افضلیت کا ذکر پہلے کردیا ہے]

٣٧) آگے چرفاند کعبر کی تی کریم فاقع کے ساتھ تصوصیت بتاتے ہیں:

اوراس لئے اول نمبر کے در بار کی آمدوشداس کے اوراس کے تابعین کے ساتھ مخصوص

موگی ہوں کوئی اپنے آپ اس کو چہ میں جائے اور آئے تو محبوبوں کے کو چہ میں کون ہیں آتا جاتا گر خواص کی آمد وشد کھاور بی چیز ہے محبوبوں کی الجمن تک سوائے محبوباں اور کوئی نہیں گئی سکتا سومر تہ محبوبیت درگاہ وجوب کا محبوب وہی ہوگا جوعالم امکان میں الی طرح مرجع وہاب ہو چیسے عالم وجوب میں بعنی تجلیات ربائی اور صفات ہزدائی میں وہ جی اول جو سم اسج سمیسل اور مصدر وجود ہے بینی جیسے وجود اور صفات وجود اور تجلیات کی اصل اور مصدر وہ جی اول ہے چنا نچہ مہلے عرض کر چکا ہوں ایسے ہی عالم امکان میں عالم امکان کے کمالات کیلئے وہ اصل اور مصدر ہوسو الیا بجزدات جناب مردر کا نئات علیہ افضل الصلوات والتسلیمات اور کون ہے؟

علم میں اس کاسب میں اول ہونا اور انبیاء کے علوم کا مرجع و مآب ہونا تو ابھی واضح ہو چکا اور باتی تمام مالا دباق تمام صفات ماتحت کے حق میں علم کا مرجع و مآب ہونا پہلے آشکا راہو چکا ہے اس لئے تمام کمالات انبیاء کانشو ونما حضرت خاتم مَنالِیْنَائی وَاتِ سے واجب السلیم ہے (قبلہ نماص ۲۷۷) و خاتم سے مراد یہاں بھی خاتم زمانی ہے کیونکہ افضلیت کا ذکر الگ کردیا ہے دیکھے آئی زیاد واضح تصریحات کے باوجو دلوگوں نے حضرت ٹانوتوئی نے ختم نبوت کے انکار کا الزام لگار کھا ہے۔ شایدان لوگوں کی چالی ہے ہوئے اور اور اور اور اور اور اور اور کی جھے گئیں ا

### <u>٣٧) آگے اس مضمون کو پوراکرتے ہوئے فرماتے ہیں:</u>

اور جب انبیاء کے ممالات کی بیکفیت ہے تو اوروں کے کمالات کس حساب میں ہیں اور آگر بنوز اُن کی نبست کچھ شک ہوتو وہ تی تقریر جس سے خاتم الانبیاء کا مصدرالعلوم ہوتا اورانبیاء ہاتی کا اس سے مستفید ہوتا ثابت ہوا ہوا وروں کے علوم کے مقابلہ میں جاری ہو گئی ہے (قبلہ نما ص ۱۷۷) [ ویکھیں یہاں بھی حضرت نے نبی کریم مُثَالِيْتُم کو خاتم الانبیاء کہ کرائے عقیدے کا ظہار کیا ہے]

٣٨) ايك اعتراض كاجواب ديتے ہوئے فرماتے ہيں:

باتى علم معقولات مين اكر خاتم الانبيام الفيلغ اورديكر انبياء عليم السلام كو بظام رمدا خلت

نہیں معلوم ہوتی تو اول معلوم نہ ہونے ہے کسی شے کا نہ ہونا ثابت نیس ہوتا ہم بہت ی با تیں جانے ہیں معلوم ہوتی ہوتا ہم بہت ی با تیں جانے ہیں اور بہت ہے علوم میں دفل رکھتے ہیں گر غیر ضرور کی سمجھ کراس میں نہیں ہوتی اور اس لئے اور دل کوا طلاع نہیں ہوتی علاوہ ہریں گفتگو علم میں [ہے]معلومات میں نہیں۔، دفل کا ہونا نہ ہونا نہیں ہوتا نہیں

۔ اگر کوئی شخص توی البصر خاند شین مواور دوسر المخص ضعیف البصر اور سیاح اور اسلئے اس کو بہ نسبت شخص اول زیادہ تر عجائب وغرائب کے مشاہدہ کا اتفاق مواموتواس زیادتی معلومات سے اس کی بصارت توی مدہوجائے گا اور کمال بصارت میں شخص اول سے نہ بڑھ جائے گا سواگر کسی شخص کم فہم اور غبی کو بوجہ محنت وطلب کسی فن میں پھوڈی ماصل بھی موتو کیا موا ان چند معلومات سے مرتبہ میں اہل فہم سے نہ بڑھ جائے گا۔

علادہ پر سی جیسے سوئی دیکھویا پھائی توت با صرہ دونوں صورتوں ش ایک ہے۔فرق ہے تو اتنا ہے کہ سوئی باریک ہے اور پھائی موٹی ایسے بی ذات وسفات خداوندی اور اسرار احکام خداوندی کاعلم ہو یا زبین و آسان اور ادویہ اورخواص اجسام اور تضایا اور تصورات کاعلم ہوتوت علمیہ بینی ذبن اور فیم ایک ہے فرق ہے تو اتنا ہے کہ اول صورت میں معلومات و قیقہ اور خفیفہ بیں اور دوسری صورت میں معلومات جلیہ واضحہ ۔ سوجیہ ابمقابلہ سوئی و ہلال بست و تہم کے دیکھئے کے اور دوسری صورت میں معلومات و تیقہ اور خفیفہ بین اور دوسری صورت میں معلومات جلیہ واضحہ ۔ سوجیہ ابمقابلہ سوئی و ہلال بست و تہم کے دیکھئے کے اور دوسری صورت میں معلومات جلیہ واضحہ ۔ سوجیہ ابمقابلہ سوئی و ہلال بست و تہم کے دیکھئے کے امر ادوا دیام خداوندی علم ذمین دا سان وادو بیوخواص اجسام و تضایا و تصورات مجملہ کمالات نہ شار کیا جائے گا(ا)۔ ہاں شار کرنے والا کم عقل ہوتو خیر۔

<sup>(</sup>۱) یادرہے کہ معنرت نا فوتویؒ نی کریم کا اُنٹیز کیلئے علم شریعت میں فوقیت مانتے ہیں آپ کیلئے علم غیب کاعقیدہ ہرگز ندر کھتے تھے۔اگر آپ کیلئے علم غیب کے قائل ہوتے تو ان جوابات کی کوئی ضرورت نہ عمی صاف کمہ دیتے کہ آپ کو ہر ہرچیز کوعلم قطعی حاصل ہے۔

بالجمله بوجه خيال معلوم كمال علمي سرورانبياه عليه المصلوة والسلام بيس متأمل مونا اس كا کام ہے جس کوسراور دُم کی تمیزند ہو۔ بعداستماع فرق علم ومعلوم واطلاع مصدریت <u>خاتم الانبیاء</u> بدخیالات اہل عقل کے نزدیک قابل التفات نہیں اور اس لئے بعد لحاظ امر کے کہم اور کمالات كوت يس منا اوراصل بعلم اورنيز جمله كمالات يس خاتم الانبياء كواصل اورمصدر مانالازم ہےجس سے بیہ بات عمیاں ہوجاتی ہے کہ عالم ام کان کمالات علمی ہوں یا کمالات عملی دونوں میں فاتم الانبياء مَنْ اللَّهُ اصل اور مصدر ب- اورسوا اس كے جو كھ كمال ركھتا بيدوه وريوزه كرور خاتم الانبياء كالنيظ إس سے زيادہ وضوح كى موس موتو تندكا انتظار لازم ہے مگر جوفض ان دونوں کمالوں میں اور وں سے کامل ہوگاہ ولاریب عبدیت وعبودیت میں بھی اور وں سے بڑھا ہوا ہوگا وجداس کی بیے کہ جیسے آگ اور پھونس کے اقتر ان کا نتیجدا حر اق ہوتا ہے اور آ ناب اور آئینہ کے تقابل کاثمرہ آئینہ کی استنارت ہوتی ہےا ہے ہی کمال علمی اور کمال عملی کے اقتر ان کا تیج بھی عبودیت اور عبدیت ہے (۱) دیداس کی بیہ ہے کہ کمال علمی کو بیلازم ہے کہ اعلیٰ درجہ کی معلومات تک ذہن بہنچ سوجو محض تمام افراد بشری ہے اس کمال میں متاز ہوگالا جرم عمدہ سے عمدہ معلومات تکاس کا ذہن بہنچے گا اور وہ میں پہلے عرض کرچکا ہوں کہ ذات وصفات وتجلیات واسرار احکام خداوندی ہیں اور کمال عملی کو بیلا زم ہے کہ علم سے معامتا ثر ہواور موافق ہرایت علمی اس سے اعمال بنجیدہ صادر ہوں۔ بیاس لئے عرض کرتا ہوں کہ علم کوبشر طصحت طبیعت عملی عمل لازم ہے ورند نقصان طبيعت مذكور موتوعلم ركهار ما \_ كردخاك بعي نبيس موتا [يعني ا كرطبيعت كانقصان موتوعلم ك باوجود عل خاك مدموكا لين عمل مع وم رب كا-كرد كامعنى يهال عمل ب-والله المم راقم ]

<sup>(</sup>۱) حضرت کی اس تحقیق سے پید چلا کہ علم وہی معتبر ہے جو بندے میں عبدیت پیدا کرے تھن اگریزی دان ماسائنس کی کسی شعبے کی مہارت حاصل کرنے والے ادر بجائے دیندار بننے کے دین سے بیزار رہنے والے کو ہرگز دو علم حاصل نہیں جوشری طور پر مطلوب ہے۔

بخیل کو کتنے بھی فضائل سخاوت کیوں ند معلوم ہوں ہاتھ سے کوڑی نہیں چھوٹ سکتی مگریہ فرق کہ ملم ہوا ورعمل ند ہوقا بل ہی کی جانب متصور ہے فاعل یعنی اصل اور مصدر کمال علمی وحملی کی جانب متصور خبیس ۔ وجہ عظی تو بہی ہے کہ مصدر کے حق میں تو وصف صا در خانہ زاو ہوتا ہے سوجو خص مصدر کمال علمی ہوا ور پھر ہایں وجہ کہ کمال علمی کمال عملی ہے اصل اور منشا ہے وہ خفص مصدر کمال عملی بھی ہوتو لا جرم موافق اس قاعدہ عمید ہ فہ کورہ کے کہ اصل اور مصدوصف اس وصف میں اکمل اور افضل ہوتا کہ مصدر نہ کوریعنی خاتم کا دونوں کمالوں میں کامل ہوتا بلکہ اکمل اور افضل اور اعلیٰ اور افضل اور اعلیٰ اور اشرف ہوتا واجب افتسلیم ہوگا۔ (قبلہ نماص کا اول میں کامل ہوتا بلکہ اکمل اور افضل اور اعلیٰ اور اشرف ہوتا واجب افتسلیم ہوگا۔ (قبلہ نماص کا دعوی کے اس کامل ہوتا بلکہ اکمل اور افضل اور اعلیٰ اور

[اس عبارت میں آپ دیکھیں کہیں ختم نبوت کا ذکر ہے تو کہیں آپ کے اعلیٰ ہونے آسانی کیلئے ایسے الفاظ پرخط لگا دیئے ہیں ]

جابجاختم نبوت کا ذکر ہے

## ٣٩) آگے اس مضمون كومزيد واضح كرتے ہوئے لكھتے ہيں:

ہاں قابل کی جانب کی احمال ہیں دونوں کا تبول بدرجہ کمال ہو یا دونوں کے تبول میں نقصان ہو یا ایک قبول اچھا ہوا وردوسرے کمال کے قبول میں نقصان ہوگر ہر چہ باداباد قابل مصدر کے ہرا پر نہیں ہوسکتا چنا نچہ او پر عرض کر چکا ہوں اور تمثیل مطلوب ہوتو لیجئے آفا ب مصدر نور بھی ہے اور مصدر حرارت بھی ہے اس کا دونوں کمالوں میں کامل ہونا تو مثل آفاب نیمروز روش ہے رہی قابلات ان میں آفشین شیشہ تو دونوں کمالوں میں کامل ہونا تو مثل آفاب نیمروز روش ہے رہی قابلات ان میں آفشین شیشہ تو دونوں کے حق میں بدرجہ اسمقابل ہے مگر قبول کتا ہی کیوں نہ ہو مصدر کی ہرا ہری ممکن نہیں ہی وجہ ہے کہ باوجود کمال قبول آفشین شیشہ آفاب کا ہم سنگ تو کیا پاسٹ بھی نہیں اور پھرلو ہو وغیرہ میں پاسٹ بھی نہیں اور پھرلو ہو وغیرہ میں تبول حرارت نہیں اور پھرلو ہو وغیرہ میں قبول حرارت نہیں اور پھرلو ہو وغیرہ میں اور وجہ کال ہوتے ہیں اور وجہ کال بدرجہ کمال ہوتے ہیں اور وجہ اس کی بھی ہے کہ مصدر ہوتا ہے تو بالصر ور بمقتصا کے کمال علمی اول خدا کے جمال وجلال اور وجہ کمال اس کو واقفیت ہو یہاں تک کہ اور کوئی ہمنگ تو کیا اس کے پاسٹ بھی شہور کی اس کے باسٹ بھی شہور کی ایور کوئی ہمنگ تو کیا اس کے پاسٹ بھی شہور سکے سے بدرجہ کمال اس کو واقفیت ہو یہاں تک کہ اور کوئی ہمنگ تو کیا اس کے پاسٹ بھی شہور سکے سے بدرجہ کمال اس کو واقفیت ہو یہاں تک کہ اور کوئی ہمنگ تو کیا اس کے پاسٹ بھی شہور سکھ

اور پھر بمقتعائے کمال عملی علم جمال وجلال سے بدرجہ کمال بی متاثر ہواس کے بعد بمقتصاتے کمال علمی اسرا را حکام خداوندی ہے آگاہ ہواور پھر بمقتصائے کمال علمی اس کے موافق بجالائے۔ محرعلم جمال کی تا جیرمیت اور علم جلال کا اثر خوف ہے اور طاہر ہے کہ یکی دوسا مان تذلل ہیں۔ کیکن جب کمال تا ثیرعلمی اور کمال تا ثیرعملی ہے تو پھر کمال ہی درجہ کی محبت اور کمال ہی درجہ کا خوف بھی ہوگا اس لئے کمال ہی درجہ کا بجز و نیاز اور تذلل خدا کے حضور پیں پید ہوگا سو یہی کمال عبدیت ہاوراس کے بعد بوجہ کمال علم اسرارا حکام و کمال انتیا د کمال ہی درجہ کی اطاعت ہوگی سویمی کمال عبودیت ہے گر ظاہر رہے ہے کہ ریمکال مقابل کمال معبودیت ہے گر کمال معبودیت محبوبیت میں ہے چنانچہ پہلے معروض ہو چکا ہے دہاں اگر جمال ہے تو یہاں محبت ہے وہاں اگر استغناء ہے تو یہاں خوف ہے باتی رہی حکومت اگر چہ دہ بھی ایک قتم معبودیت ہے وہاں بھی یہی دوصورتیں ہیں ایک محبت ، پرمحبت احسانی دوسر سے خوف ، پرخوف قبرلیکن محبو بیت میں جو ہات ہے وہ حکومت یس کہاں اس لئے محبت ہمالی میں جو بات ہوگی محبت احسانی میں کہاں وہ بات ہوگی؟ اورخوف استغناء میں جو بات ہے وہ خوف قہر میں کہاں؟ ( قبلہ نماص ۲ ۷ ـ ۷ ۷ ۷

[اس عبارت میں بھی نی کریم کا الفظ کیائے خاتم کا لفظ استعمال کیا ہے ہاں اتنی بات ہے کہ حضرت نے نی کا کا الفظ کی عظمت کو بول بیان کیا ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کی عجبت بھی سب سے زیادہ اور اس کا خوف بھی سب سے بڑھ کر۔ بیٹیں کہ کا نکات کے اختیار بھی آپ کو دے دیے گئے نہیں بلکہ اللہ کی بندگی میں آپ سب سے بڑھ ہوئے تھے۔ ایک شاعرنے کیا خوب کہا ہے:

اولیاء تیر مختاج اے رب کل تیرے بندے ہیں سب انبیاء اور اس

ان کی عزت کاباعث ہے نسبت تیری ان کی پیچان تیرے سواکون ہے؟ ]

٠٨) چندسطرول كے بعد لكھتے ہيں۔

معبود میں علم وقدرت و جمال وکمال تو سب پچھ ہونا جائے پرمنت ساجت خوشاند و درامد حاجت و بیقراری اور ذلت اورخواری نہیں ہوتی اور ظاہر ہے کہ مطلوب وہی چیز ہوتی ہے جوابے پاس بیس ہوتی اس لئے محبوبیت کو مجت اور معبودیت کو عبدیت اور عزت کو ذلت مطاوب ہوگی اور اس وجہ سے خدا کے یہاں سے بالا صالت اور بالذات اگر مطلوب ہول گی تھی ہا تیں ہول گی بہی اس کے غزانہ میں نہیں اور سب کھے ہے گر مطلوب وہی چیز ہوتی ہے جو محبوب ہوتی ہے اس لئے بی مرور ہے کہ حضرت خاتم مالین کا میں ہوروں ہول اور اس لئے ضرور ہے کہ مرتبہ محبوبیت کے مطلوب ہول اور اس لئے ضرور ہے کہ مرتبہ محبوبیت کے موجوب ہوں اور اس لئے بیضرور ہے کہ در بارخاص اُن کے لئے مخصوص ہوس وہ در بارق خانہ کھی ہے اور وہ خاتم حضرت محمد رسول اللہ کا ایک خاتم ہیں۔ (قبلہ نما سے کے اور وہ خاتم حضرت محمد رسول اللہ کا ایک خاتم ہیں اور اس کے خصوص مور بار تو خانہ کھی ہور اور اور کی کھی و بیت اور آپ کی خاتم یعن کا ذکر ہے ختی طور پر خانہ کھی ختم نبوت پر استدلال موجود ہے وللہ الجمد علیٰ ذلک ]

m) نی کریم اللغظ کے کمال علمی ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

کمال علمی پرتو اُن کا اعجاز قر آنی کافی ہے اگر چہ ماہرانِ احادیث کو اور بھی بقین بڑھ جا تا ہے القصہ کمال علمی کو بیضرور ہے کہ معلومات کا ملہ تک بوجہ احسن پہنچے اور ان کا نشان عرض کر چکا ہوں کہ وہ کیا چیز ہیں؟ اور اب بیعرض کرتا ہوں کہ قرآن اس باب میں لا جواب ہے اگر کوئی نہ مانے تو کوئی کتاب اس سے بہتریا اس کے شل دکھائے تو جانیں بیتو علم حقائق کا حال تھا

اب علم وقائع کی سنے علم وقائع بیں سب سے بڑھ کرعلم مبداً ومعاد ہے اور علم زمانہ گذشتہ اور زمانہ آئندہ ہے علم واقعات زمانہ گذشتہ بیں تو اس سے بڑھ کرکوئی واقعہ نہیں کہا چھوں اور پرول کے افعال اور احوال معلوم ہوں جس سے عمرت ہوا ور ثمر واقعم و زندگائی سے شیریں کام ہوا و علم واقعات مستقبلہ بیں وہ پیشکویاں ہیں جن سے اچھوں اور پُرول کی آمداوران کے افعال واحوال کی برآمد کی خبر ہواور اس سے امیداوراند بیشرول بیں پیدا ہواور متاع عمر عزیز بیکار شہائے واحوال کی برآمد کی خبر ہواور اس سے امیداوراند بیشرول بیں پیدا ہواور متاع عمر عزیز بیکار شہائے سوان دونوں بیں بھی جس کسی کا دل چا ہے قرآن وحد یہ سے مقابلہ کرلے ۔ (قبلہ نماص کے ک) اس عبارت بیس پیشکو سے مقابلہ کرلے ۔ (قبلہ نماص کے ک) وریدوضاحت کیلئے دیکھیں آبیات ختم نبوت میں کریم کا انتخاب کی سب پرفو قبت بتائی گئی ہے اس مضمون کی حریدوضاحت کیلئے دیکھیں آبیات ختم نبوت میں کریم کا انتخاب کے اس مضمون کی

#### ) کمالات علی شنآب کی فرقیت ثابت کرتے ہوئے فرماتے مین:

رے كمالات عملى أن يراول و الل على كيلين سوائح عمرى حمدى تا اللط دالت كرنے كو كافى بــاور بزركون كى سواخ عرى كوآب كالتفاكي سواخ عرى سے ملاكرد يكھتے جيے ديدة الل نظرباس کے کہ پہلے ہے کوئی پیاند دیا جائے جمال تو مفی کواورورں کے جمال ہے و کیمتے ہی بتلائے كاايسے بى ديدة الى بصيرت آئينہ جہاں نماسوان عرى كود كھتے بى كمال عملى محرى كواوروں کے کمالات عملی سے ان شاء اللہ بزر مرکر ہتلا ہے گا دوسرے کمال علمی کی بہت ک شاخیس میں پر جیسے درخت کی چوٹی ایک عی ہوتی ہے ایسے عی بھال بھی اوپر کی شاخ ایک بی ہے وہ شافیس توب اخلاق میده بی اوروه او یرکی شاخ محبت ہے اوروں کا شاخ کمال علی موتا اس سے ظاہر ہے کہ تمام اطلاق میادی اعمال متنوعہ بیں سخاوت سے پھھ اور کام موتے ہیں اور شجاعت سے پھھاد رافعال۔ اور محبت کی مثاخ عالی ہونے کی بیرولیل ہے کہ تمام اخلاق اس کے خدمتگار اور تا بعدار ہیں جس سے محبت ہوتی ہے ای طرف سخادت وشجاعت وعلم وحیا وغضب وفا وغیرہ کا میلان ہوتا ہے۔ یہ منی کہ مجوب کے لئے نہ مال سے در گذرنہ جان سے در بغ اس کی میٹھی کڑوی سب میں جاتی ہیں اور اس کی قدر ومنزلت کے آگے اپنی جان و مال کوتقیر مجھ کر بعبہ حیا اس کے سامنے آگھ حمیں کی جاتی اس کا دشمن نظر آئے تو آنکھوں میں خون امر آئے اور اس کا عہد و بیان یا وآئے تو ، جان رکھیل جائے فرض مدھر کو میت کا رخ ہوتا ہے اُدھری کوتمام اخلاق کی توجہ ہوتی ہے اور کمال محبت کی نشانی بیدہے کدایے محبوب کی بات بھی ہوتی نظر آئی تو مال واسباب برپشت یا مار، زن وفرز تدخويش واقربا وكحريا وجهوذ كرمقائل ش ايك بويا بزارس بكف تهاميدإن كارزارش وشمنان محبوب سے دست وگر بال اور دو جا رہوئے۔

اس کے بعد حضرت رسول عربی تالی کی کے ذمانہ کے شرک و بدعت اور ابناءروزگار کی شوکت اور ابناء روزگار کی شوکت اور شوک کی کے تعین اور شوکت اور اخلاص کود کیسے تو بول یقین موجا تا ہے کہ الیک جان شاری اور وفاداری کسی سے ٹیس بن پڑی اُس ذمانے کے تفروشرک کی سے

کیفیت تھی کہ شرق سے غرب تک اور جنوب سے شال تک تو حید اور اصل دین کا پہتہ نہ تھا ہندوستان میں تو قدیم سے شرک رہا ہے اور کیوں نہ ہوخود اُن کے اُن بیدوں میں جو اُن کے اعتقاد کے موافق محیفہ آسانی اور قانون بزدائی ہے شرک کی تعلیم موجود ہے۔

علی حذاالقیاس چین کی بھی کیفیت تھی ادھر ترکتان کا بھی حال تھاان ممالک بیل ایک بی حال تھاان ممالک بیل ایک بی ایک بی آئی بھی گرماگری ایک بی شم کے خیالات اعتقادی اورعبادات اجتهادی تصرباایران دہاں آئی بہتی کی گرماگری دعرب بیل خود بت پرتی تھی بورپ بیل علاوہ تحریب بیل کینیت اوران کے علاء کا اقرار شاہد ہے اور جس کے باعث بجائے دین خداوندی ایجاد بندہ بعنی بدعت رائح ہوئی تھی بوجہ غلبہ تلیث وصلیب پرتی تو حید کا پیتہ نہ تھا مصر وجش کی بھی کیفیت تھی ۔غرض تمام ممالک بیل بجائے تو حید شرک اور بجائے دین خداوندی ایجاد بندہ بینی بدعت کا رواج تھا اُس ذمانہ بیل جوخص تو حید کا نام لے اور تجدید دین کا کام کرے یوں کہوسارے زمانے کواس نے اپنا ذمانہ بیل جوخص تو حید کا نام لے اور تجدید دین کا کام کرے یوں کہوسارے زمانے کواس نے اپنا دیشن بنالیا یہ بھی امید نہیں کہ یہاں سے بھا گے تو وہاں پناہ بل جائے گی بلکہ موافق مصرعہ

ببركجا كدرسيديم آسان بيداست

أس زماند بي عرب وعجم برابرنظرة تاقعا (قبله نماص ١٨٠٤)

٣٣) أي كريم مَا لَأَيْمُ الرسيد ناصديق اكبر رضى الله عنه كى محبت ميں ذوب كر لكھتے إين:

آفرین ہمت محدی کا اللہ کا کہ سارا زمانہ ایک طرف تھا اور وہ تہا ایک طرف تھے بوجہ تعصب فرہی جس کے باعث اپنے برگانے سب خون کے بیاسے بن جاتے ہیں جوجو جھائیں ان پراُن کی تو م نے کیں اُن کوکون نہیں جانتا گر جب اہل وطن سے اُمیدرو براہی نہ رہی تو گھریار زن وفرز ندخویش واقر با موجو چوڑ کر بحالت تنہائی وہ اور ان کے یار غار ابو بکر صدیق مر بکف ہو کر مدینہ ہیں آئے اور اپنے چند خشہ حال رفیقوں سے اس بیکسی اور فقر وفاقہ میں مخالفان خداسے اس محدیثہ من محالی مقابل ہو سے کہ اُس کی نظیر صفح ہت میں صورت پذیر نہ ہوئی گرفتل مشہور ہے ہمت کا حای خدا ہے اُن کے استقلال اور اُن کی صدق نیت اور حسن احوال اور اُن کی اس راست بازی

ادرصدق مقالی اوران کی حقانیت اور کمال کامینتیجه بوا که جومقابل ہوای نے مند کی کھائی اور جس نے سر ابھارا وہی سر کے بل گرا۔ جمرت اوروں نے بھی کی پر پیرجان شاری کہاں؟ محبت کیش [شایداس کامعتی یہ ہو کہ محبت کے دعو بدارا ور بھی تھے یا کوئی لفظ موداللہ اعلم \_راقم ] اور بھی تھے پر بیہ وفا داری کہاں؟ اگر کسی نے راہ خدامیں داد شجاعت دی بھی تو نداییا خوفنا ک زیانہ تھانہ پھراییا متیجہ اس بر متفرع موا۔ وہ کون ہے جس کی ہمت کی بدولت تو حید کا بول بالا موااور شرق ہے غرب تک ایک خدا کی برشمنش کاشور پر گیا ہو۔ بیرکرشمہ محبت خداوندی اوراعجاز کمال عملی نہ تھا تو اور کیا تھا؟اگر آپ مندآرائے حکومت یا کارفر مائے مال ودولت ہوتے تو یہ بھی احمال تھا کہ خوف شوکت یا طمع دولت میں ایک نشکر ظفر پیکرساتھ ہوگیا ہوگراس بیکسی اورافلاس پر کارنمایاں جس کی نظیر تواریخ سلاطین میں بھی نہیں اور وہ بھی اس کیفیت کے ساتھ کہا ہے لئے پچھیس اوھ ہر بات میں خداکی عظمت اورتوحيد برنظر باس اخلاص اور محبت كاثمره موسكا تفايات خيرا خلاق كانتيجه سوايسا اخلاص اور محبت اور الیے اخلاق اور الفت کوئی کسی میں دکھلائے تو سہی شری را مجتد را در شری کرشن نے بید کام کئے تھے یا حضرت موی علیہ السلام یا حضرت عیسی علیہ السلام سے بید بات بن برای تھی (قبلہ نماص ۸۷،۹۷)

دھنرت نے نی کریم منگافی عظمت یوں بیان کی کہ آپ نے انتہائی مشکلات کے باوجود ہرطرف تو حید کا اعلان کر ویا اب جولوگ غیراللہ ہی سے ہر قتم کی امیدیں لگاتے ہیں ان کو ہر مشکل میں پکارنے کے عادی ہوں ان کو حضرت کی ان باتوں سے خدا جانے اتفاق بھی ہوگا یا شہیں ،

### ٢٢) اس كے بعد فتح مكر سے ني كريم فالفير كى عظمت ابت كرتے ہيں:

اوریو ظاہر بینوں کے انداز فہم کے موافق گفتگوتھی کا ملان فہم کے لئے تو اور بھی ترقی محبت اوراع تقادیمری کی مخبائش ہے۔ غرض بیہ ہے کہ ایک قتم کے دو کا موں بیس تفاوت دو طرح ہوتا ہے ایک تو یہ کہ ایک بی قتم کا نتیجہ دونوں پر متفرع ہو پر ایک پر زیادہ اور ایک پر کم دوسرا یہ ہے کہ ا ہم دونوں کے نتیج میں فرق نوعی مو۔ دوسیہ سالا را گر حفاظت حدود ملک میں جانبازی کریں پر ایک زیاده کامیاب موتوید بیلی صورت ہاور اگر ایک سردار فظ سرحد کی تفاظت میں داد شجاعت دے اور ایک باوشاہ کے خانماں کو بچائے یا دار الخلافت سے ختیم کے لٹکر کو نکال دیے تو کو بظاہر باعتبارهجاعت دونوں برابر ہیں پراول تو واقفان حقیقت کے نز دیک اِس شجاعت اور اُس شجاعت یس می فرق ہے کیونکہ جس قد رفنیم کو بادشاہ کی گرفتاری میں امتمام ہوتا ہے اُتنااوروں کی گرفتاری ش نمیں موتا اور جس قدر دار الخلافت کے تسلط کے وقت خیال استحکام موتا ہے اس قدر اور مواقع من میں ہوتا اور اس لئے ایسے وقت میں ایسے ویسے شجاعوں سے کام میں چاتا۔ دوسرے سامداد الی ہے جیسے شکار کے پیچیے دوا دو [اس کامعنی ہر طرف دوڑ نا۔ سراج اللغات ص ۲ کا] کے باعث كوئى بادشا وككرس عليحد وشدت تعتقى سے جان بلب تعااوراس لئے ايك باله بانى كا آدمى سلطنت کے بدلخرید لیا تھا اور حدود پر جان نثاری الی ہے جیسے حالت امن واطمینان میں روزمر ومعمولی شخواہوں پر بہشتی مالی مجرا کرتے ہیں جیسے بوجہ ضرورت ای مانی کے دام کہاں سے کهان بینیے؟ ایسے بی بوج منرورت فق مکہ کے تو اب کوجمی اورول کی جان شاری کی نسبت استے ہی تفاوت يرشجهن كيونكه حاصل فتح فدكوريه مواكه ججلى كاومجوبيت لعنى خانه كعبه كودشمنان خداك بينج ے نکالا اور پھران میں ہے بتوں کونکال باہر کیا اور پہ بعینہ ایسا ہے جیسا کو کی دارالخلانت سے فنیم کوبا ہرنکال دے ایساسردارے شک اس کاستحق ہوتا ہے کہاس کے اسکے پیچیلے تصوروں سے اس کو بری کروی (۱) اورعدہ سے عمدہ عبدہ اورعدہ سے عمدہ انعام اسکوعطا کریں اور جیشہ تفقد

<sup>(</sup>۱) اس سے یہ ہرگز نہ بھولیا جائے کہ حضرت نا ٹوتوی نی کریم تالیخ کو معصوم نہ مانے تھے آپ نے مہاحثوں کے اندر بھی انبیاء کرام کی عصمت کا اعلان کیا ہے قاسم العلوم بیس اس موضوع پرمشقل کمنوب موجود ہے۔دراصل حضرت نا ٹوتوی سور ۃ الفتح کی ابتدائی آیات سجمانا چاہتے ہیں۔ سمیہ: یا در کھیں کہ مفرت کا اظہار ہمیشہ کوتا ہی کی وجہ سے ٹیس ہوتا بلکہ (باتی اسلام فحہ یہ)

مریانداس کے ساتھ کرتے رہیں لین علاوہ خبر گیری ضروری اس کے برے بھلے سے آگاہ کرتے رہیں اور کوئی فخص اس سے برمر پیکار ہوتو خود اس کی مدد کریں اور حاصل ان سب باتوں کا اور خلاصدان سب عنا بنوں کا وی محبوبیت ہے۔

یہ بات قوعقائی پر اُدھر خدا کے کلام کود یکھا تو آیت اِنا کھٹ خنا لک کھٹ میں اُن جی راد میں ان جا روں باتوں کا وعدہ پایا اور اس لئے اُس کلام کی حقانیت کا اور این خیال کی رائی کا اور بھی بیت ہوگیا۔ باتی رہی فضیلت خروہ بدروہ بایں نظر ہے کہ اس قلت اور ذلت کے وقت الی جان فاری در دوارا وربہت در وارتھی ورنہ باعتبار نتیجہ اس کو فتح کمدے کیا نسبت؟

(ماشیر سفی گذشته) بهی محض محبت کا نقاضا ہوتا ہے جیسے کی شاگر دنے اپنے استادی دعوت کی اپنی ہمت کے مطابق استاد کے دیا گئی متاب کی ہم سے جو کوتا ہی جو گئی متاب کھے سے ہوگئی میں نے کے کوئی کوتا ہی جھے ہوگئی میں نے است متاف کردیا اب شاگر دکوخوشی ہوگی۔

القصد کمال عملی کمال محری ایبالا ثانی ہے کہ بجز الل تعصب اور سوائے جاہلان کم قہم اور
کوئی اس کا محر نہیں ہوسکتا جب کمال علی اور کمال عملی دونوں میں آپ یکٹا لکھے تو گھرآپ فاتم نہ
ہوں گے تو اور کون ہوگا۔ یکی وجہ معلوم ہوتی ہے کہ نہ کسی اور کے لئے یہ خطاب آیا اور نہ کسی اور
نے یہ دعوی کیا محر جب فاتمیت ہے تو جیسے فاتم مرا تب معبودیت مرتبہ مجبوبیت ہے ایسے ہی اس
کے لئے عبد بھی فاتم مرا تب عبدیت وعبودیت جا ہے اس لئے جی گا گاہ مجبوبیت آپ ہی کے لئے
مخصوص رہا اور آپ ہی کو اس کے استقبال کا تھم ہوا تا کہ یہ تاخر استقبال دونوں کی فاتمیت پر
دلالت کرے۔ (قبلہ نماص 4 کے ۱۰۰۰ مرا

[ دیکھنے فتح مکہ کے واقعہ کے شمن میں بھی حضرت نا نوقو گئ نبی کریم تالیخ آکے بیکا ہونے کو اور آپ
کے خاتم ہونے ہی کو ثابت کیا ہے۔ لگتا ہے کہ آپ کو اس عقیدہ سے عشق کی حد تک لگاؤ تھا بہانے
بہانے سے اس کا اظہار کرتے رہتے تھے۔ اللہ تعالی جمیں بھی دین اسلام پر کامل شرح صدرعطا
کرے۔ آمین آ

#### <u>۲۵) ال کے بعد فرماتے ہیں:</u>

بالجملہ بجلی کا محبوبیت کے یہ چند خواص ہیں اول تو دور جود اور تغییر میں اول ہود وسر بے ویرانی اور بربادی عالم کا اس سے ابتداء ہوتیسر ہے یہ کہ ارکان نج اس کے ساتھ متعلق ہوں چو تھے یہ کہ خاتم الانبیاء کا الیک سے ابتداء ہوتیسر ہے یہ کہ اللہ یہ چاروں یا تیں خانہ کعبہ میں موجود ہیں اور وجہ اللہ یہ خاتم الانبیاء کا الیک کے لئے مخصوص رہ سو بحد اللہ یہ چاروں یا تیں خانہ کعبہ میں موجود اور معبود ہے اور دیوار کعبہ فقط مجود الیہ اور مثل بخت شاہی اور دولت شاہی جہت اور سمت اور قبلہ آ داب و نیاز ہے مثل بتان ہندو چین وعرب و آتش ایران خود معبود اور مبحود نہیں بہی وجہ ہے کہ اُس طرف کورکوع و بحود کرتے ہیں تو اُس کو استقبال کعبہ کہتے ہیں مثل بت پرستی کعبہ پرسی نہیں کہتے اور یہی وجہ ہے کہ وقت استقبال عظمت کعبہ کا خیال تک بھی شرط نہیں چہ جائیکہ مثل بت پرسی نیت پرستش کعبہ ہوا گرکسی کو دھیان بھی نہ آ یا اور یہی نہ ہوا گرکسی کو دھیان بھی نہ آ یا اور یہی نہیں خانہ یا کہ کا خیال بھی نہ آ یا اور یہی دھیان بھی نہ آ یا اور یہی نہیں کہتے ہوا گرکسی کو دھیان بھی نہ آ یا خیال بھی نہ آ یا اور یہی نہیں نہیں کہتے کہ خیر خدا کا خیال بھی نہیں آ یا اور یہی نہیں نہیں نہیں کہتے اور کی نہ آ یا اور یہی نے برستانی کا خیال بھی نہ آ یا اور کیا ہوتا اور کمال سے کہ کے خیر خدا کا خیال بھی نہ آ یا اور یہی نہیں کہتے کہ نہیں کہتے کہ خیر خدا کا خیال بھی نہ آ یا اور یہی نہیں کے کہ خیر خدا کا خیال بھی نہ آ یا اور کمال سے کہ کے کہ غیر خدا کا خیال بھی نہ آ یا اور یہی

وجه ب كداول سے آخرتك نماز اور ج ميں كوئى كلمه شعر تعظيم كعبنيس آتا۔جو موتا بو و خداى كى تعظيم كاكلمه وتاب جيسے بت يرسى من اوله الى آخره غير خدا كى تعظيم موتى ہے استقبال كعيد من ایک لفظ بھی کوید کی تعظیم کانہیں ہوتا اور یمی وجہ ہے کہ اواءِ تماز وجج کے لئے دیواروں کا ہونا شرط نہیں اگر ان عبادتوں میں کعبہ برتی ہوتی تو جیسے وقت بت برتی بتوں کا سامنے ہونا ضرور ہے و بوار کعب کا سامنے ہونا بھی ضرور جوتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اہل اسلام خانہ کعبہ کو بیت اللہ کہتے ہیں خودالله ما شريك الله بيس مجهة جوشل بت برسى وقت عبادت الل اسلام كعبه برسى كااحمال مواور يبي وجدب كه الل اسلام كعبه كواية حق ميس مخار نفع وضر رئيس بجصة بلكه حضرت محر كالفيم كوجواً دهركو عبادت كرتے تنے أس سے انفغل بجھنے ہيں اگر اہل اسلام خانہ كعبہ كواپنا معبود بجھنے تو لاجرم جيسے بت پرست اینے معبودوں کومخنار نفع وضرر اور عابدوں سے افضل سجھتے ہیں وہ بھی خانہ کعبہ کومخنار نفع وضرراوررسول الله ملافظ المستحال المستحصة اوريبي وجدب كه خانه كعبدك استقبال مس اول خداك تكم كا انتظار ربا أكر الل اسلام خانه كعبه كوثشل بتان مند وعرب مستحق عبادت بجصة توجيب خداك عبادت میں ان کواور بنوں کی عبادت میں آرز ؤوں کو [ یعنی بت پرستوں کو جوصرف آرز ویا امید کی بنا پر بتوں کی عبادت کرتے ہیں ان کور راقم یکسی کے حکم کا انتظار نہیں ایسے ہی خانہ کعبہ کے استقبال مين بھي ان كوخدا كے حكم كا انتظار نه ہوتا ( قبله نماص • ١٠٨) ر دیا نندسرتی نے جواعتر اض کیا تھا کہ سلمان کعبہ کی عبادت کرتے ہیں اس کا جواب بیبھی تھا کہ ميں اس محرك عبادت كانبيں اس كرب كي عبادت كا حكم بسورة قريش يس فرمايا فليعبدوا رُبّ المسلدا البيت ترجمهُ وواس كركربك عبادت كرين وحفرت نافوتوي في متعدد جوابات دييم مرجرت بيب كرسائل نے نوت كى بابت سوال كيا تھانة تم نوت كا يوجها تھا مر حضرت نا نوتو کی بہال بھی ختم نبوت کومبر بن کر گئے ۔عقید اختم نبوت بر کام تو بہت سول نے کیا گرکم از کم اس عاجز کے ناقص مطالعہ میں ختم نبوت کا اس تنم کا کوئی مبلغ نہیں گز راا گر کسی اور کے علم میں ہوتو ہا حوالہ اطلاع دے کرشکریہ کاموقع مرحمت فرمائے ]

٣١) حفرت ايك مكرفرماتين:

موافق اعقادالل اسلام حقیقت محمدی حقیقت کعبے افضل ہے (قبلہ نماص ۸۱)

٧٧) ايك جگه هنرت لكيت بن:

حسب روایت قرآنی حطرت آدم علیه السلام مبحود ملائکه اور بوسف علیه السلام اپنے بھائیوں اور ماں باپ کے مبحود گرموافق احتقا والی اسلام اور بمقتصائے دعوی خاتمیت حضرت مجمد مُقافِیُنا نورونوں سے افضل ( قبلہ نماص ۸۱)

#### M) ایک اورجگفرماتے بن:

اب باوج وافغلیت رسول الله کالی نیست خانه کعباس کی طرف آن کے عجده کی وجہ
می بیان کرنی ذیا ہوں سنے وزیراعظم سے بوھ کرسی کارتبریس ہوتا۔ بعدرتبہ شائی اگراس کے
رتبہ کو کہتے تو بجائے مگر بایں ہمداس کی آستانہ ہوی سے کوئی ہوں تبیل ہمتا کہ بعدرتبہ شائی رتبہ
آستانہ ہے رتبہ وزیراس سے کم ہے سوجو بات آستانہ ہوی وزیر میں ہوتی ہے وی بات بحدہ محدہ میں سے معررت مجدم فی بات بحدہ میں اور خانہ کعبہ بحز لہ آستانہ شائی اور کوں نہ
میں ہے ۔ معرب محدم فی منافظ کا مرحبیب الله اور بیٹ الله میں جمعد رفرق ہونا جا سے وہ خود
مول یہ بیت اللہ ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ما اید الله فی خود کو بی اصطلاح میں حقیقت کعبہ
ماید الله فین خورید معلوم ہوتا ہے کہ ما اید الله فیت خود کو بی اصطلاح میں حقیقت کعبہ
کی ماید الله فین خود کی کاعل اور پر تو ہا کے (قبلہ نما ص ۹۰)

[بیرعبارتیں بھی نبی کانٹی کے افغنل واعلی اور آخری نبی ہونے کے عقیدہ میں صرت ہیں کوئی ابہام نہیں ہے حقیقت کعبداور حقیقت محمدی کا حزید بیان قبلہ نماص ۹۱ میں حضرت نے ذکر کیاہے]

#### m9) ایک اورمقام رِفر ماتے ہیں:

مصداق عبد کال پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ وہ ذات حمیدہ صفات <u>حضرت خاتم انتہین</u> مُطَّالِیْنِ ہے ادراس لئے اس بات کالتلیم کرنالا بدی[ضروری] ہے کہ حقیقت کعبہ پرتو حقیقت محمدی ہے اور اس وجہ سے اعتقاد انضلیت حقیقت محمدی مُطَالِّعِیْم برنبست حقیقت کعبہ ضروری ہے ( قبلہ نما

**م ا**9سطرآخرو**س9۲**)

[بيعبارتس بھی نی تا اللظ ایک افضل واعلی مونے مس صرح بیں کو کی ابہام بیس ہے]

#### ٥٠) ایک جگرایا:

[ حضرت آ دم مجود ملائکہ بنے نبی کریم کالطی اس کا جواب تو آپ قبلہ نما میں دیکھیں اس عبارت میں بھی حضرت نا نو تو ی نے رسول اللّٰد کالٹیز کی عظمت اور خاتمیت کا اعلان کیا ہے ]

### <u>۱۵) ایک جگرایا:</u>

حضرت محمد عربی خلیج اور اان کے اور اکا بریس اگر فرق ہے تو الیا ہے جیسے محبوب شامی اور خدام بادشاہی میں ہوا کرتا ہے ہیاں جیسے خدام کو خیال ہمسری محبوب نہیں ہوا کرتا ایسے عی بمقابلہ رسول اللہ مخلیج گا گرانبیاء گذشتہ بھی ہوتے تو ان کو ہوں مساوات نہ ہوتی چہ جا تیکہ مطبعان اخمیان مطبعان کم مرتبہ۔ اور ہوتو کیوکر ہوقمر وکوا کب کو بھی کہیں خیال ہمسری آفناب عالمتا ہے جسوائے حضرت خاتم جوکوئی ہے ملائکہ ہویا جنات یا بی آدم ہویا سواان کے المتاب ہوسکتا ہے جسوائے حضرت خاتم جوکوئی ہے ملائکہ ہویا جنات یا بی آدم ہویا سواان کے اور تخلوقات سب کے سب کمالات علمی و ملی میں در دیوزہ گردید دولت احمدی منافظ ہیں چنا نچہ پہلے اور تخلوقات سب کے سب کمالات علمی و ملی میں در دیوزہ گردید دولت احمدی منافظ ہیں چنا نچہ پہلے عرض کر چکا ہوں۔ (قبلہ فہاص ۱۰۱)

#### ۵۲) ایک جگرفرایا:

ججی اول منبع جملہ صفات کمال اور مبدأ مبادی جمال وجلال ہے اور جھزت خاتم علیہ السلام اس ججل کے حق میں بمزلہ قالب سرایا مطابق ہیں۔۔۔۔اس کئے ملائکہ ہوں یا جنات، بنی

آ دم ہوں یا حیوانات کمال علمی عملی میں ایسی طرح حضرت خاتم مُقاتِظِیم کے دست محرموں مے(ا) جيے قمر وكواكب دست محكم آفماب اوراس لئے قمر وكواكب ميں بوجداشتراك دست محرى أكر باہم نزاع وخلاف ہوتو ہو مرآ فاب کے ساتھ کی کوخیال مجال ہمسری نہیں مگریہ ہے تو چرا سے بی سوائے خاتم اوروں میں اگر بوجہ خیال خواجہ تاشی (۲) نزاع وخلاف موتو مومر حضرت خاتم منالط کے ساتھ کسی کومجال ہمسری نہیں ہوسکتا اور اس لئے نہ کسی کوز مرکز نے کی حاجت جوارشا و سجدہ کی نوبت آئے اور نہ وہم خفائی جواظہار واعلان کیلئے امر اداء آ داب خلافت کی ضرورت ہو۔ الغرض أوهرتو ايجاب آداب خلافت كى ضرورت نتقى اور إدهر كمال عبوويت كى وجدس يرتشابه ظاہری عبدومعبود حضرت خاتم علیہ السلام کو پہندنہ آیاس کئے ندادھرے امت کے نام پروانداداء تجده خلافت آيا اورنداوهرسة آپ في سيحده خلافت كوپيندفر مايا (قبله فماص ١٠٢٥١) [ دانعی آپ کو عبد هٔ خلافت کی ضرورت نہیں آپ کی رسالت کا علان ا ذان کے ذریعے ہی دیکھیلیں پوری دنیایش ہرونت ہور ہاہے کوئی محض اینے لئے اذان ندلا سکا۔ اگر مرزائی صرف اذان پر بی غور کرلیں تو مجھی مرزا قادیانی کو نبی نہ کہیں \_غرض ان دونوں عبارتوں میں بھی رسول اللّٰد مُلَاثِيْنَا کی خاتمیت کا اعلان موجود ہے]

[خواجدتاش کامعنی: ایک مالک کے کئی غلام۔سراج اللغات من ۱۵۸۔ توخواجه تاشی کامعنی

موارایک ووسرے سے سبقت کرنا]

<sup>(1)</sup> الله تعالی نے انسان کواللہ کی عبادت کیلئے پیدا کیا اور عبادت کا طریقہ حضرات انبیاء کرام نے بتایا اور ٹی کریم کا گینے نی الانبیاء ہیں اگر آپ کو پیدا نہ کرتا ہوتا تو دیگر انبیاء ہی پیدا نہا۔ حاصل یہ کہ اگر ٹی ہوتے تو انسان کو پیدا کرنا میں کا کتات کواللہ نے انسان کیلئے پیدا کیا۔ حاصل یہ کہ اگر ٹی کریم کا گینے نے نہ انسانوں کو پیدا کیا جاتا نہ دیگر تلوقات کو نے تلوقات اس معنی عمل ٹی کریم کا لیکھنے کے ہیں۔ ورندان کا خالت مالک رازتی حاجت روا مشکل کشافریا درس اللہ ہی ہے۔

#### ۵۳) ایک جگرام تے ہیں:

جهال کهیں اس نتم کے سجدہ کی نوبت آئی وہ نقط اِس بناء پرتھا کہ سجدہ َ خلافت سجدہَ عبادت نیس جوشرک حقیق ہواوراُ دھراتی دوراند لیٹی نتھی جنتی نصیب <u>حضرت خاتم مَالنَّیْظ</u> ہوئی اور نہوہ کمال عبودیت تھاجو <u>حضرت خاتم مَالنیظ</u> میں تھا (قبلہ نماص۱۰۱)

[اسعبارت مس بھی حضرت انوتو گ نے برملاعقید اختم نبوت کا ظهار کیا ہے]

#### ۵۲) قبله نما کے آخری فرماتے ہیں:

[بیعبارتس بھی نی کافیر کے افغال واعلی اور آخری نی ہونے میں صریح ہیں کوئی ابہام نہیں ہے۔
اس عبارت میں حفرت بیفر مارہے ہیں کہ ان عالیشان مضامین کا سبب عقید ہ ختم نبوت ہی ہے۔
کیونکہ اگر بعد میں کسی نے نبی کے آنے کا عقیدہ ہوتا تو اس کا توسل مناسب تھا جیسا کہ یہودی
نبی کریم مُلِا فیر کی آ مدے پہلے آپ کے توسل سے دعا کیا کرتے تھے (دیکھے سورۃ البقرۃ آ ہے۔
م کے تحت تفییر الجلالین ص ۱۹ تفییر ابن کثیر ج اص کا ۲) الغرض توسل میں آپ مُلِا فیر آکا ذکر
اس کی دلیل ہے حضرت نبی کریم مُلَا فیر آگے بعد کسی نے نبی کی کے قائل نہ تھے ]

\*\*\*

## ﴿ تبله نما كے متر وكداوراق سے حوالہ جات ﴾

مولا تا نورالحن راشد كاندهلوى لكمة بي-

"اوراق زا مَدْقبله نمامصنفه جناب مولا نامحمر قاسم صاحب كهاز رساله فدكوره جدا فرموده اندً"

اوراس رسالہ میں جو بحث ہے وہ بیت اللہ کے قبلہ ہونے اور متعلقہ موضوع پر ہے جس کوان صفحات میں درج الفاظ ہمی پوری طرح واضح کررہے جیں لکھاہے کہ:

"" مجده كے مقابل على ايك تو مجود له موتا ہے اور ايك مجود اليه مجود له تو سوائے خداوند عالم اوركو كى نبيس اورمجود اليه سوائے فضائے خاند كعبداور ديوار كعبد بالغعل اوركو كى چيز نبيس البية قبل ظهور خاتم مَا الْفَيْقُلُمِيت المُقدَّى مجمود اليه بحده عبادت تعارو الحيور وَعُواَك أَنِ الْسَحَمْدُ اللهِ وَصَحْمِهِ اَلْسَحَمْدُ لِللهِ وَصَحْمِهِ اَجْمَعِيْنَ لِللهِ وَصَحْمِهِ اَجْمَعِيْنَ وَاللهِ وَصَحْمِهِ اللهِ وَصَحْمِهُ اللهِ وَصَحْمِهِ اللهِ وَصَحْمُهِ اللهِ وَاللهِ وَصَحْمِهِ اللهِ وَاللهِ وَصَحْمِهِ اللهِ وَصَحْمِهِ اللهِ وَصَدْمُ اللهِ وَصَحْمِهِ اللهِ وَصَدْمُ اللهِ وَصَحْمِهِ اللهِ وَاللهِ وَال

[اس عبارت میں دوجکہ نی کریم مالی کی کوخاتم لکھا ہے خط کشیدہ عبارت سے واضح ہوتا ہے کہ خاتم سے مراد آخری نی ہی ہے دیکھئے حضرات کے خطوط میں ، بیانات میں کتب ورسائل میں مطبوعہ اور فیر مطبوعہ بی نہیں جوتح برات متر و کہ میں ان میں بھی نبی کریم مالی کی تحریر کی نبی ہونے کا ذکر جس قدر مراحت سے پاپایا جاتا ہے شاید ہی کسی اور عالم کی تحریروں میں اس طرح ہو۔]

\*\*\*



## ﴿ تخذرِ الناس كاسب تاليف ﴾

ارشادِ بارى تعالى ہے:

الله الله الله الله الله الماسة سلموات ومن الادس منه اله ويتنول الاهو بينهن وسوسة الطلاق آيت بمراا كارجمد الله وي برس نسات آسان بيدا ك اورزيس بي وسوسة الطلاق آيت بمراا كارتا ب يصرت ابن عباس رضى الله عنما سه اس آيت كى اتى بي ان بي من من نازل بواكرتا ب يصرت ابن عباس رضى الله عنما سه اس آيت كى تغيير بول مروى ب منبع ارونية في محلل آوس ادم كادم كادم من ويوكم ويوكم ويوكم ويائوا هدم كم ويوكم ويوكم كانوا هدم كم ويوكم ويوكم كانوا هدم كم ويوكم ويوكم كانوا ويائوا كانور وي كانو

اب اگراس حدیث کولیا جائے قوضم نبوت کا انکارنظر آتا ہے اور اگراس دوایت کا انکار
کیا جائے تو اس زمانے ہیں جو محکرین حدیث پیدا ہوئے شخصان کوتقویت ملتی ہے دہ کہیں گےنہ
احایث کا اعتبار ہے نہ محدثین کی تھے وقعیف کا ۔ اس دوایت کے بارے ہیں حضرت نا نوتو گئے سے
پوچھا گیا حضرت نے ایسا جواب دیا کہ محدثین پر بھی اعتماد بحال رہے اور عقیدہ ختم نبوت کے بھی
معارض نہ ہو۔ حضرت کے جواب کا خلاصہ سے ہے کہ خاتمیت کی تین قسمیں ہیں رہی ، زمانی
اور مکانی ۔ آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے تین طرح کی خاتمیت عطافر مائی ۔ خاتمیت
د تی تو اس طرح کہ آپ کا مرتبہ سب سے اعلی ہے نہ کوئی آپ سے اعلیٰ ہے اور نہ کوئی آپ کے بعد تو کہا آپ
برابر ۔ خاتمیت زمانی اس طرح کہ آپ کا زمانہ سب انبیاء کے بعد ہے آپ کے بعد تو کہا آپ
کے زمانے ہیں بھی کوئی اور نبی ٹیس ۔ اور مکانی اس طرح کہ اس خضرت منافظ کی وجس زمین پر بھیجا گیا

ووز من باتی زمینوں سے اعلیٰ ہے۔

مولانا نانوتوی فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس کے اس اثر کے مطابق دوسری دینوں میں اگر انبیاء ہوں ادر ہرز مین میں ان کا کوئی خاتم ہوتو نہ ہمارے نی تا اللہ اللہ کے مرتبہ کو یا کئی خاتم مطلق ہمارے نی تا تا تی کئی اور ندا کی حصریا آپ کے بعد ہوئے۔ انبیاء کرام کے خاتم مطلق ہمارے نی تا تی جی معرب کی اس تحقیق کے مطابق سورة الطلاق کی بیدآ ہے کہ بمہ بحی فتم نبوت کی دلیل بنی ہے۔ اس آیت کی مرید بحث ان شاء اللہ کتاب ' تبیتی الله نبیاء غالت کی جائے گا۔

مفسرقر آن حفرت مولا ناصوفی عبدالحمید صاحب سواتی رحمه الله تعالی تحذیرالناس کا تعارف کرواتے ہوئے ککھتے ہیں۔

یخفرسارسالہ حضرت نا نوتو کی کا ایک معرکہ الآراء اور علمی رسالہ ہے ایک استختاء کے جواب میں حضرت نے تحریفر مایا ہے رسالہ اپنے استدلال اور علمی نکات کی دفت کی وجہ سے مشکل ہے بعض لوگوں نے کم نہی یا اپنی شقاوت کی وجہ سے عبارتوں میں قطع دیر ید دنقذ یم وتا خیر کر کے پکھ کا پکھ بنا کر حضرت نا نوتو کی پر تکفیر بازی بھی کی ہد دراصل رسالہ میں حضرت نے آیت ختم نبوت کا پکھ بنا کر حضرت نا نوتو کی پر تکفیر بازی بھی کی ہد دراصل رسالہ میں حضرت نے آیت ختم نبوت درائی داختم انہیں کی الیک عالی تحقیق فرمائی ہے جس کی مثال علمی انٹر بچر میں نہیں ان سکی ختم نبوت زمائی مدکانی اور دی مراح مور نبی کر بھر انگر الی تحقیق فرمائی ہے جس کی مثال ہے۔ (مقدمہ اجو ہا ربعین ص ۲۷) کا کھنوی اور دیکر علاء کرام کی اقصوب وقعد ہیں بھی شامل ہے۔ (مقدمہ اجو ہا ربعین ص ۲۷)

# ﴿ تخذير الناس بركهاور ابحاث ﴾

راقم الحروف نے آیات ختم نبوت میں تحذیرالناس کی عبارات پر بھی لکھا ہے ذیل میں اس کتاب سے ضروری ہاتوں پراکتفا کیا جاتا ہے۔واللہ الموفق

اعتراض:

مرزائی کہتے ہیں کہ بانی دارالعلوم داو بندحضرت مولانا محمد قاسم نانوتو ی نی کالفتا کے

بعد نے نی کے آنے کا جائز انے تھے مولانا نے تحذیرالناس میں بھی کھا ہے۔
"بالفرض اگر بعد زمانہ نبوی مالین کھی کوئی ٹی پیدا ہوتو خاتمیت محمدی میں کھی فرق نہیں آئے گا "(بحوالہ احمدیت پراعتراضات کے جوابات ص•۱)

جواب: حضرت نانوتوی کی عقیدہ ختم نبوت کے بارے می ضدمات آپ کے سامنے ہیں ان حقائق کے موسل ہے؟ حضرت کو مکر ختم نبوت کہنا کیا کسی عاقل کا کام موسک ہے؟

مرزائیوں نے ناکھل عبارت کو پیش کردیا ہے کھل عبارت اس لئے بیش نہ کی کہاں میں مرزائیوں کارد پایا جاتا ہے۔ جن لوگوں نے بھی تحذیرالناس کوفور سے پڑھا آئیں مجبوراً یہ کہن پڑا کہ حضرت نا نوتو کی نی علیہ السلام کو آخری نی مانے بیں اور جو آپ نگا پیٹی کو آخری نی نہ مانے اس کو کافر کہتے ہیں چنا نچہ بر بلوی کمتب فکر کے متاز عالم دین مولا نا احد سعید کاظی کھے گئے کہ ہمیں نا نوتو می صاحب سے یہ میکو ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ مکا پیٹی تاخر زمانی کو تنہوں نے رسول اللہ مکا پیٹی تاخر زمانی کو تنہوں کے انہوں نے رسول اللہ مکا پیٹی کے انہوں نے رسول اللہ مکا پیٹی کے انہوں نے بیسب بچھو کہا۔ (مقالات کاظی جامی 10)

اس لئے جس نے حضرت نا نوتوی کو مکر ختم نبوت کہایا تو عدم تحقیق کی بنا پراس نے بیہ بات کہددی اور یاعوام کو موکہ دینے کیلئے یاان سے مالی مفادات صاصل کرنے کیلئے ایسا کیا۔ سوال: اس کی کیا دلیل ہے کہ حضرت نا نوتو کئے نے تحذیر الناس میں بھی نبی کریم مکا انتخاکو آخری نبی ہی لکھا ہے۔

جواب: جب تخذيرالناس كى بابت سوالات موئ تواكي موقع پر حضرت فرمايا:

قضید (مراد جملہ) " مُحَمَّدٌ خَاتَمُ النَّبِینَ " مُن میرے زدیک جی فاتم کامفہوم آو وی ہے جواوروں کے زدیک ہے [کر فیر اَلْ اِلْمُ اَلْ اَلْمُ اَلْمُ اِلْمُ اللَّهِ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعِلَّالِمُ اللْمُعِلَّا الْمُعْلِمُ الْمُعِلَّالِمُ اللْمُ معلوم مواکہ مُسحَمَّدٌ خَاتَمُ النَّبِينِينَ کامٹن معرت نا نوتو يُجي بهي بتاتے ہيں کہ معرت معلوم مواکہ مُسحَمَّدٌ خَاتَمُ النَّبِينِينَ کامٹن معرت نا نوتو يُجي بهي بتال آخري ہي ہيں ہاں انہوں نے اس کی علمت میان کردی کہ آپ کو آخر ش اس لئے بھیجا کیا کہ آپ سب سے اعلیٰ ہی ہیں۔ تو عام لوگ ختم نبوت سے مرف مہمجھتے ہیں کہ ہم المُلِحَاتُ مَن کریم المُلِحَاتِ میں کریم المُلِحَاتِ میں کریم المُلِحَاتِ میں کریم المُلِحَاتِ میں انہوں ہی ہونا بھی بھی آتا ہے۔ آخری نی ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کا اعلیٰ واضل نی ہونا بھی بھی آتا ہے۔

علاوہ ازیں تحذیر الناس سے حضرت نالولوی کی ایک عبارت'' آیات فتم نبوت' سفیہ ۱۰۵۸ میں سور ۱۲ البقر قاکی دلیل نبسر ۲۱ کے تحت ہم ذکر کر بچکے ہیں جس میں حضرت نالولو گ نے نی کریم تلاکھ کے آخری نبی ہونے کو عقل نوتی دلائل سے مدل کیا ہے آپ فرماتے ہیں۔

اگررسول الله کافی اور الله کافی اور الله کافی اور الله کافی اور این اگر خالف دین اگر خالف دین اگر خالف دین محمد کا به و اور کا دین اگر خالف دین محمد کا به و اور کا دین ایر خالف دین آن ایم آو ایر کا دین کا در کا در

اورانیما و متاخرین کادین اگر تخانف ند موتاتوید بات خرور ہے کہ انبیا و متاخرین پروی آتی اورافاف یہ علام کا دیں اگر تخانف ند موتاتوید بات خرور ہے کہ انبیا و متاخرین پروی آتی اورافاف یہ علام کا دور نہوت کے چرکیا معتی اس مورت ہیں اگر وہی علوم جھی ہوئے تو بعد اور دی کا اللّہ نحو کو آتا لکہ کمٹ خطون کی ہے جو بنبست اس کتاب کے جس کو قرآن کے اور بھیا دت آید خو کو کؤ گنا عکیت المی کا بیان آرگیل شیء کی جامح العلوم ہے کیا ضرورت تھی ؟ اور اگر علوم انبیا و متاخرین علوم جھی کے علادہ ہوتے تو اس کتاب کا جہ سان اللہ کی اور اگر علوم انبیا و متاخرین علوم کو الی بی کتاب جامح و العلوم کو الی بی کتاب جامح و العلوم کو الی بی کتاب جامح و العلوم کو الی بی کتاب جامح و المحدوث ہو چکا میسر آئے ورند یہ علوم احد بوت

بِ شک ایک قول دروغ اور حکایت غلط ہوتی ایسے عی ختم نبوت بمعنی معروض کو تاخرز مائی لازم بے (تحذیرالناس طبع جدیوص ۵۳۳۵ صطر۳)

خط کشیدہ عہارت ہیں تہ نبوت بمعنی معروض کا مطلب ہے دہ ختم نبوت جو ہیں نے عرض کی اس سے مراد خاتم میت رہی ہے جس کو حضرت نا نوتو گئے نے چکیلی عبارت ہیں ذکر کیا ہے حضرت کی اس عبارت کا مطلب میہ ہجوسب سے اعلی نبی ہوگاع قلی طور پر بھی اس کوسب انبیاء کے بعد بی آنا ہوگاء قلی دلیل وہی جو فہ کورہ بالاعبارت ہیں ذکر کی ہے اور مید دلیل جیسا کہ آپ نے دیکھا تھی دلیل وہی جو فہ کورہ بالاعبارت ہیں ذکر کی ہے اور مید دلیل جیسا کہ آپ نے دیکھا تھی مشاختی بلکہ قرآن پاک کی نصوص قطعیہ سے ماخوذ ہے۔ حضرت نا نوتو گئے کے اس استعمال کی آسان لفظوں ہیں وضاحت "آبات ختم نبوت" ص ۸۸ میں ملاحظہ کریں اس جگہ آب اب حضرت کے استدلال کی آسان لفظوں ہیں وضاحت "آبات ختم نبوت" ص ۸۸ میں ملاحظہ کریں اس جگہ آب اب حضرت کے استدلال کی آسان لفظوں ہیں وضاحت لئی ملاحظہ فرمائیں۔

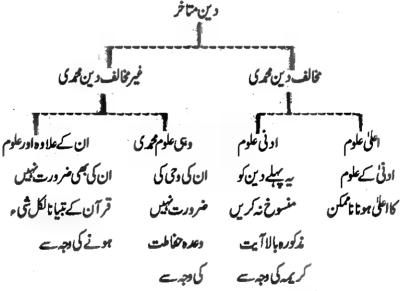

سوال: بیات او سجما گئی که حضرت نا نوتوئ کے نداسلام بس شبداورنداس بی که وه حضرت فی کریم النظام اورنداس بی که وه حضرت فی کریم النظام او کارت بیش کی ده کمل عبارت کی کریم النظام او کارت بیش کی ده کمل عبارت کیسے ہے؟

جواب: تخذيرالناس مراكي عبارت يول بـ

غرض اختنام اگر ہایں معنی تجویز کیاجائے جو بٹی نے عرض کیا تو آپ کا خاتم ہوتا انبیاء گزشتہ کی نسبت خاص نہیں ہوگا بلکدا گر بالفرض آپ کے زمانے بیں بھی کہیں اور نی ہوجب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور ہاتی رہتا ہے (تحذیرالناس م ۱۳)۔

مرزائی گوریلے کی کاروائی دیکھیں کہاس نے صرف خط کشیدہ الفاظ کو چیش کر کے مولا تا کو ختم نبوت کا منکر کہددیا۔

سوال: اس میں کیا حرج ہے آخر جوالفاط دیتے ہیں وہ یکی تو مولانا تی کے ہیں؟

جواب: بما اوقات صرف ایک لفظ کے کم کرنے سے کی بات جموئی ہوجاتی ہے اور ان عباروں میں نصف سے کہیں ذائد الفاظ کرائے ہوئے ہیں۔ اس لئے معنی بالکل بدل گیا۔

مثال: اس مرزائی گوریلے نے ناکمل عبارت پیش کر کے دموکہ دیا ہے بہتوا سے ہیسے کوئی

رِ عِنْ وَمَا خَلَقْنَا السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا اور " لَاعِبِيْنَ" كُوجِ عُورُ وساوركِ بِرُع كدالله تعالى فرماتا ع كمي زين آسان كا فالقربين مول (سورة الدفان آيت مُبرع ) جبكه

اورى آئت كاتر جمديب

"اورہم نے آساتوں کواورز مین کواور جوان کے درمیان ہے میل کیلیے بروائیس کیا"

و یکھا آپ نے ایک افظ کے حذف کرنے سے دونوں عبارتوں بی زیمن آسان کا فرق ہوگیا۔ پوری عبارت صدق اور ناکمل کذب۔ پوری عبارت سین ایمان اور ناکمل سین کفر

ایے بی مولانا کی پوری عبارت عین صدق والحان ہے جبکہ بینا کمل عبارت فالص كذب وكفر بيا مولانا كى عبارت فالص كذب وكفر بي

تخذر الناس ١٨ ى عبارت كى معين

- ا) " ' إل اكرفاتميت به من العداف ذاتى يومف نوت ليج جيرا كداس مجدال نے موض كيا-
- ٢) تو پرسوائے رسول الله صلى الله عليه وسلم اور سى كوافراد مقصود بالخلق بي سے مماثل ني صلى الله عليه وسلم الله وسلم الله
- ۳) بلکه اس صورت می فقد انبیاء کے افراد خارجی بی پرآپ کی افشیلت ابت ند ہوگی افزاد مقدرہ پرآپ کی افشیلت ابت ند ہوگی افراد مقدرہ پرآپ کی افضیلت ابت موجائے گی۔
- س) بلکداگر بالفرض بحد زماند نبوی صلی الله علیه وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہوتو پھر بھی خاتمیت محمدی میں پر کوفر ق نبیس آئے گا۔ چہ جائیکہ آپ کے معاصر کسی اور زمین میں یافرض کیجئے اس زمین میں کوئی اور نبی تجویز کیا جائے (تحذیرالناس ص ۲۸)

بهلاحدشرطب دوسراحد جزاب تيسر ادر چوت صدير ايرمعطوف ب-

مرزائی نے ص ۲۸ کی عبارت سے شرط بھی غائب کردی اور جز ابھی بلکداس کے بعد ایک معطوف کو بھی عائب کردیا کہ مولانا ختم کو جس عائب کردیا کہ مولانا ختم نبوت کے قائل بیس۔
نبوت کے قائل بیس۔

تحذیرالناس ما کی عبارت کے درج ذیل معے ہیں۔

ا) فرض افعام اگر بایس من جویز کیاجائے جویس نے مرض کیا۔

- ٧) لوآپ كاخاتم بونا نبياء كرشته كي نبست خاص نيس بولا ـ
- ۳) بلکداگر بالفرض آپ کے زمانے میں بھی کہیں اور نبی ہو جب بھی آپ کا خاتم ہونا برستور باتی رہتا ہے۔

پہلاحمہ شرط ہودس احمہ جزائے تیسرا حمد جزار معلوف ہے۔اس مبارت سے شرط وجزا کو غائب کر کے مرف معلوف کو ذکر کر کے مولانا کی طرف نبست کردیے ہیں کہ آپ نی کا آپ کی کا گاؤ گائے ہود کی اور نبی کے آنے کے قائل ہیں حالاتکہ جملہ شرطیہ سے شرط یا جزا کو حذف کردیں تو یاتی الفاظ جملہ نہیں بنا کرتے (تعلی ص ۱۸ شرح این مقبل ج اس ۱۹، التحری علی التوضیح جام ۲۱، التحری علی التوضیح جام ۲۱) جس عبارت سے جملہ ہی نہیں ہے اس کو کسی کا عقیدہ کیے کہا جائے؟الی عبارت کی وجہ سے کی پرکیا فتو کی لگاؤ گے؟

موال: انبیاء کافراد خارجی اورافراد مقدره سے کیامراد ہے؟

جواب؛ افراد خارجی سے مراد وہ حضرات جن کو اللہ تعالی فے شرف نبوت عطا فرمایا جن کو نبی مانتا ہم پر ضروری ہے اور افراد مقدرہ سے مراد وہ جن کو نبی فرض کیا جائے جیے ایک روایت میں ہے ' لُو گان بعقیدی نبی لگان عُمر اُن الْعَظابِ '''' اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن فطاب نبی ہوتے ' حضرت المالی قاری اس کے بارے شی فرماتے ہیں" کو صسار عُمر می ہوتے تو نبیا کہ گان مِن اَنْجاعِم عَکمتِ المسلکم " (موضوعات بیرس ۵۸)" اگر حضرت عربی ہوتے تو نبی کریم خالف قاری رحمہ اللہ تعالی نے ان کوئی فرماتے ہیں۔ فرض کرے نبی کریم خالف کا رون سے ہوتے '۔ و کھے حضرت ملائی قاری رحمہ اللہ تعالی نے ان کوئی فرماتے ہیں۔

#### خلامه بحث:

مولانا کی مہارت کا مطلب ہیہ کہ اگر ٹی کریم کا اُٹھ آکو دیں الا نبیاء مانا جائے اوس سے بیلازم آئے گا کہ اگر بالغرض ٹی تا اُٹھ کے بعد کوئی ٹی آئے تودہ آپ کے مرجے کونہ پاسکے گا۔ مولانا کی پوری عبارت کے سیح ہونے کی ایک دلیل تو بھی کائی ہے کہ مرزائی نے اس کو پورا پیش نہ کیا کوئی تو وجہ ہے کہ مرزائی نے شرط کو ذکر نہ کیا اسے پنة تھا کہا گریش پوری عبارت لکھ دول تو میرامتھ مدحاصل نہ ہوگا۔

دوسری دلیل بیہ کے کم فحد ۲۸ کی عبارت کے تیسرے جزشی دومرتبدافضیات کا لفظ موجود ہے اور جو حصد بیمرزائی ذکر کرتے ہیں اس میں خاتم بیعت سے بیمی افضلیت بعنی سب سے اعلی ہونا ہی مراد ہے۔

عبارت كاتيسراجز درج ذيل ہے

بلکہ اس صورت میں فقط انبیاء کے افرادِ خارجی بی پرآپ کی افضیلت ثابت ندہوگی افرادِ مقدرہ پرآپ کی افضیلت ثابت ہوجائے گی۔

سوال: جب مرزانی اس عبارت کوچش کریں تو ہم ان کو کیسے پکڑیں؟

جواب: اگر مرزائی اس عبارت کو چیش کریں تو اس سے بیر سوالات کرو۔

ا كيا توني تحذير الناس كود يكمام؟

٢ \_ كيا توني اس كو بورا برها ب

۳ کیاتخذیراناس پرمصنف کی زندگی میں بیاعتراض ہوااگر ہواتو انہوں نے کیا جواب دیا؟ ۴ مصنف ؓ نے اس کتاب کے اندر نیز اس کتاب سے پہلے یا بعدا پی تقریروں بتحریروں میں نجی مُلْاَیْنِ کُاوَآخری نبی کہایا آپ کے بعد کسی اور کو نبی ہانا۔

۵ بمولاتا نے یا ان کے شاگرووں نے اپنی زندگی شی کوئی ایسا دعوی کیا یا نبوت کے کسی دعویدار کی تصدیق کی؟

٧\_جس عبارت كوتو بيش كرر ما بوه و بورى ب يا ناكمل؟

ے مولانانے جومعی ذکر کیادہ کیا ہے؟ نیزاس سے نبی کریم الکھ کا آخری نبی ہونا ابت ہوتا ہے

يانس؟

۸\_مولانا کی صغه ۲۸ کی عبارت میں دو جگه افغلیت کا لفظ ہے اور ایک جگه اگر ظالمیت سے افغلیت مراد لی جائے تو تخفی کیااعتراض ہے؟

9۔ خاتمید سے انعظیت مراد لے کرصفی ۱۸ کی عبارت درست ہوجاتی ہے تو یہی معنی صفی ۱۳ کی عبارت درست ہوجاتی ہے تو یہی معنی صفی ۱۳ کی عبارت میں لینے سے کوئی چیز مانع ہے؟

۱۰ کیا مولاتا کے ذکر کردہ معنی سے افرادِ مقدرہ پر افضلیت ٹابت ہوتی ہے یا نہیں؟ اور کیا افرادِ مقدرہ پر فضیلت مان لینا کفرہ؟ اگر ہے توکس دلیل ہے؟

اا۔ آگر معنی درست ہے اور افرادِ مقدرہ پر افضیلت ٹابت ہوتی ہے اور حضرت کے نزدیک قادیانی اپنے دعوی نبوت کی وجہ سے کا فری کھبر تا ہے تو اعتر اض کس پر؟

## مثان رسالت بمشتل تحذيرالناس كي مخضراور جامع عبارت 🌢

نی کریم خلاطیم کی مسلبت کو پائی دارالعلوم دیو بند حضرت مولا ناجم قاسم نا نوتوی رحمه الله تعلی کی کریم خلاطیم کی النبیاء مجمی بین '۔ تعلی نے بول بیان کیا ہے: '' فرض جیسے آپ تالیکی بی الامۃ بیں ایسے بی نی الانبیاء مجمی بین '۔ ( تحذیر الناس صیم مطبع قاسی دیو بند ) ۔ حضرت نا نوتوی نے اس مضمون کواسی کتاب بیس یوں بھی ادا کیا ہے کہ آپ خلاجی کی نبوت سورج کی طرح اور دیگر انبیاء کرام علیم السلام کی نبوت جا شہر ستاروں کی طرح ہے۔

اور حضرت نا نوتوي كابيجله

## ﴿ جِيراً بِ نِي اللمة إن ويدني الانبياء مي بي

پوری تخذیرالناس کا خلاصداور مرکزی تکتیب ساری تخذیرالناس ای جلے کے گرد گھوتی ہے کتاب کو فورے پڑھیں تو ہماری اس ا کوفورے پڑھیں تو ہماری اس بات کی تائید ہوجائے گی کتاب ' نیبٹی الانبیاء مُلَّالْتُ ''میں اس کو مزید مبر من کیا جائے گا تو جو شخص تخذیر الناس پراعتراض کرتا ہے وہ اس مرکزی کتے سے اختلاف رکھتا ہے ایجا ذکا اللّہ مِنْ سُوْءِ الاغْتِقَادِ۔

# ﴿ حضرت تا نوتوي كاس عمارت كي وضاحت ﴾

حضرت کی اس عبارت سے چند با تیس معلوم جو کس

٧) ديگرانيا و کرام عليجم السلام اپني امتوں کے مطاع کمرني کا الفظار کے مطبع جبكر آپ تا الفظام است کے لئے بھی مطاع اور انبيا و کرام عليجم السلام کے لئے بھی مطاع تجہ چناني ني کريم تا الفظام کے لئے بھی مطاع تو بنائي ني کريم تا الفظام کے است کو نمازیں پڑھائے نے نماز جسے امت کو نمازیں پڑھائے تقے معراج کی رات سب انبياء عليجم السلام کو آپ تا الفظام نے نماز پڑھائی چونکہ مقتدی کو امام کی اطاعت کرنی ہوتی ہے اس لئے انبياء کرام عليجم السلام نے اس رات آپ کی اطاعت کرئی ہوتی ہے اس لئے انبياء کرام عليجم السلام نے اس رات آپ کی اطاعت کرکے امتی ہونے کا اظہار کردیا۔

۳) دیرانبیاء کرام میہم السلام ایک وقت میں ایک سے زیادہ بھی ہوئے حضرت ایراہیم علیہ السلام کے زیانے میں علیہ السلام کے زیانے میں علیہ السلام کے زیانے میں حضرت ہوں علیہ السلام کے دیائے میں حضرت ہوں علیہ السلام کے دیائے میں حضرت کی علیہ السلام کے دیائے میں حضرت کی علیہ السلام کے حضرت کی علیہ السلام کے حضرت کی دیائے گئے آئے کہ ہوئے ہوئے تو کیا بعد میں بھی کوئی اور نی شہوا۔

٣) اگر بالفرض آپ تا الفظ بہلے انبیاء کے زمانے میں ہوتے تو وہ آپ کی اطاعت کرتے کیونکہ آپ ان کے نبی ہوتے اور نبی کی اطاعت ضروری ہوتی ہے۔ ارشاد باری ہے: و مسا کونکہ آپ ان کے نبی ہوتے اور نبی کی اطاعت ضروری ہوتی ہے۔ ارشاد باری ہے جورسول ہمی بھیجا اُڑ مسلّف مِن رَّسُوْلِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِالْمِنِ اللّٰهِ (سورة النساء: ١٣) "اور ہم نے جورسول ہمی بھیجا اس لئے بھیجا کہ اللہ کے تھم سے اس کی اطاعت کی جائے"۔

۵) ید کداگر بالفرض آپ منافظ کے زمانے میں کوئی اور نبی آتا تو اس کو آپ کا فظ کی فرما نبرداری کرنا پڑتی وہ آپ کی اجاع کرتا آپ کا اس موتا۔

الله تعالى في تمام انبياء يليم السلام عدمد لها فعاكد اكرتمهارى موجودكي بس محر الله

تشریف لائیں تو تم کوان کی پیروی کرنی ہوگی (تغییر در منٹورج ۲۳ م۱۵۲ ۲۵۲)۔ تائید میں حضرت نا نوتو کی کا کلام بھی ملاحظ فرماتے جائے آپ فرماتے ہیں۔

خور کیا آپ نے حضرت نا نوتوی نے ٹی کریم کا اُٹھٹا کے بعد سے علیہ السلام علی کی آ مرکا ذکر کیا جو انہیاء سابقین میں سے ہیں۔ اب ان لوگوں کو کیا کہا جائے جو اپنی دنیا چکانے کیلئے مسلمانوں کے استے عظیم رہنما پڑتم نبوت کے انکار کا الزام لگائے جاتے ہیں۔ ان کا فیصلہ قیامت کے دن علی ہوگا فیائی الله المعشد شکی ۔ حضرت ایک اور جگر فراتے ہیں:

رسول الشَّرُكُ الْمُعَامِينِ حِنَا نِي آية وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِينَاقَ النَّبِينُ كَمَا الْمُعْكُمُ مِّنْ رِكتَ ابِ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَ كُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُوْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَهُ الْ اس راول دليل ہے (آب حيات ص ١٥١ طر ١٤)

سوال: كياكس اورعالم دين في محى ني كريم تلكيم أكوني الانبياء كهاب؟

جواب: کی ہاں! اور بھی بہت سے الل علم نے نی کریم تا اللہ او نی الانبیا و کھا ہے علامہ سیوطی

نے نی کا ایک بوق کی فوقیت کو بول بیان کیا ہے۔

فَى النَّبِيُّ مَا النَّهُ الْهُ لَهِيَّ الانْبِياءِ ..... فَنَهُ وَلَهُ وَ رِسَالَتُهُ أَعَمُّ وَ أَعْظَمُ وَ أَشْهَلُ (الحاوى المقتاوى ٢٣٥ س٣٢٥) وقو ني كريم كَالْتُخْرُوه في الانبياء بير آپ كى نبوت و رسالت زیادہ عام ہے اور زیادہ عظیم اور زیادہ وسیع ہے''۔

علامہ سیوطیؒ نے الخصائص الکبری ج اص۵سطرنبر ۲۱ بیں بھی علامہ تیکی کے حوالے سے نبی کریم مُظافِیْز کے نبی الانبیا وہونے کا ذکر ہے۔ مزید تفصیل کیلئے الحادی ج ۴ص ۳۱۹ تاص ۳۵۵ کامطالعہ کریں۔

علامه انورشاه تشميري فرمات بين: " وَانَّ السَّبِيّ الْمُصَدِّق لِمَا مَعَ الْانْسِياءِ هُوَ يَسِيُّ الْانْبِياءِ" (عقيدة الاسلام في حياة عيسيٰ عليه السلام من الانوروه في جواس كي تُصَديق كرنے والا بجوتمام انبياعليم السلام كياس بجوثي الانبياء ہے"۔

كتاب المصويح بها توانو في نزول المسيح علامه أورثاه مميرى رحمه الله تعالى ايك ابه المسيح علامه أورثاه مميرى رحمه الله تعالى كايك ابه على كتاب بهم حمل كمرتب منتى اعظم حفرت مولا نامنتى محرشفة صاحب اور اس كتحق في عبد الفتاح الوغده رحمه الله تعالى بين اس كتحق في عبد الفتاح الوغده رحمه الله تعالى بين اس كتحق في الكنيساء كالمرح بين الكنيساء كالمرح المرك المستى المرح بين الكنيساء من الكنيساء بالاحمة نبيسا الاكرم في الكنيساء من المرم في الكنيساء من الكنيساء من الكنيساء من الكنيساء من الكنيساء بين الكني

امام الل سنت دامت برکاجم العالیه فرماتے ہیں ''اس لحاظ ہے آپ ہی الانبیاء ہیں (عَکْمَ جَمِیْعِهِمُ الصَّلُوةُ وَالسَّكُمُ ) کہ اُن تمام ہے اور اُن کی وساطت ہے اُن کی امتوں سے اللہ تعالی نے میعہد وجات لیا ہے کہ تم سب کے بعد ایک ہی دنیا ہیں تشریف لائے والے ہیں اُن کے پاس آتھیں شریعت ہوگی تم اُن پرائیان لانے کے پابند ہواور اُن کی تقدیق کا قرار کروسو میا قرار سب نے کیا اور قرآن کریم کے تیسر سے یارے کے آخری رکوع 'والا آخذ کہ اللہ میکافی النہ ہیں ای کا تذکرہ ہے ( تفرق الخواطر صفحہ 19)

مولاتا احمطی سہار نپوری بخاری شریف کے حاشیہ میں امعات کے حوالہ سے لکھتے ہیں اور امعات مولاتا عبد الحق محدث دہلوی کی کتاب ہے:

قَالَ فِي اللَّهُ مُعَاتِ إِعْلَمُ أَنَّ الشَّفَاعَاتِ الْآخْرُولِيَّةَ الْوْاعُ وَكُلُّهَا كَابِنَةً لِسَيِّدِ الْمُرْسِلِيْنَ كَالْتُكُمُ اللّهُ عَلَى الْحُصُوصِ وَبَعْضُهَا بِالْمُشَارَكَةِ وَيَكُونُ هُو اللّهِ عَلَى الْحُصُوصِ وَبَعْضُهَا بِالْمُشَارَكَةِ وَيَكُونُ هُو اللّهِ عَلَيْهَا وَاجِعَةً اللّهُ عَلَيْهَا وَاجْدَامُ عَلَيْهَا وَاجْدَامُ عَلَيْهَا وَاجْدَامُ عَلَيْهَا وَاجْدَامُ عَلَيْهَا وَاجْدَامُ عَلَيْهَا وَاجْدَامُ اللّهُ عَلَيْهِ وَهُو صَاحِبُ الشَّفَاعَةِ بِالْإِطْلَاقِ (المخارى عَاصُ مَا عاشِماا) الله شَفَاعَةِ وَهُو صَاحِبُ الشَّفَاعَاتِ بِالْإِطْلَاقِ (المخارى عَاصُ مَا عاشِماا) لللهُ مَفَاعَتِهُ وَهُو صَاحِبُ الشَّفَاعَاتِ بِالْإِطْلَاقِ (المخارى عَاصُ مَا عاصُماا) لللهُ عَلَيْهِ وَهُو صَاحِبُ الشَّفَاعَاتِ بِالْإِطْلَاقِ (المخارى عَاصُ مِي اللّهُ عَلَيْهِ وَهُو صَاحِبُ الشَّفَاعَةِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ

[شفاعت میں پہل آپ کریں مے کیونکہ نبوت میں آپ پہلے ہیں۔ آپ کی شفاعت ہاتی انہیاء کی شفاعتوں کی اصل ہوگی اس لئے کہ آپ کی نبوت باتی انہیاء کیہم السلام کی نبوت کی اصل ہے ] ملاعلی قاری لکھتے ہیں:

قَالَ الْإِمَامُ فَخُرُ اللِّيْنَ الرَّازِئُ بِالْحَقِّ إِنَّ مُحَمَّدًا مَلَّ فَهُلَ الرِّسَالَةِ مَا كَانَ عَلَى شَرْع نَبِي مِنَ الْآنِينَاءِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَ الْمُحَقِّقِيْنَ مِنَ الْحَنِفِيَّةِ لِآلَةً لَمْ كَانَ عَلَىٰ شَرْع نَبِي مِنَ الْآنِينَاءِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَ الْمُحَقِّقِيْنَ مِنَ الْحَنَّةِ لَاَنَّهُ لَكُمْ كُنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكَانَ يَعْمَلُ بِمَا هُوَ الْحَقَّ يَكُنُ اللَّهِ اللَّهُ وَكَانَ يَعْمَلُ بِمَا هُوَ الْحَقَّ يَكُنُ اللَّهِ اللَّهُ وَكَانَ يَعْمَلُ بِمَا هُوَ الْحَقَّ

الَّذِي ظَهَرَ عَلَيْهِ فِي مَقَامٍ مُبَوَّنِهِ بِالْوَحْيِ الْعَفِيِّ وَالْكُشُوْفِ الصَّادِقَةِ مِنْ ضَرِيْعَةِ إِبْرَاهِيْمَ وَغَيْرِهَا كَذَا نَقَلَهُ الْقَوْنَوِيُّ فِي ضَرْح عُمْدَةِ النَّسَفَيِّ

وَإِنْهِ وَلَالَةٌ عَلَىٰ اَنَّ بُوْلَة لَمْ تَكُنْ مُنْحَصِرةً إِنْهَا بَعْدَ الْآرْبَعِيْنَ كَمَا قَالَ جَمَاعَةٌ بَسِلُ إِحْسَارَةٌ إِلَىٰ اَنَّهُ مِنْ يَوْمٍ وِلَا وَلِهِ مُتَّصِفٌ بِنَعْتِ نَبُولِهِ بَلْ يَدُلُّ حَدِيْتُ كُما قَالَ كُنْتُ نَبِيًّا وَأَدَمُ بَيْنَ الرُّوْحِ وَالْجَسَدِ عَلَىٰ اَلَّهُ مَوْصُوفُ بِوَصُفِ النَّبُولَةِ فِي عَالَمِ كُنْتُ نَبِيًّا وَأَدَمُ بَيْنَ الرُّوْحِ وَالْجَسَدِ عَلَىٰ اللَّهُ مَوْصُوفُ بِوَصُفِ النَّبُولَةِ فِي عَالَمِ الْكُرُواحِ فَلْهَ مَلْ اللَّهُ مَوْصُوفُ بِوَصُفِ النَّبُولَةِ فِي عَالَمِ الْآرُواحِ فَلْهَالَ حَلْقِهِ اللَّهُولَةِ فِي عَلَيْهِ لَا اللَّهُ مَا يَعْهَدُ اللَّهُ مَا يَعْهُمُ مِنْ كَلَامِ الْإِمَامِ حُجَّةِ الْإِسْلَامِ فَإِنَّهُ حِيْتِلْ لاَ لِلنَّوْقَ وَاسْتِعْدَادِهِ لِلرِّسَالَةِ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ كَلَامِ الْإِمَامِ حُجَّةِ الْإِسْلَامِ فَإِنَّهُ حِيْتِلْ لاَ لِلنَّهُ مَا مُعَلِّحُ اللَّهُ مَا النَّعْتِ بَيْنَ الْآلَامِ ( شرح الفقه الا كَبُرُ مَا النَّعْتِ بَيْنَ الْآلَامِ ( شرح الفقه الا كبر صلاحِيْحَ مَا فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن الْآلَامِ ( شرح الفقه الا كبر صلاحِيْحَ مَالِيَ

رجہ: اورآپ اُلَّیْ اُلُوطاب کیا گیا ہیآ آگھا النّبی اورساآیھا الوّسول کے ماتھ کیونکہ آپھا الوّسول کے ماتھ کیونکہ آپھام پیغیروں کے اوصاف کے ساتھ موصوف ہیں اوراللہ کول: وکلے کُنْ رُسُول اللّٰہ وَ حَسالَمَ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ ال

کہا ام مخرالدین نے کہ آخضرت کا ایکٹے کہ سے پہلے کی ٹی کی شریعت پر نہ تھے محققین حفیہ کے زدیک بھی پی فار ہے کیونکہ آپ کی ٹی کی امت نہ تھے کیون آپ رسالت سے پہلے نبوت کے مقام پر تھے [ بعن ٹی تو تھے گردوسروں کو تبلیخ کرنے کا تھم نہ ہوا تھا] اور ممل کرتے ہے اس حق پر جو آپ کو ظاہر ہوتا تھا اپنے مقام نبوت میں وی خفی اور کشوف صادقہ کے ساتھ ۔ ابراہیم علیہ السلام یاان کے علاوہ کی شریعت ہے۔ اس طرح تو نوی نے شرح عمرہ میں نقل کیا۔ ۔ ابراہیم علیہ السلام یاان کے علاوہ کی شریعت ہے۔ اس طرح تو نوی نے شرح عمرہ میں نقس کیا۔ ۔ اور یہ اس کی دلیا ہے اس بات کی کہ آپ کی نبوت چا لیس سال کے بعد میں مخصر نہیں جیسا کہ ایک جماعت نے کہا ہے بلکہ اشارہ ہے اس طرف کہ آپ اپنی پیدائش کے ون سے بی جیسا کہ ایک جماعت نے کہا ہے بلکہ اشارہ ہے اس طرف کہ آپ اپنی پیدائش کے ون سے بی

نبوت كى ماتھ موصوف إلى، بلكه حديث: كُونت نبيا وَأَدَمُ بَيْنَ الرَّوْحِ وَالْبَحْسَدِ الى بردال من مورقول كى بدا ہونے سے پہلے نبوت كے ماتھ موصوف سے اور يدومف آپ كے ماتھ موصوف سے اور يدومف آپ كے ماتھ خاص ہے۔ (حديث پاك كا) يم في بين كر آپ كونبوت كيلئے بيدا كيا كيا تا اور يدومف آپ كورمالة كيلئے تياركيا ہوا تھا جيرا كر مجما كيا ہے امام جة الاسلام كى كلام سے الل لئے كراس وقت آپ دومروں سے متازند ہول محق كى كردست ہوكہ تلوق كى درميان اس ومف كے ماتھ آپ بى كى تعريف كى جائے۔

[اس عبارت میں ایک تو یہ بتایا کہ آنخضرت مُلَاثِیْخ اس تمام انبیاء اور رسولوں کے کمالات بائے جاتے ہیں دومرا یہ کہ سورۃ الاحزاب کی اس آیت سے بھھ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا پہلے کیا اور بھیجا بعد میں ۔اس آیت سے بیمضمون کیسے بھھ آیا یہ اس لئے بھھ آیا کہ آپ کی نبوت اصل ہے اور اصل کو پہلے ہونا چاہئے معلوم ہوا کہ حضرت ملاعلی قاری اس بارے میں حضرت نا نوتو گ کے ساتھ متعقق ہیں ۔ پھر یہ بھی فر مایا کہ نبی کریم تالیکی ارسالت سے پہلے بھی کسی نبی کی امت سے نہا میں بھی آپ نبوت کے ساتھ موصوف سے اور یہ بھی فر مایا کہ اجسام کے پیدا ہونے سے قبل عالم ارواح میں بھی آپ نبوت کے ساتھ موصوف سے اور یہ بھی فر مایا کہ اجسام کے پیدا ہونے سے قبل عالم ارواح میں بھی آپ نبوت کے ساتھ موصوف سے اور یہ بھی اور یہ کی کھوٹرت نا نوتو گ کہتے رہے ]

## ﴿ بریلوی کمتب فکر کے علماء کی تائیدات ﴾

اس مقام پر بر بلوی کمتب فکر کے مولا نا احمد رضا خان بر بلوی کی کتاب تبجلی الیقین بسان نبين صيد المرسلين اورمفتى احريارخان تعيى بدايونى كى كتاب شان صبيب الرحل مَنْ الْمُغْرِّمِ مِن آیات القرآن ہے کچھ عبارتیں تائید آبیش کی جا کیں گی بید دنوں حضرات مولا نامحمہ قاسم نا نو تو گ ہے متاخر ہیں حضرت نا نو تو گ کی و فات ۱۲۹۷ھ کو ہوئی اور احمد رضا خان کی پہسا ھ کو مفتى احمديار خان توبهت دير بعد موت احمر رضا خان صاحب فيدكتاب " تسجيل علي الْيَقِينُ بِاَنَّ نَبِيَّنَا مَلْ يُرْكِسِيدُ الْمُرْسَلِينَ " ١٣٠٥ هم تعنيف كي (ويكي جمل القين ص١) اور مفتى صاحب موصوف ائی اس کتاب کی تصنیف سے محرم ۱۳۹۵ دیس فارغ ہوئے۔ پھرمفتی احمد یارخان صاحب نے تو اس کتاب کے صفحہ ۱۷ پھر صفحہ ۲۹ میں حضرت مولا نا محمر قاسم نا نوتوی اور تخذیرالناس کا ذکر بھی کیا ہے۔اس لئے کھ بعید نہیں کرتخذیرالناس کے ایسے مضامین کوانہوں نے این الفاظ میں لکھ کر کتاب کی زینت بنایا ہو۔واللہ اعلم یخذیرالناس کا مرکزی مکت یہی ہے کہ نی كريم فالفيخ جس طرح نبي الامة بين نبي الانبياء بھي ہيں اسمضمون کوان دونوں حضرات نے مان كراصولي طور يرتخذ برالناس كى تصديق كردى بولله الجمدعلي ذلك.

### ﴿عبارات جناب مولا نا احررضا خان صاحب بريلوى﴾

حضور سیدالمرسلین کالی کی فرمایا واکیدی نیفیسی بیده کو آن موسی کان حیّا الیوم ما و سِعد الله آن میّ مینی و الیدی نیفیسی بیده کو آن موسی کان حیّا الیوم ما و سِعد الله آن یتیم کی سیم ان دات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے آج اگر موی دنیا میں ہوتے تو میری پیروی کے سواان کو گنجائش ندہوتی .....الی ان قال .....اور بدیا عث ہے کہ جب آخرالز مان میں حضرت سیدناعیسی علیہ العملو ہ والسلام نزول فرما کیں گے ہا آ نکہ بدستور مصب رفع نبوت ورسالت پر ہول می حضور پر نورسید الرسلین میں الیم میاری کے میتی نماز حضور ہی کی شریعت برعمل کریں کے حضور کے ایک امتی ونا تب یعنی امام مہدی کے بیجے نماز

رصی سے اللہ اللہ واللہ التعظیم و المنة فی لتو مدن به ولتنصونه الله تعالی و سلامه علیه فی اس الله التعظیم و المنة فی لتو مدن به ولتنصونه المحااور الله التعظیم و المنة فی لتو مدن به ولتنصونه المحااور الله الله الله تعالی و مسلامه علیه اس الله آیت فی کوره سے تابی اورتمام انبیاء ومرسلین اوران کی امتیں سب مفور کا الله الله تعالی و مسلامه علیه نبوت و رسالت زمانسیدنا ابوالبشر علیه المصلونة والسلام سے روز قیامت تک جمیع طلق الله کوعام شامل ہاور صفور کا ارشاد و کھنے نبیا و آکم ایکن الوقوح و المنجسك الله تعالی معنی بیا اور مفاور کا ارشاد و کھنے نبیا و آکم ایکن الوقوح و المنجسك الله تعالی مناس المر ہمارے صفور معنور ما المر الله تعالی الله تعالی علی الله تعالی علی کے زمانہ می ظہور فرمات ان پرفرض ہوتا کہ صفور پر ایمان لاتے اور حضور کے مددگار ہوتے ای کا الله تعالی نے ان فرمات کی اور مناس انبیاء ومرسلین فرمات کی اوران کی دوران کی اوران کی اوران کی اوران کی اوران کی اوران کی اوران کی دوران کی کی دوران کی د

بدرسالہ نہایت نفیس کلام پر مشمل جسے امام جلال الدین سیوطی نے خصائص کبری اور
امام شہاب الدین قسطلانی نے مواہب لدنیہ اورائکہ مابعد نے اپنی تصانیف مدید بیل تقل کیا اور
اسے نعت عظی ومواہب کبری سمجھا من شاء التف صیل فلیر جع الی کلماتھم دحمة
الله تعالیٰ علیهم اجمعین بالجملہ سلمان بدنگاہ ایمان اس آیة کریمہ کے مفادات عظیمہ پر غور
کرے صاف صرح ارشا دفر ماری ہے کہ محمد الفیز اصل الاصول ہیں محمد الفیز ارسولوں کے رسول
ہیں امتیوں کو چونبست انبیاء ورسل سے ہو ونبست انبیاء ورسل کواس سیدالکل سے ہامتیوں
پر فرض کرتے ہیں رسولوں پر ایمان لا و اور رسولوں سے عہد و بیان لیتے ہیں محمد کا المیز الدین سے اللہ طفیل ۔
پر فرض کرتے ہیں رسولوں پر ایمان لا و اور رسولوں سے عہد و بیان لیتے ہیں محمد کا المیز اللہ سے اللہ و فیلی۔
فر ماؤر عرض صاف حاف جتار ہے ہیں کہ مقصود اصلی ایک وہی ہیں باتی تم سب تالی و فیلی۔
عرض صاف صاف جتار ہے ہیں کہ مقصود واصلی ایک وہی ہیں باتی تم سب تالی و فیلی۔

ایک جگهانشته بین ر

جب انبیا واوران کی اسی استهد کن لا الله و استهد کن محمد از سول الله و استهد کن محمد از سول الله و استهد کن محمد از سول الله می اس پر کوای دیتے بیں سجان اللہ جب تمام محلوق الی اولین و آخرین یجا بول کے اس وقت بھی ہمارے آقا نامدار والا سرکار کے نام پاک کی دہائی بھرے گی الحمد بلد اس وقت کمل جائے کہ ہمارے صنور نیسے الکونیساء بین (جی الیسن سم ۵۴) اس عبارت میں نی کریم کا ایک کی تیا و اور نے کی مراحت ہے۔

اس عبارت میں نی کریم کا ایک کی تیا والی ایک اور نے کی مراحت ہے۔

(عبارات مفتی احمد یارخان صاحب تعیی مدالونی کی

ایک جگہ کہتے ہیں۔

یہ بھی ہمنا چاہئے کہ حضور علیہ السلام کی موجودگی میں تمام پیغیبروں کے دین کیول منسوح کردیے گئے؟ دنیا کا قاعدہ ہے کہ ہر چزا پی اصل بھی کر جہاں سورج چیکا سب جہب گئے کے کا سب جہب گئے کے کا سب جہب گئے کے کا سب جہب گئے کہ کہ میں اس اصل میں گم کر دیتی ہے وات بحرستارے جمکاتے ہیں گو جہاں سورج چیکا سب جہب گئے کہ وکد سب تارول میں سورج بی کا تو تورق تمام دریا سمندر کی طرف بھا کے جاتے ہیں کیونکہ ہر دریا سمندر سے بنا ہے سمندر سے بادل آیا پہاڑوں پر بارش بن کر یا برف بن کر کرااس سے دریا بنا دریا اپنی اصل کی طرف بھاگا ایسا بھاگا کہ جس بی نے ، در دست کی محارت نے اس کوروکنا چاہا اس کو بھی گرادیا گر جہاں سمندر کے قریب بہنچا شور بھی جا تا رہا ، روانی میں کی ہوگی اور جب سمندر سے ملاتو اس طرح فنا اور گم ہوگیا کہ گویا تھا بی نہیں اور ذبان حال سے کہا کہ

من توشدم تومن شدى من تن شدم توجال شدى

تاكس فد تخويد بعدازين من ديكرم تو ديكري

نبوت کو پاکرسپ نے اپنے آپ کواس میں گم کر دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم یہ انبیاء ومرسلین تارے بیل تم مہر نہیں سب جگھائے رات بھر، چکے جوتم کو کی نہیں (شان حبیب الرحلن ص ۳۳،۳۳)

غور سے دیکھیں تحذیرالناس کے مضمون کوئی مفتی صاحب نے آسان الفاظ ہیں ادا
کیا ہے۔ تحذیرالناس میں نی کریم آلی الفاظ ہیں ادا کہا یہاں اصل کے لفظ سے تعبیر کیا۔
پھر حضرت نا نوتو گئے نے سورج کی مثال دی سمندر کی مثال نہ دی کیونکہ سمندر سے پائی تکالا جائے
تو پھے نہ کھی آتی ہے جو پائی سمندر سے لیا جائے وہ سمندر ہیں نہ رہے گالیکن زمین پر جودھوپ
ہوتی وہ سورج کی روثنی سے ہے گراس وقت سورج میں کوئی کی ٹیس بلکہ زمین کی بیروشنی اس
وقت بھی سورج کے ساتھ ہے سورج کے غروب ہونے سے بیدھوپ ختم ہوجاتی ہے معلوم ہوا کہ
حضرت نا نوتو کی کا ذہن جہاں تک گیا مفتی احمد یارخان کے ذہن کی رسائی دہاں تک نہ ہوئی۔
مفتی صاحب بی لکھتے ہیں۔

معلوم ہوا کہ سارے تیفیر علیہم السلام حضور علیہ السلام کے امتی جیں اور حضور علیہ السلام نَبِی الْآنبِیاء (شان حبیب الرحلن ص۳۳)

قار کین کرام حضرت نا نوتو گا آگر لفظ خاتم انتین سے آخری ٹی کا معنی لینے کے ساتھ ساتھ نیسے الآئی نیسے الآئی نیسے اللہ نیسے الآئی نیسے اللہ نیسے الآئی نیسے اللہ نیسے اللہ نیسے اللہ نیسے کا اس کے کہا جائے کہا جائے کہا ان کی عمارات بیس کی تا تد ہوتی ہے قواس کا جواب یہ ہے کہ وہ سنی عمارات بیس ان کا سیاق وسباق سے مطلب بیان کرنا جائے نہ کہ ان پرفتوی کفر لگا دیا جائے۔ کیا مرزائی اجراء نبوت پر آیات بیش نہیں کرتے کیا حضرت عائش کا قول بیش نہیں کرتے کیا حضرت عائش کا قول بیش نہیں کرتے اگران کا کرتے ؟ کیا حضرت طاعلی قاری اور شاہ وئی اللہ اور شاہ اور قائم کی عمارات بیش نہیں کرتے اگران کا صحیح معنی بیان کرکے جواب دیا جاتا ہے ؟ تو حضرت نا نوتو کی کے ساتھ ایسا کیوں معاملہ کو نہیں کہا جاتا جبکہ انہوں نے اس مسئلہ پر اتنا لکھا اور اتنا کام کیا کہ شایدی امت میں کی عالم نے اس کیا جاتا جبکہ انہوں نے اس مسئلہ پر اتنا لکھا اور اتنا کام کیا کہ شایدی امت میں کی عالم نے اس

مئله پراتنا كام نه كيا كياايس مجاهد ختم نبوت كومكر ختم نبوت كهنا عقيده ختم نبوت كي خدمت ب؟ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّه -

ایک جگه کھاہے:

مفتی صاحب نے اس مقام پر حضرت نا نوتو کی کی موافقت کی ہے حضرت نا نوتو کی نے اس مضمون کو یوں ادا کیا ہے۔

اوروں کی نبوت آپ کا فیض ہے ہرآپ کی نبوت کی کا فیض نہیں (تحذیرالناس س) الفاظ کے بیچوں میں الجھتے نہیں دانا فواص کومطلب ہے صدف سے کہ کو ہرسے

﴿ ٱنخضرت مُلَاثِمُ كُنَّ الانبيام وون كولائل ﴾

سوال: نی کریم کالفیاک نیسی الکانسیاء مونے کے چھودلائل درج ذیل ہیں۔

ا) الله تعالى نے آدم ، نوح ، ابر ہیم ، موی ، واود ، بین ، ذکر یا اور کی علی دینا ولیم السلام کو نام کے ساتھ خطاب کیا فرما یا یہ الحکم السکٹ اُنست وَزَوْجُكَ الْجَنّةُ (سورة البقرة : ٣٥) یا اُنہو کُو الْجَنّةُ (سورة البقرة : ٣٥) یا اِنهو الهِ بِسَلَام مِنّا (سورة طوون : ٣٨) یا اِنهو الهِ بِسَادُ اِن اَنهو بِسَلَام مِنّا (سورة طون : ١٠٥٠) وَ مَا تِلْكَ بِيمِينِكَ يَا مُوسىٰ (سورة طون : ١٠٥) یَا دَاوُدُ إِنّا جَعَلْنَاكَ نَالِهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

جَكِهِ معزت بي كريم الله عَلَي إلى إلى الموسول (مورة المائدة: ١٤) يَا أَيُّهَا

النبيّ (سورة التحريم: ا) سے خطاب كيا اور معراج كى رات اكسكام عَلَيْكَ آيها النبيّ ك ساتھ خطاب كيا (ويكھ مُرح مفكوة ج ٢٥ س١٣٦ ، المحتاد ج الوائق ج ١٩٣١ ، ود المحتاد ج اص ١٥٠ ، اعانة الطالبين ج اص ١٢٩)

اورنام لے رجی خطاب کرنا ثابت ہا حادیث شفاعت بی ہے یہ الم حسّد ا اِرْفَعْ رَاسَكَ وَقُلْ یُسْمَعْ لَكَ وَسَلْ تَعْطَهُ، واشْفَعْ تُشَفَّعْ ﴾ (اے جدا پاسرا شاہے اور آپ کہیں آپ کی بات کوسنا جائے گا اور آپ سوال کریں آپ کو دیا جائے گا اور شفاعت کریں آپ کی شفاعت تبول کی جائے گی) (مسلم جاس ۱۸ اطبع بیروت مسلم جاس ۱ اطبع بند) صرف آپ ہی کو وصف رسالت یا وصف نبوت کے ساتھ خطاب کرنا کیا اس کی دلیل فیل کہ آپ منافیظ بی اصل نی بیں نبیہ الانبیاء ہیں۔

۲) الله تعالی نے انبیاء سے عہد لیا تھا کہ میر ہے نبی آئیں تو ان پر ایمان لا نا اور ان کی مدو کرنا معراج کی رات انبیاء کو آپ سے ملاقات کا شرف ملا تو اس وقت انہوں نے اس عہد کو پورا کیا اور آپ پر ایمان لے آئے تحذیر الناس میں اور آپ حیات میں اہا اے حضرت مولانا محد سرفراز خان صفدر وامت برکا تہم کے نافوتو کی کے کلام سے اور کے حوالے سے حضرت مولانا محد سرفراز خان صفدر وامت برکا تہم کے کلام سے بھی یہ دلیل گزری ہے۔

۳) پہلے انبیاء کواذان اقامت ندملی جب اصل نی تشریف لائے توان کی نبوت کا اعلان منفر دطریقے سے کیا گیا۔اوران کے کلمہ پر ششمل نماز دی گئی۔ پھرہم مقدمہ میں بتا چکے ہیں کہ قادیانی کے پاس اپنے نام کی نداذان ندنماز خالی دعوی نبوت سے کیا حاصل؟

افتكال: باتى انبياء كے نام كى بھى اذان وا قامت نتھى وہ كيے نبى تھے؟

جواب: ان کی تعلیمات کا جمیں علم نہیں ہے کیونکہ وہ جمیں قطعی ذرائع سے نہیں پہنچیں دوسری
بات یہ ہے کہ نبی کریم تا ایک ادان واقامت ان کے بعد ملی ہے۔ جب آپ کی نبوت کا اعلان ہر
طرف ہوااس کے بعد بتلاؤ کونسائی ہوا۔ پہلے انہیا موقو نبی تا ایک المجائے ہے مان لیا بعد والے کا

توآب نے نہ ہتایا اس کو کیسے مان لیں۔؟

اس لئے یہ بات بھٹیس آئی کہ انہوں نے اس کلمہ کی جگہ کوئی اور کلمہ پڑھاہو۔ لامحالہ انہوں نے اس کلمہ کی جگہ کوئی اور کلمہ پڑھاہو۔ لامحالہ انہوں نے اس کلمہ کو پڑھ کرآپ کی رسالت کی گواہی دے دی آپ کی اسلام نے آپ کی نبوت کی گواہی دے دی آپ پڑائیا ان لائے اور آپ کی اطاعت کر لی تو آپ کا ایکٹر کے کیسے گئیسے گئیسے کا آگا ڈیسک اور آپ کی اطاعت کر لی تو آپ کا ایکٹر کے کیسک الگا تھیا ہونے میں کیا تک رہا صلم اللہ علیہ وسلم ۔

۵) حضرت انس رضی الشرعنہ ہے روایت ہے کہ رسول الشرکا ٹیٹی ہے ارشا وفر مایا ﴿ اَلاّ نیسیاءً مُورِهِم یُصَلُّونَ ﴾ (مندانی یعلی موسلی جساس ۲۵۹)" انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں نماز پڑھتے ہیں 'معراج کی رات جونما زانبیاء نے آپ ہے بیکسی اپنی قبور مبارکہ ہیں ۔
 اس کو پڑھتے ہوں کے اور اس کلمہ کو پڑھ کرنی تا ٹاٹیٹی کی نیوت ورسالت کی گوائی دیتے ہوں گے۔
 جب سب انبیاء کرام آپ کی رسالت کی شہادت دینے والے ہوئے تو آپ کا نیسی الاقیسیاء ہوتا ہوتا۔
 ثابت ہوگیا۔

۲) حفرت میسی علیه السلام جب نازل موں کے تو مسلمانوں کے امام کے پیچے نماز اوا

2) حضرت على على السلام شفاعت عدركري كاورفر ما كي الأأيتم لو تكانَ مَعَاعُ فِي كَانَ الْمَاتُمُ وَ كَانَ مَعَاعُ فِي فَعَلَ اللهِ عَلَى مَافِيهِ حَتْى يُقَصَّ الْخَاتُمُ ؟ فَيَقُولُونَ : لَا ، فَيَقُولُونَ : لَا ، فَيَقُولُونَ : لَا ، فَيَقُولُ فَإِنَّ مُحَمَّدًا خَاتُمُ النَّبِيِيْنَ وَقَدْ حَضَرَ (مندابي يعلى موسلي ٣٥٥) ، منداجر جا الله المُعَلَّدُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

<sup>(</sup>۱) علام الورشاه شمري قرات إلى فاتده: أخرج مسلم في نزول عيسى عليه السلام عن جابر يقول سمعت النبي مَلَيْكُم القول لا تزال طائفة من امتى يقاتلون على الحق ظاهرين الى يوم القيامة قال فينزل عيسى عليه السلام فيقول اميرهم تعال ، صل لنا فيقول لا ، ان بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة \_ المراد أنه لايؤم في تلك الصلوة حتى لا يتوهم أن الأمة المحمدية سلبت الولاية فبعد تقرير ذلك في أول مرة يكون الامام هو عيسى عليه السلام لكونه أفضل من المهدى فالجواب الأصلى لامير المؤمنين هو قوله لا ، فانها لك أقيمت كما عند ابن ماجه و غيره عن أبى أمامة وبعد أن كانت أقيمت له لو تقدم عيسى عليه السلام أوهم عزل الأمير بخلاف ما بعد ذلك وهذا كاشارة نبينا من الميلوة لأنها لك أقيمت الله عنه بعد ما شرع في بخلاف ما بعد ذلك وهذا كاشارة نبينا من الصلوة لأنها لك أقيمت الخ (عقيرة الاملام).

ص ۲۹۵،۲۸۱ کتاب الایمان لاین منده ص ۸۳۸،۸۳۷ مجمع الزدائدج ۱۰ س۳۵۳ کنز العمال ج۱۳ ص ۱۳۳۲) '' کیارائے ہے تہاری اگر کسی مہر شدہ برتن میں کھانا ہو کیا برتن کے اندر پڑے ہوئے کھانے کو حاصل کرنا بغیر مہر کھولے ممکن ہے؟ لوگ کہیں گے نہیں ، تو عیسی علیہ السلام فرمائیں گے تو محمد کا لینٹی ہما تا انہیں ہیں اور دہ تشریف فرما ہیں''

اس حدیث پرغور کریں حضرت علیہ السلام کے ارشاد سے اور شفاعت اور شہادت
کی احادیث متواترہ سے حضرت نا نوتو گئی کی اس تحقیق کی تا ئید ملتی ہے کہ نی کا الفظامی نبوت شل
سورج کے نور کے اور دیگر انبیاء کی نبوت مشل چا تدکی روشن کے ہے (از تحذیر الناس س ۲۰۰۳)
کہ جیسے سورج کی روشن کے بغیر چا ندروشن نبیس دیتا ای طرح دیگر انبیاء علیم کی شفاعت اس وقت
تک نہ ہوگی جب تک کہ نی کریم مظافیق شفاعت نہ کریں گے ۔ جیسے نی کریم مظافیق کی شفاعت
دوسرے حضرات کی شفاعت کا دروازہ کھولے گی اس طرح عالم ارواح میں نبی علیہ السلام کو نبوت
بہلے ملی اللہ تعالیٰ نے اس نبوت کو دیگر انبیاء علیم السلام کی نبوت کیلئے واسطہ بنا دیا مگر اس واسطہ
بہلے ملی اللہ تعالیٰ نے اس نبوت کو دیگر انبیاء علیم السلام کی نبوت کیلئے واسطہ بنا دیا مگر اس واسطہ
بہلے ملی اللہ تعالیٰ نے اس نبوت کو دیگر انبیاء علیم السلام کی نبوت کیلئے واسطہ بنا دیا مگر اس واسطہ
بہلے ملی اللہ تعالیٰ می اللہ بی اللہ بی کریم فاللہ بی کریم فاللہ بی کو نبوت دینے واللہ بھی اللہ بی کے اللہ بی کو نبوت دینے واللہ بھی اللہ بی ہے۔

۸) حضرت شاه ولى الله محدث و بلوئ فرماتے ہیں۔

وَ هَ فَاعَتَهُ مَا لَيْهَ إِلَا الشَّفَاعِاتِ وَمِنَ الْمُتَحَقِّقِ لَدَى آلَهُ وَإِنْ كَانَ لَهُ أَا الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ اللَّهُ وَإِنْ كَانَ لَهُ أَلَّ الْمُعَالَمُ اللَّهُ وَلَا الْمُعَالَمُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ وَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ وَكُمْ وَمَنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَنْ عَشِيْرٍ هِ كَمَا قَالَ مَا لَكُمْ آدَمُ وَمَنْ الْكُرَامَاتُ لَهُ مَا لِللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ وَمَنْ عَشِيْرٍ هِ كَمَا قَالَ مَا لَكُمْ آدَمُ وَمَنْ الْكُرَامَاتُ اللَّهُ وَلَا مَا لَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ مَرْجُمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْلِهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُعِلَى اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّ

ترجمہ: اور آنخضرت کا فیٹم کی شفاعت ام الشفاعات ہے اور میرے نزو یک بیہ بات مختق ہے کہ اگر چہ اس عالم مادی میں بھی آپ کے سبوغ کی برکتیں پہچیم ظہور میں نہیں آئیں لیکن عالم آخرت میں آنخضرت کا فیٹم کی بیرکرامت الی طاہر ہوگی کہ دیناوی کرائشیں اس کاعشر عشیر بھی نہ ہوں گی اس واسطے رسول اکرم کا افرائے فرمایا ہے کہ آ دم علیدالسلام وغیرہ سب میرے بی جمعی فرمایا ہے کہ آ دم علیدالسلام وغیرہ سب میرے بی جمعی کوئی فخر میں۔

نیزفر ماتے ہیں۔

وَارَىٰ اَنَّ لِكُلِّ نَبِي حَوْضًا غَيْر اَنَّ حَوْضَ النَّبِي مَلَّ الْمُعَمَّامُ الْمُعِيَاضِ (الخير الكثير مترجم ٢٠١٥) ترجمه: اور مير عزد كي برني كيلي حوض موكا مُرحض رسول اكرم اللَّيْمُ كا المُعَمَّلُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللْمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ ا

انبیاء کرام کو جو حوضلیں کے وہ ان کی نبوت کی وجہ سے طیس کے گروہ سب حوش نی کریم کا اللہ کا کے جوش سے نظے ہوں سے جی قواس کو اٹھ اڈے حیسا صلی کیا۔ اس طرح انبیاء کرام کو شفاعت کے بعد ہی ان کو شفاعت کے بعد ہی ان کو شفاعت کے بعد ہی ان کو افزات ہوگی اس کی وجہ ہی معلوم ہوتی ہے کہ نی کریم کا الفیظ کی نبوت باتی انبیاء کرام کی نبوتوں کی امل ہے (اگر چہ ہم اس کی کیفیت نبیس کھنے) اور آپ نی الانبیاء بین سلی اللہ طبیہ و کیا ہے۔

9) شخ الاسلام مولا ناشیر احم حثانی رحمہ اللہ تعالی فرماتے بین محشر میں شفاعت کرئی کے بیش قدی کرتا اور تمام بنی آدم کا آپ کے جعند سے بیخ جوتا اور شب معران میں بیت المقدی کے ندر تمام اخبیاء کی امامت کرانا حضور کا الفیظ کی اس سیادت عامہ اور امامت عظی کے آثار المقدی کے نادر تمام اخبیاء کی امامت کرانا حضور کا الفیظ کی اس سیادت عامہ اور امامت عظی کے آثار شبیر حتانی میں ہے۔

میں سے ہاکہ لگھ می صلّ علی میں دیکھے آبات شبیر کو علی آئی سیّد دکا معتقد و آباد لئے و سیّد کی میں بیت میں میں کا ندر تمام افراد کی میں بیت کی میں بیت اللہ کی میں بیت کی میں بیت کی میں بیت کا ندر تمام اخبیاء کی امامت کرانا حضور کا المی کی اس بیت کی میں بیت کی تمام کی کیا گئی میں بیت کی میں بیت کی کرتا اور تمام کی آباد کرتا میں میں کی کرتا کی اس بیت کی کو تمام کی کرتا ہوں کو کو کرتا ہوں کرتا ہوں کو کرتا ہوں کی کرتا ہوں کو کو کرتا ہوں کی کرتا ہوں کو کرتا ہوں کہ کی کرتا ہوں کی کرتا ہوں کہ کرتا ہوں کی کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کی کرتا ہوں کی گئی میں کرتا ہوں کرت

# ﴿ تحذير الناس كالكاوراجم عبارت ﴾

تحذیرالناس منوس کی ایک تاکمل عبارت پر بھی احتراض کی جاتا ہے پہلے تحذیرالناس صفیہ ، ہم کا کمل وہ عبارت اوراس سے متعلقہ کچھ جیلے سفیہ کا اور صفیہ اسے دیئے جائیں گے اس کے بعداس عبارت کی شرح دی جائے گی۔قارئین سے التماس ہے کہ ان عبارات کو کمل پر حیس کوئی اشکال ہوتواس کیلئے شرح کود کھے لیس اور زائفین کی طرح صرف خط کشیدہ عہارت کو پڑھ کر بدگمانی کا شکار نہ ہوں۔ایک درخواست ہے کہ کتاب کی اہمیت بھے کیلئے ایک مثال پڑھ میں۔ تخذیرالناس کی مثال:

کتے ہیں کی کسی بادشاہ کا ایک باز تھا بادشاہ اس کے ساتھ دیکار کرتا تھا اور اس کو بہت کھلاتا پلاتا تھا ایک مرتبدہ بازاز کر کہیں گیا ایک جائل بڑھیائے اس کو پکڑلیا اس کے پنجوں کو دیکھا توناخن ٹیز مے اور بڑے بڑے بڑھیا کہنے گی اس کاکس نے خیال نہیں کیااس کے فیٹی لے کراس كسب ناخن كاث ديئے ان ناخنوں كے ساتيري تو وہ شكار كرتا تھا ناخنوں كے كننے سے وہ باز بيار موكيا تخذير الناس اى طرح بدى زبردست كاب باس مى مكرين تم نبوت كولاجواب كرف كيلئ بازك تيز ناخنول كى طرح بوے مغبوط ولائل بيں اس كوكلما كيا تھا بوے ذى استعدادهم والول كيلي بميس علماء سے شكوه ہے كہوہ تواس كو پڑھتے نہيں تحريك ختم نبوت ميں كام کرنے والے بھی عموماً اس کتاب سے استفادہ نہیں کرتے تا واقف لوگ کیا کرتے ہیں جیسے اس برهان في ازك تا خنول كوكات كربازكوبيكار كرديا تعايدلوك اس كتاب كى عبارات سدامم اجزا کو کاٹ کر بیکار کردیتے ہیں۔اور جیسے ناخنوں کے کٹنے کے بعد باز قابل قدر ندر ہا ای طرح عبارتوں میں کانٹ چھانٹ کے بعداس کتاب کو بھی موام کی نظر میں بے قدر بنادیتے ہیں۔اے کاش ہمارے مفتی حضرات ہی اس کتاب ہے استفادہ کرتے ،کاش تحریک ختم نبوت والے کسی مخض کواس وقت تک مبلغ نه بناتے جب تک کهاس میں تحذیر الناس کا درس دینے کی اہلیت نه ہو۔

## 🛊 حضرت نا نوتو ی کی عبارت کامتن 🌢

الْسَحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلَوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ خَاتَمِ النَّبِيِيْنَ وَسَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ بِعدهِ وصلوة كَثِل عِنْ جَوَابِ بِيكُوَارْسَ مِهِ كَوَاوَلُمَ فَى حَسَادَمِ الْسَنِينِ مَعْلُومَ كَرِنْ عِابِينَ تَاكَثِم جَوَابِ مِن جَحَدَثَ نداومو عَلَم كَ

اورآب سب میں آخرنی بین مرافل فہم برروش ہوگا کہ تقدم یا تاخرز مائی میں بالذات کچے فضیلت نبيس بحرمقام مدح من وَلْكِ قُرُ وَمُولَ اللهِ وَ خَالَهُ النَّبِينَ فرمانا الصورت من يُوكر مج ہوسکتا ہے؟ ہاں اگراس وصف کواوصا نب مدح میں سے نہ کہتے اور اس مقام کومقام مدح قرار نہ و یجے تو البتہ خاتمیت باعتبار تاخرز مانی مح موعتی ہے مرس جامنا موں کرایل اسلام میں سے کسی کوید بات گوارا ندہوگی کہاس میں ایک تو خدا کی جانب نعوذ باللہ زیادہ گوئی کا وہم ہے آخراس وصف مين اورقد وقامت وشكل ورنك وحسب ونسب وسكونت وغيره اوصاف مين جن كونبوت يا اورفضائل میں کچھ دخل نہیں کیا فرق ہے جواس کو ذکر کیا اور وں کو ذکر ند کیا دوسرے رسول اللَّهُ طَالِيْمُ ا كى جانب نقعبان قدركا احمال كيوتكمال كمال كمكالات ذكركيا كرت بي اوراييه ويساوكول كاس قتم كاحوال بيان كرت بي اعتبارنه موتو تاريخوں كود كيد ليجئے باتى بيدا حمال كه بيدوين آخری دین تعااس لئے سد باب اتباع مدهمیان نبوت کیاہے جوکل جموٹے وعوے کر کے خلائق کو مراه كرير كالبته في حدِ ذاته قالي لحاظ برجمله مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدِيِّنَ رَجَالِكُمْ اورجمله وَلْكِسْ رَمُسُولَ الله وَخَاتَمَ النَّبِينْ شِ كَيا تَنْاسِ عَاجِوا كِيكُودوس يرعطف كيا اورایک کومتندرک منداوردومرے کواستدراک قرار دیااور طاہر ہے کہاس قتم کی بےربطی اور بے ارتباطی خدا کے کلام مجر نظام میں متصور نہیں اگر سد باب نہ کور متقور ہی تھا تو اس کے لئے اور بييول موقع تنے بلكه بناء فاتميت اور بات يربے جس سے تاخرز مانى اورسد باب فدكورخود بخود لازم آجاتا ہے اور فضیلت نیوی دوبالا ہوجاتی ہے۔ تفصیل اس اجمال کی بیہے کہ موصوف بالعرض كا قصه موصوف بالذات برختم بوجاتا ب جيسے موصوف بالعرض كا وصف موصوف بالذات س مكتسب بوتاب موصوف بالذات كاوصف جس كاذاتى بونااور غيو مكتسب من الغير بوتالفظ بالذات بی سے مغہوم ہے کی غیر سے مکتب اور مستعارتیں ہوتا مثال درکار ہوتو کیئے زمین و سمسارا در دود بوار کا نوراگر آفتاب کافیض ہے آفتاب کافور کی اور کافیض نہیں اور ہماری غریض وصفِ ذاتی ہونے سے اتن بی تھی پایں ہمدیدومف اگر آفاب کا ذاتی نہیں توجس کاتم کہووہ ی موصوف بالذات ہوگا اوراس کا نور ذاتی ہوگا کی اور سے مکعب اور کی کا فیض نہ ہوگا الغرض یہ بات بدی ہے کہ موصوف بالذات سے آگے سلسلہ ختم ہوجا تا ہے چتا نچہ خدا کے لئے کی اور خدا کے نہ ہوتے کی وجدا گر ہے تو ہی ہے یعنی ممکنات کا دیوداور کمالات و جود سب عرضی بمعنی بالعرض ہیں اور یکی وجہ سے کہ بھی موجود ہم بھی صاحب کمال ہمی بے کمال رہتے ہیں اگر یہ امور نہ کورو کہ می ماور کہ می صاحب کمال بھی الدوام وجوداور امور نہ کورو کہ ممکنات کے تق ہوتے تو یہ انفصال واتصال نہ ہوا کرتا ملی الدوام وجوداور کمالات وجود ذات ممکنات کولازم طلازم رہتے سواسی طور رسول الله منافیق کی خاتمیت کوتصور فراسے یعنی آپ موصوف بوصف بوت بالذات ہیں اور سوا آپ کے اور نی موصوف بوصف نوت بالذات ہیں اور سوا آپ کے اور نی موصوف بوصف نوت بالذات ہیں اور سوا آپ کے اور نی موصوف بوصف نوت بالذات ہیں اور سوا آپ کے اور نی موصوف بوصف نوت بالذات ہیں اور سوا آپ کے اور نی موصوف بوصف نوت بالذات ہیں اور سوا آپ کے اور نی موصوف بوصف نوت بالذات ہیں اور سوا آپ کی نوت کی اور کا فیض نہیں آپ پر سوت کی اور کا فیض نہیں آپ پر سائسلہ نوت کی اور کا فیض نہیں آپ پر سائسلہ نوت کی اور کا فیض نہیں آپ سے سائسلہ نوت کی اور کا فیض نہیں آپ سائسلہ نوت کو سائلہ نوت کا ہو جاتا ہے۔

\* غرض جيئ آپ بَينَّ الْأَمَّة بِن وي نَبِينُّ الْأَنْبِيَاءَ كُل بِن

اوربینی وجہوئی کہ بہ فہادت وَاذْ أَحَدُ اللّٰهُ مِیْثُمَاقَ النّبیّیْنَ لَمَا النّیتُکُمْ مِیْنُ وَرِیکُ اللّٰهُ مِیْثُمَاقَ النّبیّیْنَ لَمَا النّیتُکُمْ مِیْنُ اور کِتَنابٍ وَ حِکْمَةٍ فُحَمَّ جَاءَ کُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِمَا مَعَکُمْ لَتُنُومِنَنَ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَةُ اور انبیاءِکرام علیہ ویلیم السلام سے آپ رائیان لانے اور آپ کی انباع اور افتراء کاعبدلیا کیا اور آپ نے بیارشاوفر مایا اگر حضرت موی علیہ السلام بھی زعدہ ہوتے تو دہ میرابی انباع کرتے علاوہ بریں بعدِن ول حضرت علی علیہ السلام کا آپ کی شریعت پڑس کرنا اس بات پربنی ہے (تخذیر الناس میں میں الله میں الله میں الناس میں میں الله میں الله میں الله میں الناس میں میں الله میں میں میں الله میں ال

اور (انبیا مکرام ملیم السلام سے) عہد کالیناجس سے آپ کا نبی الْآنبیاء ہونا ثابت موتا ہے پہلے بی معروض موچ کا (تخذیرالناس ص سے) <u>ایک اور جگر ماتے ہیں:</u>

رَ وَلِ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِينَ كَمَا النَّهُ كُمْ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِينَ كَمَا النَّهُ كُمْ وَسُولً مُصَدِّقً لِمَا مَعَكُمْ لَتُوْمِئَنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَهُ الْحُ

اس پراول دلیل ہے (آب حیات ص ۱۵ اسطر ۱۷)

اب دیکھے کہ عطف بین المجملتین اوراستدراک اوراستناء ندکور بھی بغایت درجہ چہاں نظر آتا ہاور خاتمیت بھی بعجہ احسن ثابت ہوتی ہاور خاتمیت زمانی بھی ہاتھ سے نہیں جاتی۔
جاتی۔ (تحذیر الناس ص ۱۰)

حاصل مطلب آیة کریمه اس صورت میں بیہوگا که ابوة معروفه تورسول الله طَالِيَّةُ اُکُوکی مرد کی نسبت حاصل نہیں پر ابوة معنوی امتیوں کی نسبت بھی حاصل ہے اور انبیاء کی نسبت بھی حاصل ہے۔ (تخذیر الناس ص۱۰)

## ﴿اسعادت كاثرت﴾

اس عبارت کے جصم عنوانات دشرح درج ذیل ہیں۔

#### ۱) خطبه:

#### ٢) تمهيد:

" بعد حمد وصلوة کے قبل عرض جواب مید گذارش ہے کداول معنی خسات م المسندیت معلوم کرنے چاہئیں تا کہ فہم جواب میں کچھ دقت ندہو" (تحذیریس) معلوم کرنے چاہئیں تا کہ فہم جواب میں کچھ دقت ندہو" (تحذیریس) شم نبوت کی وجہ عندالجہور:

"موعوام كے خيال مي تورسول الله طَالْيَكُمُ كا خاتم مونا باي معنى ہے كه آپ كا زماند

انبیاءِ سابق کے ذمانے کے بعداور آپ سب کی آخرنی ہیں' (تخدیر س)

ہم بتا چے ہیں کر رائے یہ کہ معنی سے مراد یہاں وجداور سبب لیا جائے مطلب یہ ہوگا کہ نی کریم
مالا نظام ہونے کا سبب عندالجہور آپ کا سب انبیاء کے بعد مبعوث ہوتا ہے اور اگر معنی سے
مراد مقصد و منہوم مراد ہوتب بھی درست ہے۔ پھر فرق یہ ہوگا کہ حضرت کے نزدیک خاتم ہونے
میں افضل و آخر دونوں مراد ہول گے۔ یاد رہے کہ عوام سے مراد یا تو جہور لیمن صحیح العقیدہ
مسلمانوں کی اکثریت مراد ہے۔ عوام سے مراد جہلاء کی جماعت نہیں جس کے بارے میں کہہ
دیتے ہیں عوام کالانعام۔

٣) ال وجه يرتقيد:

" مراال فهم پرروش موگا كه نفته ما تاخرزمانى من بالذات بحون فسيلت نيس پهر مقام درج من وَلْكِنْ رَّسُولَ اللهِ وَ خَاتَمَ النَّبِيِيْنَ فرمانا اس صورت من كوكر صحيح موسكان ٢٠٠٠

حضرت كامنشاريب كرمرف بعدين آناكس كے افضل ہونے كاسبب نيس ہاں اعلى ہونے كى وجد سے بعد ميں آنا فضيلت كا المعنى بغير انضليت كے آيت كريمه ش ندليا جائے۔

كريمه ش ندليا جائے۔

۵) اس تقيد پر پېلااعتراض:

" ہاں آگراس دصف کو اوصاف مدح میں سے نہ کئے اور اس مقام کو مقام مدح قرار نہ دیجے تو البتہ خاتم میں باعتبار تاخرز مانی صحیح ہو سکتی ہے "۔ (تحذیر الناس مس) مولا تا نے او پر فرمایا تھا کہ چونکہ تقدم یا تاخرز مانی میں بالذات فضیلت نہیں اس لئے محض آخر میں آخر میں آخر میں آخر میں آخر میں کہ خات نہ بنایا جائے اس پر ایک اعتراض کرتے ہیں کہ تقدم یا تاخرز مانی میں بالذات فضیلت کی علم ورت ہو بلکہ اس بالذات فضیلت کی ضرورت ہو بلکہ اس حقیقت کی اطلاع مقعمد ہے کہ آپ کی بعثت سب انبیاء کے بعد ہوئی ہے۔

### ٢) الاعتراش كاجواب:

" مریس جانتا ہوں کہ اہل اسلام بی سے کی کوید بات گوارانہ ہوگی کہ اس بی ایک تو خدا کی جانب بی اور قد و ایک تو خدا کی جانب نعوذ باللہ زیادہ گوئی کا دہم ہے آخر اس دصف بی اور قد و قامت وشکل ورنگ وحسب ونسب وسکونت وغیرہ اوصاف بی جن کونوت یا اور فضائل بی مجمد خل نیس کیافرق ہے جوائی کوذکر کیا اور وں کوذکر نہ کیا۔

دوسرے رسول اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا لیے کہ اللہ کا لیے کہ اللہ کا لیے کہ کا لیے کہ کا ل کالات ذکر کیا کرتے ہیں اورا پسے و پسے لوگوں کے اس تئم کے احوال بیان کرتے ہیں اعتبار نہ ہوتو تاریخوں کود کھے لیجنے''
ہیں اعتبار نہ ہوتو تاریخوں کود کھے لیجنے''

مولانا فرماتے ہیں کہ ہم اس کومقام مدح ہی مائیں گے اس لئے کہ مقام مدح نہ مانے کی صورت میں ایک اشکال تو بیہ ہے کہ اللہ تعالی صرف آخر میں آنے کو ذکر کیوں کیا قد وقامت وغیرہ کو ذکر کیوں نہ کیادومرے یہ کہ نبی کریم کا انتخاب کے مرتبے کی کمی کا احتمال جیسا کہ حضرت نے واضح فرمایا تو جب بیمقام مدح ہی ہے تو بھر خاتم انہین کا ایسامعنی ہی لیما جا ہے جس میں بالذات فضیلت ہو ک) اس جواب پراعتراض:

'' باقی بیا حمّال کہ بید مین آخری دین تھا اس لئے سدِ باب اجاع بر میان نبوت کیا ہے جوکل جموٹے دعوے کرکے خلائق کو گمراہ کریں گے البتہ فی مدِ ذاتہ قابلِ لحاظ ہے''۔
( تحذیر الناس س)

اگرکوئی کے کرٹھیک ہے تاخرز مانی میں بالذات کوئی فنسیلت نہیں لیکن اللہ نے خاص اس وصف کو
اس لئے ذکر کیا کہ دین اسلام آخری دین ہے اللہ نے اس کا اعلان کر دیا تا کہ معتقبل میں آنے
والے جھوٹے مدعیان نبوت کی اتباع ہے لوگ ہوشیار رہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ہاں بہ قاتل
لیاظ ہے لینی اس کی ضرورت ہے۔ اگر حضرت معاذ اللہ کسی نئے نبی کے آنے کو جائز مانے تو
اسلام کے آخری دین ہونے کو یا تو ذکر بی نہ کرتے یا اس کی تر دید کردیتے۔

#### ۸) اعتراض کارد:

س)

حضرت نے بید فرمایا کہ بیدین آخری دین نہیں ہادر نہ بیفر مایا کہ اعلان کی ضرورت نہیں بلکہ
اس کوآخری دین مانا اور ختم نبوت کے اعلان کی ضرورت کا اقرار اوپر اسافاظ سے کیا '' البتہ فی حد ذاتہ قابلی لحاظ ہے' بہاں بتاتے ہیں کہ ایک اور وجہ سے صف تاخرز مانی کا معنی لین بہتر نہیں وہ بیہ کہ اس مقام پر مَا کان مُحَمَّد ابنا آخد مِن رِ جَالِکُمْ معطوف علیہ اور وَلْحِنُ رَسُولَ اللّٰهِ وَحَالَتُمَ النّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

### ٩) خاتميت رتي اوراس كي وجوه ترجيج:

" بلکہ بناء خاتمیت اور بات پرہے جس سے تاخر زمانی اور سبد باب فہ کور خود ہود

لازم آجا تا ہے اور فسیلت نبوی دوبالا ہوجاتی ہے '۔

لازم آجا تا ہے اور فسیلت نبوی دوبالا ہوجاتی ہے '۔

بناءِ خاتمیت سے خاتم ہونے کا سبب مراد ہے حضرت فرماتے ہیں کہ خاتمیت کی بنیادیا اس کا سبب

ایک ایسا وصف ہے جس سے بیتیوں مسائل حل ہوتے ہیں وہ ہے نبی کریم تا النیز اکا سب سے اعلیٰ

نبی ہوتا اور بیہ بات بار ہاگزری ہے کہ اعلیٰ ہونے کی وجہ سے آپ سب سے آخر ہیں آخر بیف لائے

اس طرح جو نبی تاخرز مانی کا اعلان ہوا جھوٹے مدعیان نبوت کی اجاع کا دروازہ بند ہوا۔ اعلیٰ ہوتا

بذات خود فضیلت ہے لہذا بالذات فضیلت نہ ہونے کا جواعتر اص تعاد ہ بھی جاتا رہے۔والحمد لله ۱۰) خاتمیت رہی کی محقیق:

روستغییل اس اجمال کی بیہ ہے کہ موصوف بالعرض کا قصہ موصوف بالذات پر ختم جوجا تا ہے۔ جیسے موصوف بالعرض کا وصف موصوف بالذات سے مکتب ہوتا ہے موصوف بالذات کا وصف جس کا ذاتی ہو ٹا اور غیسر مسکتسب من المغیو ہو ٹالفظ بالذات ہی سے مفہوم ہے کی غیر سے مکتسب اور مستعارتیں ہوتا۔ مثال در کا رہوتو لیجے زمین و کہا راور درود ہوار کا ٹوراگر آ فاب کا فیض ہے تو آ فاب کا لورکسی اور کا فیض نہیں اور ہماری غرض وصفِ ذاتی ہونے سے آتی ہی تھی بایں ہمہ بیوصف اگر آ فاب کا ذاتی نہیں تو جس کاتم کہووہ ہی موصوف بالذات ہوگا اوراس کا نور ذاتی ہوگا کسی اور سے مکتب اور کسی کافیض نہ ہوگا۔

الغرض بیہ بات بدیجی ہے کہ موصوف بالذات سے آسے سلسد فتم ہوجا تا ہے چنا نچہ خدا کے لئے کی اور خدا کے نہ ہونے کی وجہ آگر ہے تو یہی ہے لیتی ممکنات کا وجوداور کمالات وجود سب عرضی بمعنی بالعرض ہیں اور یہی وجہ سے کہ بھی موجود کھی معدوم بھی صاحب کمال کھی ہے کمال رہتے ہیں آگر بیا مور فیکورہ ممکنات کے حق میں ذاتی ہوتے تو بیا نفصال واقصال نہ ہوا کرتا علی الدوام وجوداور کمالات وجود ذات ممکنات کولازم ملازم رہے"۔

(تخذیر الناس ص ۲۳)

اس عبارت میں حضرت نے ایک تو بید بیان کیا کہ کی صفت کے ساتھ موصوف ہونے کی دو صورتیں ہیں ایک انتصاف بالذات دوسرے اتصاف بالحرض پھر جو صفات موصوف کو بالذات حاصل ہوں وہ صفات و استے کہلاتی ہیں اور جو صفات بالحرض حاصل ہوں وہ صفات عرضے کہلاتی ہیں دوسرے اس کو بیان کیا کہ موصوف بالحرض کا وصف موصوف بالذات سے مکتسب یعنی حاصل شدہ ہوتا ہے موصوف بالذات کا وصف ذاتی کہلاتا ہے دہ اس کا اپنا ہوتا ہے کی غیرے حاصل

کردہ جیں ہوتا۔

دلیل: دن کے وقت سورج بھی روش ہوتا ہے اور درود بوار بھی۔ درود بوارکی روشی سورج سے حاصل شدہ نہیں وہ اس کی ذاتی ہے سورج روشیٰ عاصل شدہ نہیں وہ اس کی ذاتی ہے سورج روشیٰ سے موسوف بالعرض ان کی روشیٰ عرضی ہے۔

حفرت نے یہ بات جوار شادفر مائی کہ موصوف بالعرض کا قصہ موصوف بالذات برختم موجاتا ہے۔اس کابیمطلب بیس کہ موصوف بالذات بمیشد آخریس آتا ہے بلکہ جب ہم موصوف بالعرض كے بارے مس سوچيس كريدوصف كهال سے آيا تو جارى سوچ كى وہاں انتها ہوجاتى ہے۔ مثالين: حديث شريف ش اصحاب الاحدود كاواقدآتا بكراد شاه كاليك بمنفين اس بے کے پاس ایمان لے آیا اللہ نے اس کی پیمائی لوٹا دی بادشاہ نے کہا یکس نے لوٹائی کہنے لگا میرے رب نے بادشاہ نے کہا گیا تیرا کوئی اور رب ہاس نے کہا میرا اور تیرارب اللہ ہے بادشاہ نے اس کو پکڑوایا اس نے بتا دیا کہ جھے رتعلیم فلاں بیجے سے لمی با دشاہ نے اس بیچ کو بھی گرفنار کیااس سے بوچھااس نے بالا خراس راہب کا تا ملیاجس سے رتیکیم کی تھی۔اب بادشاہ کی تغییش کمل ہوگئ بادشاہ نے ان کوسزا دین شروع کی (مسلم ج ۸طبع ص ۲۳۰ بیروت) کسی مجمی سازش کوشتم کرنے کیلئے اصل کردار کو پکڑنا ضروری ہوتا ہے اگراصل کردار باتی رہے تو اس کی طرف سے کسی ند کسی طرح سازش ہوتی رہے گی۔وہ اصل کردارسازش کے وصف سے موصوف بالذات موتاب جن لوگول كوپسي وغيره دے كروه كام ليتا ہوه موسوف بالحرض بيں۔

دوسری مثال:

ایک شخص نے اپنی زمین بیچنے کیلئے کسی کو دکیل بنایا دکیل کا اختیار مالک کا دیا ہوا ہے وکیل مالک کی اجازت کے بغیر قیمت کم نہیں کرسکتا لیکن آگر مشتری اصل مالک کے پاس آجائے تو وہ جیسے جائے کی کردے یا یوں سجھو کہ اصل آجائے تو دکالت شتم۔

تيىرى مثال:

لکاح میں جب دولہا موجود ہوتو وکیل کو کون پوچستا ہے؟ عقد لکاح میں خاو تدموصوف بالذات اور وکیل موصوف بالعرض کی المرح ہے۔ چتی مثال:

کائنات موجود ہے کا ئنات میں بہت می صفات وجود پائی جاتی ہیں مثلا انسان منتاہے و کیتا ہے گرید صفات اس کی قوت ساحت و کیتا ہے گرید صفات اس کی قائی ہیں اس لئے بھی پائی جاتی ہیں بھی نہیں انسان کی قوت ساحت ختم بھی ہوجاتی ہے بلکہ خودانسان بھی قائی ہے۔ جب بیدفائی ہے تو اس کا وجود اپنائیس ڈائی نہیں بلکہ مرضی ہے کا نتات وجود کے ساتھ موصوف بالعرض ہے۔ اس کا وجود کی الی بستی ہے آیا ہے جس کا وجود اپنا ہے اور وہ اللہ ہے۔ چوتکہ اس کو وجود اپنا ہے اس لئے میسوچنا بالکل بیکا رہے کہ اللہ کوس نے پیدا کیا۔ اس کو حضرت نے یول تجیر کیا:

"دموصوف بالعرض كاقصه موصوف بالذات يرختم موجاتا بيئ" (تخذيرالناس ٣٠) المن ميم التنظيم التي كويان كرنے كا يبلا انداز:

" سواى طور رسول الله مُنَّالِيَّهُمُّ كَلَّى خاتميت كوتصور فريائي لينى آپ موصوف بومن نبوت بالذات بي اورسوا آپ كاور ني موصوف بوصنب نبوت بالعرض (تخذير الناس مسم)

حطرت نے خاتمیت رتی کوایک تو یوں سجھایا کہ جیسے سورج ردشی سے موصوف بالذات ہے اور درود بوار موصوف بالذات ہیں۔آپ مروقت ہر جگہ نی جیں ساتھ موصوف بالذات ہیں۔آپ ہروقت ہر جگہ نی ہیں سب کے مطاع ہیں۔ دیگر انبیاء کرام اپنی امتوں کے لئے مطاع گر آپ کے مطبع معراج کی دات آپ کے مقتدی۔ گرآپ امت کے بھی امام۔

کے مطبع معراج کی دات آپ کے مقتدی۔ گرآپ امت کے بھی امام ، انبیاء کے بھی امام۔

11) نبی کریم ما انتخار خاتمیت رتی کو بیان کرنے کا دوسراا تداز:

ادروں کی نبوت آپ کا فیض ہے پرآپ کی نبوت کسی اور کا فیض نبیں آپ پرسلسلہ نبوت مختتم ہوجا تا ہے۔ (تحذیر الناس س) ہم گذشتہ ابحاث میں شاہ ونی اللہ کے حوالے سے لکھ آئے ہیں کہ قیامت کے دن دیگر انبیاء کرام کو بھی ہوگا۔ دیگر انبیاء کرام بھی انبیاء کرام کو بھی ہوگا۔ دیگر انبیاء کرام بھی شفاعت ہوگی۔ اس کی دجہ بھی معلوم ہوتی ہے شفاعت ہوگی۔ اس کی دجہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ عالم ارداح میں دیگر انبیاء کی نبوت نبی آگائی نبوت کا فیض تھی۔

١١) ني كريم كَالْتُعْرِكُون ميت رتي وبيان كرف كاتيسراانداز:

غرض جیسے آپ نیبی الامّد ہیں ویسے نیبی الانبیاء بھی ہیں (تخدیرالناس من ) اور عبد کالیتاجس سے آپ کا نیبی الانبیاء ہونا ٹابت ہوتا ہے پہلے ہی معروض ہوچکا ہے (تخدیرالناس مے)

ان دونوں عبارتوں میں حضرت نے نبی کریم تالی کی ایک نیسی الکونیساء فرمایا گذشته صفحات میں اس کی دضاحت مع دلائل کے ہم مفعل لکھ تھے ہیں۔ ضرورت ہوتو مرابعد کرلیں۔ ذیل میں حضرت اوتو کی کے ذکر کردہ کچھدلائل ملاحظ فرمائیں۔

١٢) ني كريم الفي الكونياء ون كريم المفي الكونياء ون كريم الفي الكونيات

اورین وجہونی کہ بہ شہادت وَ اِفْ اَحَدُ اللّٰهُ مِیفَاق النّبِیْنَ لَمَا
انْہُو کُمْ مِّنْ کِمَابِ وَ حِکْمَةٍ فُمْ جَاءَ کُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِمَا مَعَکُمْ
انْہُو کُمْ مِّنْ بِهِ وَلَتَنْصُولَةُ اورانبیا وعلیہ ویلیم السلام ہے آپ پرایمان لائے اوراآپ
کی اجاع اورافقد اوکا عہد لیا گیاادھرآپ نے یہارشاوفر بایا اگر معرت موی علیہ
السلام می زعرہ ہوتے تو وہ میرائی اجاع کرتے علاوہ پریں بعد نزول معرت عیلی علیوالسلام کا آپ کی شریعت پڑل کرنااس بات پڑی ہے۔ (تحذیرالناس می)
اس عبدالسلام کا آپ کی شریعت پڑل کرنااس بات پڑی ہے۔ (تحذیرالناس می)
اس عبدالسلام کا آپ کی شریعت پڑل کرنااس بات پڑی ہے۔ (تحذیرالناس می)
بالفاظ دیکرآپ کے نبی الا فیماء ہونے کے تین دائل ذکر کئے ہیں۔
بالفاظ دیکرآپ کے نبی الا نبیاء کرام سے عبدلیا تھا کہ معرت می منافظ ایش نفس الا میں تو ان پر

ایمان لانا ہوگاا اران کی اتباع واقتد اگرنی ہوگی۔آ مے چل کرانبیا مکرام سے لئے ہوئے اس عبد کے بارے میں حضرت فراتے ہیں

> اور عبد كاليناجس سے آپ كائي الكنيكاء بونا ثابت بوتا ہے بہلے بى معروض بوچكا۔ (تخدير الناس م) ايك مكفر ماتے بن:

ولیل فمبر۷: ارشاد نبوی ہے کہ اگر حضرت موی علیہ السلام زندہ ہوتے تو وہ میری ہی اجاع کرتے ۔
یہ حدیث سنن داری ص۱۱۰،۱۱۱ ، مشکوۃ المصابح ص۳۳ میں موجود ہے۔ گراس کا مطلب پیش کہ موی علیہ السلام قبر مبارک میں زندہ نبیس اس لئے کہ حیاۃ النبی کی حدیث کا سیح ہوتا پہلے گزرچکا ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ اگر موی علیہ السلام اس زمین پرزندہ ہوتے (دیکھے تفییر عثانی ص۵۹۳) دلیل فمبرس نزدہ ل کے بعد حضرت عیسی علیہ السلام نبی کریم قابلی کی شریعت پڑل کریں ہے۔

غور کریں اگر حضرت تا نوتوی نی کریم مالی کیا ہے بعد کسی نی کی آمدے قائل ہوتے تو

صرف معرت عیسی علیه السلام بی کی آمد کاذ کرند کرتے؟

10) خاتميد رتي كومان الناسة بت كريمه كامفهوم:

ماصل مطلب آیة کریمداس صورت میں بیہ دگا کدابوۃ معردفدتو رسول الله تالیج الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا کا کوکسی مردی نبیت بھی حاصل ہے اور انہیاء کی نبیت بھی حاصل ہے۔

انبیاء کی نبیت بھی حاصل ہے۔

(تحذیر الناس ص ۱۰)

اس عبارت بیس نین دعوے بیں ایک' ابوۃ معروفدتو رسول الله ظافیۃ کوکس مرد کی نسبت حاصل خبیں' یہ منہوم ہے' مگا گان مُحکَّد اَبَا اَحَدِی مِّنْ رِّجَالِکُمْ ''دوسرادعوی' ابوۃ معنوی امتوں کی نسبت بھی حاصل ہے' یہ منہوم ہے' و کُلِکِنْ دَّسُوْلَ اللّٰهِ ''کا تیسرادعوی' ابوۃ معنوی انبیاء کنسبت بھی ہے۔ "بی عموم ہے و عالم النسون "کا ، اوراس کوتاخرز مانی لازم ہے۔ ۱۲) خاتمیص رتی کوماننے کے وائد:

اب دیکھے کہ مطف بین الب مملئین ادراستدراک اوراستناء مذکور بھی بغایت درجہ چہال نظراً تا ہے اور خاتمیت کی بیجہات تا بہت ہوتی ہے اور خاتمیت زمانی بھی ہاتھ سے بین جاتی۔

التھ سے بین جاتی۔

(تخذیرالناس مانی۔

حضرت نا نوتویؓ نے ان عمارتوں میں نبی کریم کالفیز کو تبِے ؓ الْانبِیکاء مانے یادمف نبوت سے موصوف بالذات مانے کا کویا نتیجہ یا فائدہ حسب ذیل امورکو بتایا ہے۔

- 1) المعنى كولين سے عطف درست ہو كيا كيونكہ واؤك ساتھ عطف كرنے كيلئے كھ مناسبت دونوں برول على مناسبت منا
- ۲) کے ایک اور اس کے ساتھ استدراک کامعنی جاہئے وہ بھی پایا گیا۔وہ اس طرح کہ جب ابوق معروف کی نمی کی تو ابوق معنویہ کی نمی کا وہم ہوا لمرکن کے ساتھ اس وہم کا از الدکیا۔
- ۳) استناء کامعن بھی پایا گیا اسٹناء سے مرادا ستناء منقطع ہے استناء منقطع میں الا، لیکٹ کے معنی دیتا ہے (اس لیے جس قیاس میں لیکٹ آئے منطق اس کو قیاس استنائی کہتے ہیں )لیکٹ کامعنی پورے طور پر بایا گیا تو گویا استناء کامعنی بھی پایا گیا۔
- ٧) فاتميت بوجراحس بإنى كئ اس طرح كه ني تُطَافِعُ وصف نبوت كم ساته موسوف بالذات إن آب بَيتً الكُنْبِياء إن -
- ۵) فاتمید زمانی بھی ہاتھ سے نہ چھوٹی اور بیربات باربار ہو چکی ہے کہ نی تالیم اعلیٰ نی ہونے کی وجہ سے سب سے آخر میں بھیجا گیا۔ خاتمیت رتبی خاتمیت زمانی کولازم ہے۔

# ﴿ اس عبارت بر تفتكوكرن كاطريقه ﴾

پہلے آپ تحذیران کی ان حمارتوں کو اچھی طرح سجھ لیں پھردومروں کو سجھا کیں اور اگر کوئی ضدی ان عبارات پر الجھانے کی کوشش کرے توایسے شخص پر درج ذیل سوالات و الیں اول تو جواب نددے گا اگر دے گا تو اس کتاب شل دی جوئی تشریحات کے مطابق اس کی اصلاح کریں ان شا واللہ یا تو سجھ جائے گا یا پھر پیچھا چھوڑ جائے گا۔سوالات یہ ہیں:

ا) اس عبارت میں لفظ معنی سے کیا مراد ہے؟ نیز جمہور کے نزد کیا شم نبوت کا مفہوم کیا بنا اور

حفرت کے فزد یک کیا؟ حفرت نے جمہور کی موافقت کی یا مخالفت اور کس طرح؟۔

٢) عوام سے كون مراديں؟

٣) "بالذات فنسيات نبين" كاكيامطلب ٢، نيز كيافنسيات كي كو في اورتم مجمى ٢٠

م) نی گاندا کا تری نی مونا با حد فضیلت به یانیس؟ نیز بیضیلت بالذات به یا بالعرض اور

۵) حضرت کی اس عبارت سے مطلقاً فضیلت کی فی ہوتی ہے یا کی خاص تم کی اور کیسے؟

٢) خَالَمَ النَّبِينَ مِن الرَّمَا حُرْز مانى بدول انعنليت كى جائة وال من كيا اشكالات إلى بردي وي العنالات إلى بردي وي العنالات إلى المنالات المنالات

2) حفرت كى اس عبارت كالمطلب كعيس-

٨) عبارت كا مطلب تحريركري اوربية اللي كداس من معرت في رسول الله والمالية الميانية الميانية المرادية ا

باقی بیافتال که بیدوین آخری دین تعااس کئے سدِ باب اتباع معیان نبوث کیا

٩) آیت کریم نما گان مُحمَّد ابا اَحد مِنْ رِجَالِکُمْ وَلٰکِنْ رَّسُوْلَ اللهِ وَحَامَمَ النَّبِينَ مَن وَلَكِنْ رَّسُوْلَ اللهِ وَحَامَمَ النَّبِينَ جَلد كِي بْمَا ہے؟ نيزاس كر دجلوں على بربطى كب منمور ہادر كوں؟

١٠)اس كمقام درج بونى كيادلس ب

۱۱) حفرت فرماتے ہیں

بلکہ بناءِ خاتمیع اور بات پر ہے جس سے تاثرِ زمانی اور سدِ بابِ ندکورخود بخو دلا زم آجا تا ہے اور نضیلت نبوی دو بالا ہوجاتی ہے۔

اس عبارت میں بناء خاتمیت کا کیا مطلب ہے؟ سد باب ندکورے کیا مراد ہے؟ حضرت نے جو بات ارشاد فرمائی اس سے فضیلت نبوی دو بالاکسی طرح ہوتی ہے؟

۱۲) حضرت نے بناء خاتمیت کسی چیز کوفر اردیا اوراس کوکس کس اعداز میں بیان کیا؟

١٣) مولا نانے آنخضرت کا فیکنے کیسٹ الانیساء مونے کے بارے می کون کونے دلائل

ذكر كئ بين؟





# ﴿ تعارف كاب مناظره عجيب ﴾

مولا ناحسين المرنجيب رفق دارالتصنيف دارالعلوم كراجي فرماتي بين:

جیت الاسلام مجدد الملة حضرت مولا نامحرقاسم تانوتوی قدس سره العزیزی شخصیت کسی تعارف کی هذار بین علم علی کاده بحرنا پیدا کنارجس کی نظیران آخری دوصد بول بیس منامشکل ہے تعارف کی نقینیفات بظاہر مختصر رسالوں کی صورت بیس مجر ان صفحات بیس جوعلوم ومعارف سموئے بین اگر کوئی آدی ان کوشی معنی بیس پڑھ لے تو بلائز دیدا ہے بحرالعلوم کا غواص عالم قراردیا جاسکتا ہے۔

## ﴿عبادات كتاب مناظره عجيبه

1) مناظرہ عید کے بالکل شروع میں پہلے اعتراض کے جواب میں فرماتے ہیں:
مولانا حضرت خاتم الرسلين مُعَافِّر کی خاتميت زمانی تو سب کے نزد يک مسلم ہے

(مناظره عجيبس)

[اس عبارت میں خاتمیت زمانی کواجها عی عقید وقر اردیا ہے۔سب کے لفظ میں حضرت خود مجی تو شامل میں اس کا مطلب سے جیسے اور مسلمانوں کا بیر عقیدہ ہے حضرت کا بھی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مجمی اس عقیدہ پر پہنچنگی نصیب فرمائے آمین ]

### ۲) ایک مگفراتے ہیں۔

وجود روحانی بی تو حضرت خاتم المرسلین صلی الله علیه وآله وسلم موتوف علیه ادر اروح جمله انبیاء با قیملیم السلام موتوف اور وجود جسمانی بین حضرت آدم حضرت ادر پس حضرت نوح حضرت ایراجیم حضرت اساعیل علیم السلام آبا و کرام محمدی صلی الله علیه وآله وسلم موتوف علیه اورجهم ا طهر حضرت ساقی کورصلی الله علیه وآله وسلم موتوف (مناظره عجیبه ص ۱۱)

[اس عبارت سے پنہ چا کہ انبیاء کرام یہم السلام کے آپ کا الفظر سے کا الفاق عالم ارواح سے بنہ چا کہ انبیاء کرام یہم السلام کے آپ کا اللہ ہی وہ سے بدنیا میں تشریف لانے سے بین ہم اللہ ہی وہ فیض بھیائے واللہ ہے ]
فیض بھیائے واللہ ہے ]

### ٣) ایک کافراتین

جیے بشریت میں انبیاء علیم السلام مماثل امت ہوتے ہیں ایسے عی مرتبہ حقیقت روحانی میں نوع علیحدہ ہوتے ہیں۔۔۔۔۔۔ یکی وجہ بے کہ جیسے قُلْ إِنَّهَا إِنَّا بَشُو مِثْلَكُمْ الله علیہ الله بَشُو مِثْلُكُمْ بِی اِت الله علیہ والدون میں اللہ علیہ والدون میں اللہ علیہ اللہ علیہ والدون میں علیاں ہے کہ کفار کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ والدون میں علیاں ہے کہ کفار کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ والدون میں علیاں ہے کہ کفار کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ والدون میں علیہ مالسلام کوشل ای جمعا بھی علیا

ہے (مناظرہ عجیبس ١١)

[بيعبارت بعى انبياء كرام كى فضيلت بس صررى ]

٣) ایک مگرفرماتی این

الغرض انبياء يلبهم السلام كوابناس الصورندفر ماسية (مناظره عجيبه ١٦)

[ دیکھا آپ نے حضرت نالوتویؓ انبیاء علیم السلام کوبشر ماننے کے باوجودان کواہیے جیبانہیں مانتے اس کی وجہ ریہ ہے کہ حضرت تمام نصوص پر ایمان رکھتے تھے بعقیدہ توحید کی طرح شان رسالت کامھی ادب کرتے تھے۔

عقیدہ بشریت کی مختفر تحقیق بیہ کہ بشریت کی تئم کی ہے(۱) بشریت محضہ (۲) بشریت+ کفر۔ابوجہل ابیابی بشرتھااس میں بشریت کے ساتھ کفر بھی پایا جاتا تھا(۳) بشریت + ایمان ایمان۔ سب مسلمان بشر ہونے کے ساتھ ساتھ مؤمن ہوتے ہیں۔ (۳) بشریت + ایمان + نبوت۔مؤمن اور کا فرکے درمیان یا بشریت مشترک ہوہ بہلی تم یعنی بشریت مصد ہے جس کے بارے شی علامہ اقبال نے یوں فرمایا۔

عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی

ریا کا بی فطرت میں ناوری ہے نہاری ہے

انبیاءکرام محض بشری نبیں ہوتے بلکدان کی بشریت اس چڑھی شم کی ہوتی ہے۔قرآن پاک میں بَشَوْ مِنْلَکُمْ کے ساتھ ہی یو و سی اِلی بھی موجود ہے۔ سرید تفصیل کیلئے دیکھئے آیات شم نبوت حاشیہ شفی ۲۳۳۲ تا ۲۳۳

#### ۵) ایک مگرفرماتے میں:

اے حضرت! محکرین اثر اور مقرین اثر دونوں اثر ندکورے مساوات کلی بجھ بیٹے جو لوگ مساوات کلی بجھ بیٹے جو لوگ مساوات کلی شخص میں اوگ مساوات کلی شخص امثال کے مدی ہوئے دو بھی اس بحر دے مدی ہوئے اور میں الفاظ منصوصہ جوافضلیت کلی جمدی کا الفظ ہر دلالت کرتے جیں خیال نافر مایا اور جولوگ محکر ہوئے ۔۔

لوگ بھی اس بناء پرمکار ہوئے اور تغلیط ائر مدیث اور تکذیب عبداللہ بن عباس بلکہ تکذیب سید الناس تالیخ کا خوف نہ کیا (مناظرہ عجیبہ ص ۱۸)

تخذر الناس کے سب تالیف ش گر را کہ حضرت ابن عماس کے ایک قول شی ہے کہ ہرز مین میں نی کر یم فائن کے کہ مرح تو دے اور قول صحابی سند کے اعتبارے سے ہاب کھ لوگوں نے اس کو مان کر کہا کہ باتی زمینوں میں بھی نی کر یم فائن کے بیٹے بی بیں اور کھولوگوں نے اس قول کا انکار کردیا کیونکہ یہ بظاہر عقیدہ ختم نبوت کے خلاف ہے۔ ان دونوں کا حنی پہلو یہ کہ اس آٹر کے مائے والوں نے نی تکا لیکھ کے عظمت کا لحاظ نہ کیا حالا نکہ آپ ساری کا نمات سے افضل بیں اور انکار کرنے والوں کے قول سے منکرین حدیث کو تقویت ملی حضرت نے الی تو جیہ بیش کی جس سے اثر کو بھی مانا گیا اور نبی کریم تکا لیکھ کی مس سے اثر کو بھی مانا گیا اور نبی کریم تکا لیکھ کی مس سے افضل اور آخری نبی بھی ۔ حضرت بیش کی جس سے اثر کو بھی مانا گیا اور نبی کریم تکا لیکھ کے منت ہی جاتے کے انکار حدیث کے فتنہ اس بیان کرد ہے بیں چنا نچ تصفیۃ العقا کہ سے بہ چاتا ہے کہ انکار حدیث کے فتنہ سے بچانے کے لئے بھی یہ تو جیری ہے۔ مرز ائیوں کو اس تعارش کے دفع کرنے سے کیا غرض وہ تو صرت آیات کی تکذیب کرد ہے بیں ؟

### ٢) ايك حكر فرمايا:

جہاں جہاں مادہ ایمانی ہے۔۔وہاں دہاں رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم کا فیض ہے (مناظرہ عجیبہ ص ۳۰)

 حفی عمل نہیں کرتے اور منقطع ہا نقطاع معنوی سجھتے ہیں (مناظرہ عجیبہ ص ٢٩٩)

اس کے جواب میں حضرت قرماتے ہیں:

مولانا! میں کیا چیز؟ اور میر انزدیک کیا؟ دربارہ مرتبہ شنای صدیث محدثان والا مقام کا
نام لینے میں آپ کو کیا دشواری ہے؟ ہم اوگ تو دربارہ مرتبہ شنای حدیث محدثان والا مقام کے
اس سے زیادہ مقلد ہیں کہ دربارہ مسائل فقہید ائمہ جمہدین کے (مناظرہ عجیبہ س۳۹)
[خورکیا آپ نے حضرت کے نزدیک محدثین کا جو حدیث نبوی کے خدام ہیں کتنا مقام ہے؟ جب
ان خدام کی اتی عزت کرتے ہیں تو اصل محدوم جناب نبی کریم افاقیم کا حضرت کے دل میں کتنا
مقام ہوگا]

٨) الكجدفراتين:

[معلوم ہوا کہ حضرت نے اثر ابن عہاس کی تھیج میں ان کہار محدثین پراعماد کر کے توجیعات کی ہیں۔ اس کے بارے میں پچھ حوالہ جات آپ کوآیات ختم نبوت ص ۲۰ کے ۲۱۰ کا میں اُل جا کیں گے ]

### <u>و) ایک جگرات بین:</u>

ہت ی نصوص جن کو عام علاء متعارض مانتے تھے حضرت تا نوتوی اللہ کے فعل سے
ان کو متعارض نہیں سیجھتے بلکہ ان میں تطبیق دے کرسب پڑمل کرتے تھے اور بیشائی ہے اس بات کی
آپ کے دل میں اللہ اور اس کے حبیب تا اللہ تا کہ کا گھڑ کی شدید حبت تھی ان کے ہر ہر فرمان کو ممل میں
لانے کی فکر کرتے تھے۔

ندگوره بالانسوس ش تطیق یون به وقی ہے کہ صدیث لاصلاۃ الله بِفاتِ بحدِ الْمِحتابِ
(سورة فاتحہ کے بغیر نماز نہیں بوقی ) منفر داورا مام کے لئے ہاور آیت کریمہ وَاذَا قُسسِو تَّ الْمُعَدُولَ اللهُ وَانْصِتُوا (جب قرآن پر حاجات تواس کی طرف کان لگا و اور خاموش رہو) مقتدی کے حق میں ہے اس لئے امام اور منفر دنماز میں سورة الفاتحہ کی قراء ہ کریں سے جبکہ مقتدی خاموش رہے اس طرح دنوں نصوص بڑمل ہوجائے گا۔

پرآئت کریمہ فَافُراُوا مَالیکو (قرآن سے جوآسان ہو پڑھاو) سے فرضیت ابت ہوتی ہوتی ہوئے ہوئی سے فرضیت ابت ہوتی ہادر مدیث پاک اکا صَلَاةً إلاّ بِفَائِسے قِد الْمِکتابِ (سورة فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی) وجوب کیلئے ہے اس طرح تمام نصوص پڑھل ہوجاتا ہے اس لئے قرآن پاک سے پچھنہ کچھ پڑھنا تو نماز میں فرض ہوگا بالکل قرآن نہ پڑھے تو نماز دوبارہ پڑھے اور خاص سورة الفاتحہ کا پڑھنا ہول گیا تو سجد اس ہوکرے]

اس الل نے کہا تھا اگر آپ حنی ہوں قواس رعمل نہ کریں مولایا یا نوتو گئے نے فرمایا اس کے جواب کے آخر میں اللہ موتا جو یوں کہوں کہ آپ اگر موٹن ہوں تو جو یوں کہوں کہ آپ اگر موٹن ہوں تو ضرور ہے کہاس اگر کوشلیم فرمائیں آپ نے اگر میر کہدلیا کہا گر حنی ہوں الح تو بلا ہے۔ (مناظرہ عجیبیص اس سطراتا ہے)

اس سے پہ چلا کہ حضرت نا نوتوی مقلدتو بے شک متے مرتقلید میں اعتدال رکھتے سے غلونہ کرتے سے انسان مراہ موتا سے غلونہ کرتے سے اوراعتدال ہی صراط متنقیم ہے جس طرح تقلید نہ کرنے سے انسان مراہ موتا ہے اس طرح تقلید میں غلو کرنے والا بھی راوراست پڑیس رہتا۔ تقلید غیر منصوص مسائل میں ہوتی

ہے عقائد قطعیہ میں تقلید نہیں۔حضرت نانوتوئی کو زیادہ فکر اسلام کے دفاع اور مسلمانوں کے بچانے کی ہوتی تھی اس لئے آپ کی کتابوں سے اور آپ کے بیانات سے بید بات عیاں ہے فقہاء کے مابین اختلافی مسائل پر آپ نے بہت کم لکھا اور بہت احتیاط سے لکھا چنا نچو اپنی کتاب توثیق الکلام میں ترک قراء قطف الامام نے دلائل ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

اس پرجھی امام ابوصنیفہ برطعن کئے جائیں اور تار کان قراء ۃ پرعدم جواز صلوۃ کاالزام ہوا كريے تو كيا سيجيح زبان قلم كے آ كے كوئى آ رئيس ديوارٹيس پہارٹيس ہم كود يكھتے باوجودتو جيہات ندكوره اوراستماع تشنيعات معلومه فانحه يزجنه والول سے دست كريبان نبيل موت بلكه يول مجم کر کہ ہم تو سس حساب میں ہیں امام اعظم بھی باوجودعظمت شان امکان خطا ہے منز ہنیں کیا ہی عجب ہے کہ حضرت امام شافعی علیہ الرحمة ہی صحیح فر ماتے ہوں اور ہم ہنوز ان کے قول کی وجہ کو نہ معجع ہوں اس امریس زیادہ تعصب کو پہند نہیں کرتے پرجس وقت امام علیہ الرحمة کی تو بین تی جاتی ہےدل جل کرخاک موجاتا ہے اور یوں جی میں آتا ہے کدان زبان دراز یوں کے مقابلہ میں لن ترانيول ريرة جائيس اوردوچار بم بهي سنائيس برصديث (١) وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُواْ سَلَاهًا وَإِذَا مَوُّوا بِاللَّهُو مَرُّوا كِوامًا اورحديث من زاع مانع ب (توثق الكلام ١٢) سرسیداحمدخان کے نام ایک خط کے اندر لکھتے ہیں: بہر حال ندایے خیال کا وہ اعتبار ہے نہ کس تاریخ کا وہ اعتبار ہے جس قدر حدیث ضعیف کا اعتبار ہونا چاہئے اور اگر کسی امام نے قیاس کو حدیث ضعیف سے برد ر کر مجی سمجھا ہے تو اس کی بیدجہ ہے کہ تیاس ماخوذ حدیث مجھے یا متواتر ات سے ہوتا ہے اس صورت میں حدیث ضعیف سے قیاس بڑھ کر ندر ہاوہ حدیث سی یامتواترات اس سے بڑھ کررے (اصفیۃ العقا مدص ٢٢٠١١)

<sup>(</sup>۱) کا تب کی ملطی سے آیت کی جگہ صدیث لکھا گیایا اس لئے کہ لفظ صدیث بسا اوقات آیت پر بول دیاجا تا ہے ارشاد باری ہے فجائی حَدِیْت بَعْدَة بُورِیْنُ نَا الرسلات: ۵۰)

واضح رے کہ ہم تمام ائمہ جندین کا احرّ ام کرتے ہیں غیرمقلدین نہ جمجند ہیں نہ ائمہ جمجندین کا احرّ ام کرتے ہیں پھراختلافی مسائل کی وجہ سے بڑے بڑے ائمہ پر تنقید کردیتے ہیں۔ اگریدلوگ بھی کسی امام کی مان کرچلتے اور دوسرے ائمہ کی تو ہین نہ کرتے تو ہمیں ان کے خلاف لکھنے کی حاجت نہتی۔

پھرانہوں نے اپنا نام اہل حدیث رکھ کر دوسروں کو انکار حدیث کا طعنہ دے کر بدنام
کیا۔اس لئے جمیں یہ کہنے کاحق ہے کہ اگر یہ لوگ اہل حدیث ہیں تو ہم اللہ کے فضل سے اہل
قرآن وحدیث ہیں۔الحمد لللہ ہم پورے مسلمان ہیں آ دھے مسلمان نہیں ہیں۔ یہ جن مسائل میں
اختلاف کرتے ہیں ان کی تحقیق کھنے وقت ہمیں یہ نہ کہنا چاہئے کہ اس میں فلاں فلاں امام کا
اختلاف ہے بلکہ قرآن وحدیث کے دلائل دے کرا پے مفتی بہ قول کو ٹابت کریں۔ایمانی انداز
اختیار کریں ان شاء اللہ کامیا لی ہوگی]

### اا) حضرت ایک میکر فرماتے ہیں:

اگر خالفت جمہور اس کا نام ہے کہ مسلمات جمہور باطل اور غلط اور غیرضیح اور خلاف [یعنی خلاف جن رواقم] سمجھے جا کیں تو آپ ہی فرما کیں تا خرز مانی اور خاتم بعد عصر نبوۃ کو میں ہیں نے کب باطل کہا اور کہاں باطل کیا۔ (مناظرہ مجیبہ ص۵۲)

[اس سے ایک توبہ پہند چلا کہ تحذیر الناس کے شروع میں جوعوام کا لفظ آیا اس سے مراد جمہور ہیں اور بہمی پیند چلا کہ حضرت نے ہرگڑ جمہور کی مخالفت نہیں کی بلکہ تائید بی کی ہے]

#### ۱۲) ایک حکر فرماتے ہیں:

مولانا خاتمیت زمانی کی بیس نے تو توجیداور تائید کی ہے تعلیط نہیں کی مگر آپ کوشہ عنایت اور توجید اور تائید کی ہے تعلیط نہیں کی مگر آپ کوشہ عنایت اور توجید اور توجید اور مصدق ہوتا ہے اور ول نے فقط خاتمیت زمانی اگریمان کی تھی توجی نے اس کی علت لینی خاتمیت مرتبی کوذکر کیا (مناظرہ عجیبہ ص۵۳)

[مریش ڈاکٹر کے پاس جاکرا ٹی تکلیف بتا تاہے ماہر ڈاکٹر اس کی وجہ بتا دیتا ہے اس کی وجہ بتانے کا مقصد بیٹیں ہوتا کہ اس نے مریض کی بات کا اٹکار کر دیا۔اس طرح حضرت ناٹوتوی نے خاتم بیعد زمانی کو مانے کے ساتھ ساتھ خاتم بید رہی لیٹن آپ کے سب اعلیٰ ہوئے یا دوسر کے فظوں میں آپ کے نبی الانبیاء ہونے کو اس کی علت بتایا ہے آپ نے جہور کی تقدیق وتا ترین کی اٹکار د تکڈیب تونیس اور یہی بات حضرت یہاں سمجھارہے ہیں ]

### ۱۳) حفرت ایک مقام بر جگرفر ماتے بین:

مولانا! خاتمیت زمانی اپنا دین و ایمان ہے ناحق کی تہمت کا البتہ کھے علاج نہیں (مناظرہ عجیبیس ۵۲)

دعفرت کی زندگی میں تخذیر الناس سے جس نے ختم زمانی کا اٹکار سمجھا حضرت نے اپنی زندگی میں اس کومیہ جواب دیا مخالفین کواس سے او پر اور کیا صراحت جاہئے ]

### ۱۲) ایک جگرفرهاتے بن:

غرض خاتمیت زمانی سے بہ ہے کہ دین محمدی قالینظ بعد طہور منسوح نہ ہوعلوم نبوت اپنی انتہاء کو پہنچ جائیں کسی اور نبی کے دین یاعلم کی طرف مجر بنی آ دم کو بیا حقیاج باقی ندرہے (مناظرہ عجیبہ ص ۵۸)

[اورمولا نانے اپنی تصنیفات اور اپنی تقریروں میں اس غرض کو بڑی تفصیلات کیساتھ کھولا ہے۔ مخالفین اگر اس مضمون نہیں مانتے تو ان کی قسمت۔اور اگر اس کو مانتے ہیں تو حصرت نانوتو گ پر لگایا ہواالزام واپس لیس]

## 10 أيك اورجك قرمات بن

اگر محض تاخرز مانی بالذات موجب افضیلت موقو البته ایک بات بھی تھی مگر آپ ہی نہیں بلکہ اور سب جانتے ہیں کہ محض تاخرز مانی موجبات افضیلت میں سے نہیں ۔۔۔مولا تا! ہماری عرض کے قبول کرنے سے ساری با تیس ٹھکانے لگ جاتی ہیں اور آپ کے طور پر ایک مدعا بھی

ابت بین موتا (مناظره عجیبس ۵۹،۵۸)

[معرت نے خاتم انعین سے نی الانبیا مکامعنی لینے سے تاخرز مانی بھی ثابت ہوجاتی ہے اور کئن کا معنی بھی پایا جاتا ہے الدرض اس مبارت کے اعمر معنی بھی بند ہوجاتا ہے۔ الغرض اس مبارت کے اعمر بعد بھی مولانا نے آئخ مرت کا تقیدہ فلاہر کیا ہے۔ اس کی حرید تفصیل کیلئے تحذیرالناس کے صفحہ ہم کی عبارت کی شرح دیکھیں ]

### ١٢) اكم فرمات بن:

جماری غرض اس کہنے سے کہ ' خاتم میت نرمانی یوں بن سکتی ہے کہ ان چوطبقہ والوں کو سابق خاتم مطلق سے مجما جاوئے 'ان لوگوں کا اسکاٹ تھا جو خاتم مطلق سے مجما جاوئے 'ان لوگوں کا اسکاٹ تھا جو خاتم مطلق سے مجما جاوئے 'ان لوگوں کا اسکاٹ تھا جو خاتم مطلق میں۔ خالم ہے موافق بعض تقریرات گذشتہ ہوسکتا ہے کہ موافق بعض تقریرات گذشتہ ہوسکتا ہے کہ داس اثر کو معارض خاتم المعو سلین کہنا کے محرروا ہے دمنا ظروع جیدہ ۵)

[اس من ایک تو حضرت نے ٹی کریم خانفی کا حاتم الرسلین کہا، پھر دوسری زمینوں میں جو خاتم ہوں ان کورسول اللہ مُناکی کی سے زمانے میں پہلے ماتا۔ مطلب میہ ہوا کہ سب سے آخری نبی جناب نبی کریم خانفی کی بین نیز اس عبارت سے ریجی پند چلا کہ ان تو جیہات سے حضرت کا مشالوگوں کے ایمان کو بچاتا ہے تا کہ الکار حدیث کی طرف یا الکارٹر تم نبوت کی طرف نہ چلے جا کیں۔]

## اك مكفراتين

پر کیا کیجے کو میم مشکل وگرنہ کو میم مشکل ایسے اختلافات کے زمانہ میں جس میں ایک طرف تو رسول اللہ کا بیجے کو میم مشکل ایسے افدال کے سوا طرف تو رسول اللہ کا بیجئے کی افغلیت ہاتھ سے جاتی ہے اور ایک طرف خدا کی ابجو بہ کاری کے سوا محابہ کرام اور محد مین حظام بلکہ خود حضرت خاتم عالی مقام کا بیگڑی کمذیب نظر آتی ہے اگر ایسے فیصلہ کی نہ کیسے تو دین میں رختہ المی دین کا نقصان اور اگر کیسے تو آپ سے متابت فرما اول سیدمی النی سانے کا تیار (مناظر و جیبیرس 4 سے) [اس سے بھی پید چان ہے کہ حضرت کا مقصد فتندا نکار حدیث اورا نکار ختم نبوت دونوں کا سدباب ہے۔ طریخالفین کو اس سے کیا ؟ عقیدة علم غیب وغیرہ پس بدلوگ صریح اور قطعی آیات کو بھی تاویلات باطلبہ کے ساتھ رو کر ڈالتے ہیں اگر اثر ابن عباس کی خود تر دید کر دیں یالوگ مظر حدیث بن جا کیں توان کو کیا فرق تو خوداس سے بوے مظر ہیں ]

### <u>۱۸) ایک جگه فرماتے ہیں:</u>

خالفت توجب ہوتی جب کہ معارض معنی آخریت زمانی ہوتی ۔ معنی مخاراحقر تو شبت خاتمیت زمانی ہے معارض ہونا تو کجااگرامر مجمع علیہ کوتسلیم کر کے کوئی نکتہ زائد بیان کرنا بدعت ہے تو میں کیا تمام مفسرین اور حضرات صوفیہ کرام مبتدع ہوں گے۔ (مناظرہ عجیبہ ص ۹۵) [اس عبارت میں اس کی وضاحت ہے کہ حضرت خاتمیت زمانی کو ثابت ہی کرتے ہیں خدا

19) ایک جگرات این:

نخواستەاس كاا نكارتونېيس كرتے] .

یا مسلم که خاتمیع ز مانی اجماعی عقیده ہے (مناظره عجیبر ۹۲)

[ال مِن مجمى فتم نبوت كا جماعي عقيده قرار ديا]

### ۲۰) ایک جگذرماتے ہیں:

مطلق ہمیشہ کامل ہوتا ہے مقید تاتص \_\_\_ بالجملہ نبوت مطلقہ وصف ذاتی ہو گی تو کسی ایک کی ہوگی \_\_\_ وی افضل وہی خاتم زمانی \_ کیونکہ عمد فاتمت آخر شن دیا کرتے ہیں (مناظرہ عجیبہ ص اس) [ریکھیں اس میں نبی کریم مال کی خاتمیعت زمانی کو کیسے حکیمانداز میں واضح کیاہے]

#### ٢١) ايك مكرفرمات بن:

جیسے آفاب پرسلسلہ فیض نورختم ہے ہمارے رسول الله مُلَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ ا بات کے بچھے لیننے کے لئے کافی تھا کہ خاتم بمعنی آخر و متاخر ہے (مناظرہ عجیبہ ص١٣١)

۲۱ ایک جگراتے بن:

مربب انعاف بی مفہراتو کی بات بی کول نہ کیے قضید محمد خاتم انعین میں میرے نزدیک میں خاتم کامفہوم تو وہی ہے جواوروں کے نزدیک ہے پر بنا و خاتم سع موسوفیة بالذات پر ہے جس کا مصداق ذات محمد کی کافتی ۔ (مناظرہ عجیبہ ص ۱۳۳۱)

[ لیج اس سے اس کی وضاحت ہوگئی کہ لفظ معنی جوتحذیر الناس سے اس کے شروع میں ہے اس سے مرادعلت ہے آ

٢٣ ايک جگراتين

مجھ کو دعوی نہیں امکان غلطی کا اٹکارنہیں اور در بارہ تحذیر بمجھ کو اب تک کوئی غلطی اپنی معلوم نہیں ہوئی (مناظرہ عجیبہ ص۱۴۳)

٢٣ ايك جكراتين

ا پنا دین وا بیان ہے بعدر سول اللّٰهُ کَالْتُحَامِّی اور نبی کے بونے کا احمَّالَ نبیس جواس میں تامل کرے اس کوکا فر مجھتا ہوں (مناظرہ عجیبہص۱۳۳)

[اس سے زیادہ عقیدہ محتم نبوت کی وضاحت اور کیا کی جاسکتی ہے؟]

٢٥ ايک جگفرمات بن

اولیت زبانی و آخریت زبانی بحثیت جہات مختلفہ خاتمیت مرتی ہی کے اجزاء ہیں ۔۔۔ میر ے زد یک اولیت فراقی اولیت گلوقیت اور خاتمیت کی بناء پراولیت فراقی اور خاتمیت مرتی ہونا آنحضرت سرور علیہ السلام وعلی آلہ الکرام کے کمال ذاتی کی وجہ سے ہے اولیت و آخریت اس کے مقتصیات میں سے ہے۔۔۔۔۔۔ آنمجد وم کو اختیار ہے کہ کمال ذاتی کو علمت آخریت اس کے مقتصیات میں سے ہے۔۔۔۔۔۔۔ آنمجد وم کو اختیار ہے کہ کمال ذاتی کو علمت آخریا ناخر وائی کو کمال کی علمت کہیں (مناظرہ عجیبہ ص ۱۵۱)

[ہم نے تحذیر الناس کی حبارات میں نبی کریم تا الفظام نبی الانبیا و ہونے کے جود لائل دیتے ہیں ان کو پیال طاحظہ کرلیا جائے ]

٢٧ ايک چگفرماتين

حاصل مطلب بیہ کہ خاتمید زمانی ہے جھے کو انکارٹیس بلکہ بوں کہے مکروں کیلئے معنی انکی انگار نہ چھوڑی انفلیت کا اقرار ہے بلکہ اقرار کرنے والوں کے پاؤل جماد سیے اور بیوں کی نبوت پرایمان ہے پررسول اللہ منافل کے برایمسی کویس جمتا (مناظرہ عجیبہ ص اے)

## 12) ایک اور جگ کلیے این:

ا پنادین وایمان ہے بعدرسول الله کالفراسی اور نی کے موٹے کا احوال بیس جاس ش تال کرے اس کوکا فرسجمتا موں (مناظرہ عجبیہ ص۱۳۳)

[مناظرہ مجیبہ کی بیسب عبارات تخذیر الناس کے بعد کی ہیں قارئین کرام اگر حضرت نے تخذیر الناس می عقیدہ خرات کے ساتھ اس عقیدہ الناس می عقیدہ خرات کے ساتھ اس عقیدہ کا ظہار میں کرسکتے تھے یہ بھی یا در کھیں کہ حضرت نے تخذیر الناس کے مضاشن کا نہا تکار کیا ہے نہ ان کو غلط مجھ کراس کے کمی معمون سے دجوع کیا بلکہ مناظرہ عجیبہ تخذیر الناس کی تائید میں کھی ہے جنانچا کیک مقام پر لکھتے ہیں:

امكان فلطى كا الكارنيس اور دربارة تخذير جھے كواب تك كوئى فلطى اپنى معلوم نيس ہوئى حجة اعتراض اطراف وجوانب سے مير سے پاس آئے ان ش كوئى ايسامعلوم نيس ہواجو بروئے انساف مطلب احتر ميں قادح ہو۔ باتى ميں سيدوى نيس كرتا كہ جھے سے فلطى ہوى نيس كتى (مناظرة عجيب ميسا]



حضرت مولانا محمرقاسم نانوتوي كي ايك ابهم تاليف

تنوير النبراس

على من انكر تحذير الناس

ليعني

ردتول فضيح

# ﴿ تعارف تَنْوِيْرُ النِّبْرُاسِ عَلَىٰ مَنْ أَنْكُرَ تَحْلِيْرَ النَّاسِ ﴾ مولانا نورائس داشد كلاندهلوى اسسلسله بن رقم طرازين

مولاناعبدالقادر بدایونی اوران کے دفقاء نے تخذیر الناس کی تر دیدیش قراوی دسائل اور کراپیس چپوائیس سلسلہ کی ایک تالیف قول قصیح تھی یہ کتاب مولوی قسیح الدین میرشی کے نام سے چپی تھی کیکن حضرت مولانا نا نوتو گی کا خیال تفاکہ دیددراصل مولوی عبدالقادر کی تالیف ہے کی مصلحت سے بدایونی صاحب نے اس کوشاگر د (مولوی قسیح الدین) کے نام سے چپوایا ہے۔ بہر حال مولانا نا نوتو گی میرشد گئے تو کسی نے بدرسالہ آپ کودکھایا مولانا نے اسے پڑھا اور جس صفحہ پرتحذیر الناس کے حوالہ سے ختم نبوت کی بحث چیلری گئی تھی ای صفحہ (۵۵) کے حاشیہ براس کا جواب لکھنا شروع کر دیا ادراسی دن تمام شبہات واعتر اضات کے جوابات لکھ دیے براس کا جواب لکھنا شروع کر دیا ادراسی دن تمام شبہات واعتر اضات کے جوابات لکھ کرمولانا کا نوتو تی کو جیسیج آپ نے ان کا تفصیلی جواب دیا قول قصیح کے مندرجات کی تر دید ادر مولانا کے اس وقت ان اعتر اضات کا جواب دونوں کو یا دوعلیمہ وادر مستقل تالیفات ہیں لیکن مولانا نے اس وقت ان ووٹوں کا کوئی نام جو پرنہیں کیا تھا مولانا قصیح الدین میرشمی کے دسالہ کا نام صرف دونوں کا کوئی نام جو پرنہیں کیا تھا مولانا قصیح الدین میرشمی کے دسالہ کا نام صرف

لکھا ہے گرمولانانا نوتو گ نے بعد پی خود ہی یا آپ کے شاگر دول نے اس تالیف کا نام "تنویر النبر اس علی من انکر تحدیر الناس" حجویز کیا تھا اس طرح اس تالیف کے دونام ہیں اور دونوں صحیح ہیں (از قاسم العلوم ص-۵۵،۵۵

دِيرِ بِي مِهَا لَ حَرِينَا لَ مَا يَقِي صَدِدَهُ مِنْ مِنْ الْفَرَدُونِ فِي فَرَدُونَا مِنْ الْفَرِدُونِ في الله ﴿عباراتُ تُنْوِيْرُ النِّبْرَاسِ عَلَىٰ مَنْ أَنْكُرَ تَحْلِيْرَ النَّاسِ "﴾

بہ کتاب اب تک طبع نہ ہوئی اللہ تعالی جڑائے نیر دے حضرت مولانا نورائحن راشد صاحب کو جنہوں نے بڑی محنت کے ساتھ اس کے مخطوطوں کو حاصل کر کے ان کے عشرت کی ساتھ اس کی کتاب '' قاسم العلوم حضرت مولانا محمد قاسم نا نوتو گی '' کے حوالے سے حضرت کی کچھ عبارات نقل کریں گے ۔ مخالفین نے تحذیر الناس کی عبارتوں کے جومعنی بیان کیے ہیں حضرت مصنف ہے ان سے براءت کا صاف اظہار کرتے ہوئے کر فرمایا:

بہر حال جو کھ ہے وہ یکی ہے کہ کسی کا درجات ش آپ کا مساوی ہونا تو در کنارسب آپ سے مستنفید ہیں اس لئے اپنے رسالہ کی تر دید کا اتار نج نہیں جتنا اس بات کا افسوں ہے کہ

(١) تخذيرالناس طيع قاكى ديوبندس بن صرحفر مات ين

" فغرض جیسے آپ نی الامة ہیں ویسے نی الانبیاء بھی ہیں"

بیجلہ پوری تخذیرالناس کا خلاصدا درمرکزی کتنہ ہماری تخذیرالناس ای جلے کے گردگوئی ہے کتاب کوفور سے پڑھیں توجاری اس بات کی تائیدہ وجائے گی کتاب ' نہیں الکوٹی بیاء ''ش اس کومزید میر بن کیا جائے گا توجو میں تخذیرالناس پراعتراض کرتا ہے دہ اس مرکزی کتے سے اختلاف رکھتا ہے اکھا ذکا فالله مِنْ سُوْءِ اللاغِتِقَادِ حضرت کی اس مبارت سے کدرسالہ کا یہ موضوع ہے یا مقصودا مظم ہے جماری اس بات کی تائید بوری ہے وَیللّٰہِ الْمُحَمّدُ عَلیٰ ذٰلِك۔

# دیلی میں کمتوب تخذیر الناس کا مجھنے والا کوئی نہ رہا (۱) مگر جنتا مفتیان زمانہ کے حال پہریانسوس

(۱) حضرت کا حصله کیمے کرآپ نے اپنی وجہ ان خالفین پرکوئی ایسانتوی شدگایا بلکدان کو مسلمان میں کہتے رہے چنانچہ معنرت حاتی امداواللہ مہاجر کی کے نام اپنے ایک کمتوب میں لکھتے ہیں:

''دیلی کا کشرطاء نے (مولانا نذیر سین محدث کے علادہ) اس ناکارہ کے کفر کا فتری دیا ہے اور فتو کی پر بھریں کرا کر علاقے میں ادھرادھر مزید میریں لگوانے کیلے بھی دیا ہے'' ۔۔۔۔۔ پھرا پی طرف سے جواب نددیا اور میں کے جواب نددیا اور میں نے کہدویا کہ اس کا جواب نددیا اور میں کے کئیر بوگ کر بیر کر ہوں کرتے ہیں کہ ۔۔۔۔ '' فاموثی کے سواک فی جواب نددیا اور میں نے کہدویا کہ اس کا جواب انہیں (جواب لکھنے وائوں) کی تنظیر بوگ کو کر بھی سے تبدوگا کیونکہ میں ان الوگوں) کو اس زمانے کے الل ایمان کا رہنما جات ابول ( قاسم العلوم ص ۱۹۰۸ میں) حضرت کے مبر کا اللہ نے بیصلہ دیا کہ سوائے چند ضدی مطلب پرست لوگوں کے باتی سب نے ان میں اکثر نے اپنی تعلی کو تعلیم کیا چیا نی بیا تات کے وقت کوئی آپ کا مخالف وہاں نہ تھا۔

ایمائی کرداد شخ الہند حضرت مولانامحود حسن کا تھا آپ کی کتاب "ادلیکا ملے" کے جواب میں محداد من غیر مقلد نے آپ کوبہت برا بھلا کہا گر آپ فرماتے ہیں:

" ہمارے وصلہ اور انعماف و یکھنے کہ آپ کی ان تشددات وقعصب و جہالت پر بھی بھی کہتے کہ آپ کی ان تشددات وقعصب و جہالت پر بھی بھی کہتے کہ آپ کو دل جا ہتا ہے کہ جہتد صاحب ان شاء اللہ سلم ہیں گو بر بھم دشخصب و کی طبع ہیں اور ہر چندم اوصالحین وطاء دین کی شان بھی گستاخ اور مقلد طریقہ زفاض ہیں اور اگر چہتفیر موشین بھی محتز لہ وخوارج کے شاگر دہیں اور بیا مور کو یقینا سخت خوفاک ہیں اور سبب خذلان وہلاک ہیں کرہم اب تلک بھی جہتد صاحب کی ہدایت سے بھی صاحب کی ہدایت سے بھی امر قطع کر بیٹھے ہیں جہتد صاحب تو ان شاء اللہ مسلم ہیں الح (ایسناح الا دلید می محتد صاحب تو ان شاء اللہ مسلم ہیں الح (ایسناح الا دلید می محتد صاحب تو ان شاء اللہ مسلم ہیں الح (ایسناح الا دلید می محتد صاحب کی ہدایت سے بھی

یادرہے کہ بہال دوآ دیموں کے نام طفع جلتے ہیں ایک مولانا اجرحسن امروی جوحشرت نا تو تو ی کے شاکرد، میلہ خدا شامی ہی ساتھ سے ( کتوبات قاسم العلوم مع انوار الحج م م ۳۱۳، میلہ خدا شامی م ۳۳) دومر امحداحس امروی جو غیر مقلد تھا مگر قادیا ٹی ہوگیا تھا۔ رکس قادیان م ۲ م ۸۷] ہے کہ اسی موٹی بات کوئیں بھتے اتنائی آپ سے تعب ہا لخ ..... (بحوالہ قاسم العلوم ۵۵۲۵) ۲) ایک اور جگہ اینے عقائد کو واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

خداتعالی کو وحدہ لاشریک جمتا ہوں نداس کی ذات میں کوئی شریک نداس کی صفات میں گئی شریک نداس کی صفات میں گئیسٹر کو دہ ایک قدیم ہے سوائے اس کی ذات وصفات کے سب حادث میں کے ان اللہ و کہ میں گئی تھی ۔ فَلَمْ سَاری خوبیاں اس میں موجود میں اور عیب و نقصان ایک نہیں ندوہ مرکب ہے نہ حادث نداس کی ذات وصفات میں تغیر آئے نہ تبدل راہ یا ہے۔ آلان کے ما کان۔

ملائکداورکتب منزلداور سل مرسلہ پرایمان رکھتا ہوں پرزشن وزبان کون ومکان میں عرش سے لے کرفرش تک اور تحت العربی سے لے کرفوق السموات تک کسی کورسول الله منالی تا تا کے برابر نہیں سجھتا نہ پہلے کوئی ہوا نہ بعد میں ایسا کوئی ہوگا بلکہ سلسلہ نبوت آپ کے زبانہ برختم ہوگیا ، جو بعد آپ کے کوئی محض کسی کی نبیت نبوۃ کا خیال کرے اس کو کافر سجھتا ہوں۔ (قاسم مام ۵۵۵)

[اس عبارت میں جیسے تو حید کا ذکر ہے نی آل ایٹھ کے اعلیٰ اور آخری نبی ہونے کا بھی بیان ہے پھر یہ مھی کہددیا کہ جو آنخضرت کا الٹھ کا کو آخری نبی نہ مانے میں اس کو کا فرکہتا ہوں ]

۳) ہماری سنے اہمارا میمان ہے کہ عالم شہادت ہیں رسول اللہ کا اللہ کا اللہ کے بعد نہ کو کی بعد نہ کو کی ہوا نہ ہو۔ نہ اس زہین پر نہ اور کسی زہن پر اور نہ آپ سے افضل ہوا نہ ہو، نہ بہاں نہ کہیں اور۔ اور وجداس کی ہہے کہ ہم رسول اللہ کا اللہ کا اللہ کا تم اس کی ہے ہے کہ ہم رسول اللہ کا اللہ کا کھیا مثل خاتم المراتب موصوف بالذات ہوا کرتا خاتم النہ ہیں کی دلالت کے باعث قائل ہیں سوبایں نظر کہ خاتم المراتب موصوف بالذات ہوا کرتا ہے چٹانچے تحذیر میں وضاحت سے مرقوم ہے اور موصوف بالذات ہرصفت میں ایک ہی ہوا کرتا ہے سوائے اس کے اور سب اس صفت میں اس سے مستنفید ہوتے ہیں خواہ مخواہ اس بات کا قائل ہوتا پڑے گا کہ اور سب انبیاء وصف نبوت میں آپ ہی ہے مستنفید ہیں سلسلہ مراتب نبوت عروق

میں آپ پرختم ہوگیا اور اس لئے آپ کو خاتم نبی بکسرالنا وکہنا لازم ہے اور بایں نظر کہ موصوف بالذات كا اثر معروضات مين مثل نعش خاتم مختوم عليه مين مواكرتا بآپ كوخاتم التح الناء كهناضرور بادراى اعتبارے آپ وسيدالانبيا وكهناضرور بے كيونكدسيدها كم كوكہتے بي اورها كم اس کو کہتے ہیں جو دوسروں میں تصرف رکھتا ہوا ور طاہر ہے کہ معروضات میں موصوف بالذات کا تعرف ہوتا ہے وہ اثریہ تصرف نہیں تو اور کیا ہے اور مجر بایں نظر کہ ہر صفت اپنے موصوف بالذات میں بیجہ اتم ہوتی ہے اور اوروں میں اس کا فیض اور اس سے کم یو آپ کوئلی الاطلاق اضل کہنا لازم ہوگا اور پھر ہایں خیال کہ پھل پھول جوشاخ وبرگ سے افضل ہوتا ہے بعد میں نکاتا ہے حاکم اعلیٰ تک مقدمہ کی نوبت بعد میں پہنچتی ہے متعدد کھانے ہوں تو عمدہ کھانا بعد میں کھاتے ہیں اس لئے متعدد دینوں میں سے بھی ہایں وجہ کہ دین ایک غذاء روحانی ہے عمدہ دین یعنی دین محمد کی تالیج بعد ي ويا جائے گا۔ حكام دين يعني انبيا عليهم السلام من حاكم اعلى يعني رسول الله وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الله بعديس بنجي كالشجرنبوت يعن محمدرسول الله فالتجا إحديث ظهوركرك كالفرض اعقاد خاتميت مرتى خودخاتميت زمانى كيليعلى الاطلاق ماراءايمان كيليح شابدكامل باوربيده وخاتميت مرتبي ہےجس کی طرف صاحب تصیدہ بردہ اس شعر میں ارشاد فرماتے ہیں شعر:

قَاِنَّكَ شَمْسُ فَصْلٍ هُمْ كُوَاكِبُهَا يُطْهِرْنَ أَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِي الظَّلَمِ

[ترجمه: آپ فضل كسورج بين ديكرانبياء كرام اس كستار بين وه اس سورج بي كنوركو
لوگول كيكي ظاهر كرتے بين] اور سواان كے اور اولياء كبارش شخ اكبر قدس الله سر و اور حضرت شخ عجد والف ثانى وغير جم قدس امراهم بنفرت اس كولكو كئ بين اوربيوه فاتميت مرتبي ہے جس كے
مجد والف ثانى وغير جم قدس امراهم بنفرت اس كولكو گئے بين اوربيوه فاتميت مرتبي ہے جس كے
اوربيوه فاتميت مرتبي ہے جس كے انكار سے رسول الله كافتہ الله الفرائ الفرائ الفرائ الله كانكارلازم آتا ہے (قاسم العلوم ص ۵۵۱)

[آيت كريم: وَلْكِنْ رَّسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِينَ من دوقراءتن بن خاتِم اور خاتَم

حضرت نا لوتویؒ نے اس عہارت میں دونوں کی توجیہ کی ہے اور ساتھ دی گی دلیلیں آپ کے اعلیٰ اور آخری نبی ہونے کی ذکر کی جیں۔ خط کشیدہ عبارت سے بھھ آتا ہے کہ عام لوگوں کے زدیک خاتم النبین = آخری نبی

اور حضرت نا لوتوئ کے نز دیک

# عاتم النبين = آخرى ني+اعلى ني]

م) صاحب تخذیر کومکرختم نبوت کہنا ایسا ہے جیسا آفاب کو بے نور کہنا سوائے نابینا اور کسی سے کا ہے کو ہوسکتا ہے البتہ آپ کو مکرختم نبوت کہیں تو بجا ہے۔ آپ اگرختم زمانی کو مانتے ہیں تو کمیا ہوا؟ ختم مرتبی اورختم مکانی کو تو نہیں مانتے جس میں سے انکار ختم مرتبی بدلائل تحقیق جو بمقابلہ بعض علاء وقت صاحب تحذیر نے کمی ہے لار ہ ہے۔ موجب انکار افضلیت ہے جس سے بالآخر بدلالة دلائل صادقہ انکار ختم بنوة زمانی بھی عائد ہوتا ہے ( قاسم العلوم ص ۵۵۷)

[حفرت نے تخذیرالناس میں سورۃ الاحزاب کی اس آ ہت ہے نی کریم کا النظم کیا تھیں اس آ ہت ہے نی کریم کا النظم کیا تھیں تم کی خاتم میں کو ان ہم ہے خاتم میں مرتبی کہ آپ کا مرتبہ سے سے اعلیٰ ہے ، خاتم میں زمانی کہ آپ سب انبیاء کے بعد ہیں اور خاتم میں مکانی کہ سما توں زمینوں میں جواعلیٰ زمین ہے اس میں آپ کو بھی اگیا ہے۔ خالفین صرف خاتم میں ذمانی پر اصرار کرتے ہے اس لئے حضرت نے جواب میں فرمایا کہ میں تو تین تم کی خاتم میں ماتا ہوں اور تم ایک قتم کی ۔ منکر خاتم میں تم ہوئے نہ کہ میں ۔ مالی کہ میں تو تین تم کی خاتم ہوئے نہ کہ میں ۔ مالی کو کو کے بارے میں حضرت نے تخذیر الناس سے اس میں کھا کہ یہ وہی مثل ہوئی کہ تو کے نہ کہ تا تھا۔ ناک والوں کونا کو کہا تھا]

۵) کیاصاحب تخذیر کی وہ تصریحات آپ کی نظر میں نہیں پڑیں جن میں مکرز مانی کا کافر مونا ظاہر ہے اور کیا ان کی وہ تقریر نہیں دیکھی کہ جن سے آپ کا پہنست انبیاء ماتحت بھی خاتم زمانی ہونا ٹابت ہوتا ہے ہم نے پہلے بتقریح میضمون لکھ دیا ہے اس لئے اس مقام میں معذور ہیں مگر ہاں یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ تخذیر کے مطلب کو بعجہ نا آشنائی مضامین وقیقہ نہ سمجھے یا بعجہ تعصب وی مرغی کی ایک ٹا مگ کیے جاتے ہیں اور میں جانتا ہوں کدوونوں باتیں ہیں (قاسم العلوم ص ۵۵۵)

[اس عبارت میں ایک قو حضرت بیفر ماتے ہیں کہ میں نے تخذیر الناس میں واضح طور پر بیکھا ہے کہ نی تالیخ کو زمانہ کے اعتبارے آخری نی نہ مانے والا کا فر ہے (دیکھے تخذیر ک المطح قالی) دوسرے بید بھی لکھا تھا کہ اگر دیگر زمینوں میں انبیاء ہوں تو نبی کریم فالیخ کا کا زماندان کے بھی بعد ہی ہے (چنانچ تخذیر ک ۲۵ میں ہے ہرز مین میں اُس زمین کے انبیاء کا خاتم ہے پر ہمارے رسول مقبول عالم ان سب کے خاتم ) اس لئے حضرت کو مشرختم نبوت کہنا تھیقت سے آتھیں بند کر لینا ہے بیناروابات کہنے والے تخذیر الناس کی عبارتوں کا مطلب نہیں بھے یا کی ذاتی وجہ سے مؤلف تخذیر الناس کی عبارتوں کا مطلب نہیں بھے یا کی ذاتی وجہ سے مؤلف تخذیر الناس کی عبارتوں کا مطلب نہیں بھے یا کی ذاتی وجہ سے مؤلف تخذیر الناس سے پرخاش رکھتے ہیں ]

۲) صاحب تخذیر نے خاتمیت مرتی کو بہ نسبت ابنیاء زین بذائی مخصوص نہیں رکھا، درصورت فرض صدق ار حضرت عبداللہ بن عباس انبیاء ماتحت کی نسبت بھی آپ کو خاتم مرتی قرار دیا ہے بلکہ یوں کہوائی خرض سے رسالہ تحذیر کھا ہے اس صورت میں خاتمیت زمانی محمدی منافی کے بلکہ یوں کہوائی خرض سے رسالہ تحذیر کھا ہے اس صورت میں خاتمیت زمانی محمدی منافی کے بلکہ دول کے جس سے اوروں کا تقدم زمانی لازم آئے گا (قاسم العلوم ص ۵۵۸)

[تخذر الناس مي ايك مقام پرے:

بعدائ تفسیل کے بطور خلاصة تقریر وفذ لکددلائل بیر عرض ہے کہ ہرزین یس اُس زین ن کا نبیاء کا خاتم ہے پر ہمارے رسول مقبول عالم اُن سب کے خاتم آپ کو اُن کے ساتھ وہ نسبت ہو بادشاہ خت اقلیم کو بادشاہان اقالیم خاصہ کے ساتھ نسبت ہوتی ہے جیسے ہر اقلیم کی حکومت اُس اقلیم کے بادشاہ پر اخشام پاتی ہے چنا نچاس وجہ سے اُس کو بادشاہ کھا آخر بادشاہ وی ہوتا ہے جوسب کا حاکم ہوتا ہے ایسے بی ہرز مین کی حکومت نبوت اُس زین کے خاتم پر ختم ہوجاتی ہے جیسے ہراقلیم کا بادشاہ باوجود یکہ بادشاہ ہے پر بادشاہ خت اقلیم کا حکوم ہے ایسے بی ہرزین کا خاتم آگر چہ فاتم ہے پر مارے فاتم النمين كا تالع (تحدير ص ٢٥]

اورتقرير انى كاخلاصه يب كه فائم فى حدد الداك منهوم عام ب جيسے حيوان كے تلے انواع مخلفہ واخل ہیںا یہے ہی اس مقبوم کے تلے انواع مما شد فدکورہ واخل ہیں اور جملہ حاتم انتہین على وه تيول كى تيول مراد بي اور حاصل مطلب يد بك وَلْكِنْ دَّسُوْلَ اللهِ وَخَالَمَ النَّبِيْنَ مَرْتَبَةً وزَمَانًا وَمَكَانًا وَمَكَانًا وَالمَ مَعْدِوم مِن تَيُول قَتْم كَى خاتميت كيلي ويصح تخدر الناس ١٠٠٥ طبع قاعى ] اوربيالى بات بجيماحب جلالين آيت وَلِللهِ مَا فِي السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ [آل عران:١٠٩] كَ تَعْيِر عِل لَكُما كَرِيِّ فِي خَلْقًا وَمِلْكًا وَعَبِيدًا (قاسم العلوم ٥٥٨) صاحب تحذير كامطلب ينبيس كه فاتميت زماني يرجمله فاتم أنتيين كسي طرح ولالت نہیں کرتا لفظ خاتم سے خاتمیع زمانی مراز نہیں ہو یکتی وہ خود خاتمیع زمانی کے مراو دیدلول ہونے ک بھی دوتقریریں رقم کرتے ہیں اول تو و ہقریرجس میں خاتمیت مرتبی کو بدلول مطابقی مخبر ایا اور خاتميت زماني كويدلول التزاي ركها اور دوسري وه تقريرجس من خاتم كايدلول مطابقي عام ركها اور غاتميت مرتي اورخاتميت زماني اورخاتميت مكانى كواس كي تحت داخل كيا مكرد يكيف والول كوفهم ند موتوصاحب تحذيركياكرير؟ (قاسم العلوم ص ٢١٥ نيزص ١١٨)

[ دیکھئے اس عبارت میں بھی حضرت نا نوتویؓ نے واضح لفظوں میں نبی کریم مَانَّ فَیْرُ کِم حَامٌ زمانی ہونے کا اعلان کیا ہے ]

١٠) ننوير النبراس أخمام وبهكتوبه ١٣٠١هـك آخر هم ٢٠

وَآخِرُ دَعُوالَا آنِ الْمَحْمُدُ لِللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ حَالَمِ النَّالَمِيْنَ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْمِهِ وَآلِهِ وَصَحْمِهِ وَآلِهِ وَصَحْمِهِ وَأَزُواجِهِ وَذُرِّيَّةٍ اَجْمَعِيْنَ۔



# ﴿ تعارف قصائد قاسم ﴾

حضرت مولا ناصوفی عبدالحميد قرمات إن

اس رسالہ میں حضرت تا نوتو گئے چند قصائد ہیں جن میں دوزیادہ اہم ہیں ایک قصیدہ بہاریداردو میں دوسر افتحر منظومہ فاری میں قصیدہ بہارید کے ایک ایک شعرے حضور منظومہ فاری میں قصیدہ بہارید کے ایک ایک شعرے حضور منظومہ فاہر ہوتی ہے ( مخص از مقدمہ اجوبہ اربعین ص۳۲)

فيخ الاسلام حضرت مولا ناسيد حسين احمد في الشهاب الله قب ص ٢٨٠٨٠ من لكهية إن:

حفرت مرور کا تنات علیہ السلام کے احسانات غیر تمنا ہیدی تفصیل اگر معلوم کرنی منظور موتورساله آب حيات حضرت مولانا نانوتوي رحمة الله عليه كاونيز رساله قبله نماوا جوبه اربعين وتحذير الناس وغیرہ دیکھیے پھر آپ کومعلوم ہوگا کہ کس قد رخلوص وعقیدت ومحبت ذات پاک مصطفوی ہے ان حعزات کو ہے اور کیسے اعلی درجہ کی عظمت وفخامت ان کے قلوب 'س جری ہوئی ہے تصیدہ بهاربيش جوكد نعت حضور مروركا ئنات عليه السلام بس معزت مولاتا نا نوتوى رحمة الشعليد فتحرير فرمایا ہاور قصائد قاسم میں شائع ہو چکا ہے س تعظیم کے اور خلوص کے الفاظ استعمال کئے ہیں۔ بركة العصر فينخ الحديث حضرت مولانا زكريا رحمة الله عليه ابني كتاب "فضائل درود شریف ص ۱۱، میں کھتے ہیں: اس کے بعد قصائد قاسی میں سے حضرت اقدس ججہ الاسلام مولانا محمر قاسم صاحب بانی دارالعلوم نورالله مرقدہ کےمشہور قصیدہ بہار یہ میں سے چنداشعار پیش کرتا ہوں جیسا کداو پر لکھا جا چکا ۔ ریقصیدہ بہت طویل ہے ڈیڑھ سوسے زائدا شعاراس تصیدہ کے ہیں اس لئے سب كالكھنا تو موجب طول تھا جوصا حب بورا ديكھنا جا جيں اصل تعبيد وكوملا حظ فرمائيں ان میں سے ساتھ اشعار سے کھے ذائد براکتفا کیا جارہا ہے جس سے مفرت قدس سرہ کی والہانہ محبت اورعشق نبوی کا انداز ہ ہوتا ہے۔

[ راقم بھی پچھاشعار پراکتفا کرے گااور بوقت ضرورت ان کی وضاحت بھی کرے گاواللہ الموفق ]

# ﴿عبارات ازكتاب تصاكدقاك ﴾

فدائے روضهاش مغت آسانست تجق آ نكهاوجان جهانست برائے خویش مطلوبش گرفتی تجقآ نکه محبوبش مرفق بما بگذاشی باتی جهال را ببنديدي زجمله عالمآنرا نمودی صرف اوہر رنگ وبورا تريدى ازجمه كلها تواورا دو عالم ۱ بکام او نمودی بمدنعت بنام او نمودی بدرگابت شفح المذنبين ست بآن كورحمت للعالمين ست سجق سرور عالم محمه تجق برز عالم محمد بذات یاک خود کال اصل ہتی ست از وقائم بلندی ہا وپستی ست كه كنهش برتر ازكون ومكانست ثناءاونه مقدور جبان ست ولم از نقش باطل یاک فرما براه خود مراج الاک فرما ( قصائد قاسی ۳۵ )

[ تصائد قائی ش حفرت نا نوتوئ کے ایک طویل تصید ہے یہ چنداشعار ہیں اس تعید ہے کو حضرت مولا نا تھا نوگ نے مناجات مقبول ش رکھا اس سے پچھا شعار لطا نف قائمی من ہیں حضرت مولا نا سید حسین احمد دنی " نے الشہا ب الٹا قب ۲۵ شی اس تعیدہ کے چنداشعار نقل کئے ہیں۔ ان اشعار ش نبی کریم مُلُا اُلِیْجُ کو اللّٰد کا محبوب کہا گیا ساری کا نئات کا سردار اور سب سے برتر کہا گیا ہے اور یہ بھی کہ آپ کا پوری تعریف کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ سوچنے و راجو محفی ختم نبوت کا منکر ہووہ بھلا نبی کریم مُلُا اُلِیْجُ کی مدح میں ایک یا تیں کہ سکتا ہے۔ جیسے یہودی نبی کریم مُلُا اُلِیْجُ کی آمد سے قبل آپ کے توسل سے دعا کیا کرتے ہوں گاتے ہوں گے۔الغرض اسطر تنی کریم مُلُا اُلِیْجُ کی اس کی تعریفی کریم مُلُا اُلِیْجُ کی اس کے گن گاتے ہوں گے۔الغرض اسطر تنی کریم مُلُا اُلِیْجُ کی اس کی تعریفی کریم مُلُا اُلِیْجُ کی اس کی دیا ہے کہ حضرت نا نوتو گئی نبی کریم مُلُا اُلِیْجُ کی اللہ کا آخری نبی مائے تھے۔

تعریف کرنا بھی اس کی دلیل ہے کہ حضرت نا نوتو گئی نبی کریم مُلُا اُلِیْجُ کی اللہ کا آخری نبی مائے تھے۔

تعریف کرنا بھی اس کی دلیل ہے کہ حضرت نا نوتو گئی نبی کریم مُلُا اُلِیْجُ کی اللہ کا آخری نبی مائے تھے۔

تعریف کرنا بھی اس کی دلیل ہے کہ حضرت نا نوتو گئی نبی کریم مُلُا اُلْدُ کی نبی کریم مُلُا اُلْدُ کی نبی کی دلیل ہے کہ حضرت نا نوتو گئی نبی کریم مُلُا اُلْدُ کی نبی کی کریم مُلُلُو کی اُلْدُ کا آخری نبی مائے تھے۔

# ﴿ ابيات ازقصيده بهارية ورنعت رسول الله مَا اللهُ عَلَيْكُمْ ﴾

یرقسیدہ ڈیڑھ سوسے زائد اشعار پر مشتل ہے۔ شیخ الاسلام حضرت مولا ناشین اجمہ مدنی رحمہ اللہ تعالی ای قصیدہ کے مجھا بیات نقل کر کے لکھتے ہیں: حضرات ان اشعار کے مضامین پرغور فرما کیں کہ کس قد داخلاص ومحبت وعقیدت بات بات سے نہتی ہے گویا کہ محبت خاتم المرسلین مظافیق میں چور چور ہیں۔ اس قد رمنہ کہ ہیں کہ ماسوا کی خبر نہیں رگ و پے ہیں ان کا اخلاص مرایت کئے ہوئے ہے (المشماب اللہ قب ص اے) راقم الحروف نمونے کے طور پر پھھا شعار ذکر کے ادر حسب ضرورت ان کی شرح بھی کرے گا ادر حسب ضرورت ان کی شرح بھی کرے گا واللہ المستعنان۔

ا) نشن وچرخ ش مو کیول شفرق چرخ وزش

بیسب کاباراٹھائے دوسب کے سربربار (قصائدقامی ص شعر ۲۸)

[ زین پرچونکد حضرت نی کریم الطفار کاروضه مبارکد ہاس لئے بیآ سان سے افضل ہوئی حضرت نا نو تو گ اس افضلیت کی ایک اور وجہ ریہ بتاتے ہیں کہ زیمن نیچے ہونے کی وجہ سے سب کا بوجھ افھاتی ہے اور آسان او پر ہونے کی وجہ سے سب کے سرول پر بوجھ کی طرح ہے ]

ا) كرے ب ذرة كوئ الله كائل ك

فلك كيمش وقركوز من ليل ونهار (قصائدقاسي ٢٥٠ شعر٥٩)

الیمن آنخضرت کالیم کی وجہ سے زمین کو اتنا فخر ہے کہ نبی کریم مَاللَّیم کی گئی کے ایک ڈرے کے

ساتھ بھی وہ سورج اور چائد کوشر مندہ کر رہی ہے]

۳) فلك رغيبي وادريس بين تو خرسي

زمین پر جلوه نما ہیں محمد عثار (قصائدقائیص۵شعر۵۰)

[ مخار کامنی ہے اللہ کے پہندیدہ ، چنے ہوئے بندے۔اس کامنی بیٹیس کہ آپ کوکا تنات کے ذرے درے کا اختیار دیا گیا۔ معرت تا نوتو گ نے دوسری جگد تعرق کی ہے کہ کا تنات کا اختیار

الله بي ك ياس ب- و يكفي اس كتاب يس قبله تما ي عبارت نمبرا

فلك يرسب سي يرب نداني احمد

زُّيل يه كچوند بور بعدى سركار (قصائدةاى ص٥ شعرا٥)

[اس میں مرزائیوں کے اعتراض کا جواب ملتاہے۔مرزائی کہتے ہیں کہ عیسی علیہ السلام اوپر آسانوں پراور نی منافظ فیے زمین پر۔اس سے توسمحمآتا ہے کہ عیسی علیہ السلام افضل ہیں حضرت فرماتے ہیں کہ ان کا معیار غلط ہے افضلیت زمین یا آسان کی وجہ سے نہیں افضلیت تو نی کریم کالیج کی وجہ سے ہے آپ کی وجہ سے تو روضہ مبار کہ عرش بریں سے افضل ہے۔ بدز مین آسان سے افضل کیوں نہ ہوگی؟ آسان پرحضرت عیسی علیدالسلام تو ہیں مرآ مخضرت کا پینا ہجیسا تو ومال کوئی نہیں آ

> تناكراس كى فقظ قاسم اورسب كوچھوڑ کیاں کا سبزہ کہاں کا چمن کہاں کی بہار تاکر اُس کی اگرفت سے کھ لیاجاہے

توأس سے كه اگراللد سے بچهدركار (قصائدقاكى ص ٥ شعر٥٠٠٥)

[اِس كاايك مطلب توييب كما كرالله ، مجمد ليما بي تي كريم الله في الرآب كوجوالله في فضائل دیجے ہیں ان کو بیان کرمٹلا آپ اللہ کے رسول ہیں آپ سب کے سردار ہیں آپ سب انبیاء سے عقل فہم میں،اخلاق میںاور مجمزات میں بڑھ کر ہیں آپ خاتم النمین ہیں جیسے حضرت نے عتلف مواقع میں ان کو بیان کیا ساری دنیا میں آپ اذ ان کے ذریعے آپ کی نبوت ورسالت كاعلان مور ما ہے، قبر میں نبیت محمد ما الفیق كه كرنجات موكى حشر میں بہلے آپ بى شفاعت كريں مے جنت كا درواز و بہلے آپ عى كلوائيں مے\_آپ كے نضائل كونہ مانا بدان كو بيان كرنے ہے گريز كرنا الله تعالى كے ساتھ مقابلہ كرنے كے مترادف ہے كہ جب اللہ نے بيفضائل ریحے ہیں تو کون ہوتا ہے نہ ماننے والا؟

ووسرا مطلب بدے کردین مجھنے کیلئے نی کریم کالٹیٹا کی باتوں کو لیما ہوگا آپ کی اتباع كے بغير نجات نہيں ۔تيسرامطلب بيے كآپ كے روضه مباركه پر حاضرى موتوسلام پيش كريں اور شفاعت کی درخواست کردیں۔ آپ کی شفاعت کی قدرنہ کرتا منافقین کا کام ہاللہ تعالیٰ نے منافقين كه بارے ش فرمايا: وَإِذَا قِيسُلَ لَهُهُمْ تَعَالُواْ يَسْسَغُفِوْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُوُوسَهُمْ وَرَأَيْتُهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ (سورة المنافَعُونِ آيت نبر٥) ترجمه: "اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ تمہارے لئے اللہ کے رسول استغفار کریں تواہیے سروں کو ملکا تیں بیں اور تو و یکھے گا کہ وہ رکتے ہیں اورغرور کرتے ہیں'۔ یشخ الاسلام حضرت مولا تاشیم احمد عثانی اس آیت کے تحت لکھتے ہیں : بعض دفعہ جب ان منافقین کی کوئی شرارت صاف طور پر کھل جاتی اور كذب وخيانت كايرده فاش موجاتا تولوگ كيته كه (اب بهي وقت نبيس كيا) آؤرسول اللَّهُ فَأَيْجُمُ کی خدمت میں حاضر موکر اللہ سے اینا قصور معاف کر الوحضور کے استغفار کی برکت سے حق تعالی تمباری خطامعاف فرمادے گا تو غرور و تکبر سے اس برآ مارہ نہیں ہوتے اور بے پروائی سے گردن ہلا کر اور سرمنکا کررہ جاتے بلکہ بعض بدبخت صاف کہدویتے کہ ہم کو دسول اللہ کے استغفار کی ضردرت نبین (تفییرعثانی ص۲۳۷ف)

الی کسے بیان ہوسکے ثنائی کہ کہ جس پالیا تیری ذات خاص کا ہو پیار جو تو اسے ندینا تا تو سارھے عالم کو

نصیب ہوتی نہ دولت وجود کی زنبار (قصائد قامی من مقعر ۵۲،۵۵)

[کا نکات کو اللہ نے اپنی عبادت کیلئے بنایا جب تک دنیا عمل اللہ کا نام لینے والے ہیں دنیا قائم رہے گی (مسلم جام اسلام میں اسلام ہورے ہیں دنیا قائم جب اللہ اللہ کا نام لینے والے ہیں دنیا قائم جب اللہ اللہ کا اللہ کا مام دہ نے نمبر ۲۳۳ طبع ہیروت ترفدی جام اور اللہ کی عبادت کا طریقة انبیاء جب اللہ اللہ کرنے والا کوئی نہ رہے گا یہ نظام سمیٹ دیا جائے گا۔اور اللہ کی عبادت کا طریقة انبیاء کرام بی سماتے تصاور انبیاء کے امام اور مردار آنحضرت کا اللہ تا تھا دہ ہوتے تو عبادت کا طریقة ہے نہ جاتا تو مجی نہ ہوتے ، انبیاء نہ ہوتے تو عبادت کا طریقة ہے نہ جاتا تو کا نئات کو بنانا ہے قائد ہوتے تو اللہ تعالی کا نئات کو بنانا ہے قائد ہوتا اس کیا ظریقہ ہے نہ ہوتے تو اللہ تعالی ا

٢) كہاں وہ رتبہ كہاں عقل نارسا اپنى

كا تنات كونه بناتا ]

کہاں دہ نورخدا۔اور کہاں مید بدؤ زار (قصائد قاسی ص۵شعر۵۵)

[ نورخدا کا مطلب میہ ہے کہ آپ کو اللہ نے نور ہدا ہت بنا کر بھیجا تھا نہ تواں سے بشریت کی تفی ہے اور نہ میدم او ہے کہ معاذ اللہ خدا کے نور کا کنات علیہ دعلی الدالصلو ات والتسلیمات ہر چند بشر سے پر ٹیمرالبشر ہے۔خداوند کریم نے اینے سب کمالوں سے حصہ کامل ان کوعطا فر مایا تھا (فیوش قاسمیہ ۲۳۳)]

کی جراغ عقل ہے گل اس کے نور کے آگے زباں کامنے بین جومد آئی کرے گفتار جہاں کہ جلتے ہوں پر عقل کل کے بھی پھر کیا گلی ہے جان جو پہنچیں وہاں میرے افکار گر کرے مری روح القدس مدوگاری تو اُس کی مدح میں میں مجمی کروں رقم اشعار جو جریل مدد پر ہو گکر کی میرے

تو آ مے بڑھ کے کہوں اے جہاں کے سردار (قصائد الله منائل درودشریف م ۱۱۸)

[حفرت الا ہر رود وضی الله تعالی عند ہے روایت ہے کہ رسول الله منائل الله منائل ہے فرمایا: یک حسّان آجے بہ عنی الله منائل من الله منائل ہو وج الفد س (مسلم م ۴۰۰) ترجمہ: "اے مان میری طرف ہے جواب ہے اے الله روح الفدس کے ساتھ اس کی مدوفر ما "حضرت حسان میری طرف ہے جواب ہے اے الله روح الفدس کے ساتھ اس کی مدوفر ما "حضرت عال میری طرف ہے کہ رسول الله منائل الله منائل الله ورسس حسان رضی الله عند سے فرمایا: اِنَّ دُوْحَ الله الله ورسس کے ساتھ اس من الله عند ہے فرمایا: اِنَّ دُوْحَ الله الله ورسس کے دسول کا دفاع کرتا رہے گاروح الفدس تیری مدوش رہے گا"۔

علی قو الله اوراس کے دسول کا دفاع کرتا رہے گاروح الفدس تیری مدوش رہے گا"۔

حضرت حسان رضی الله عنہ کونہ جریل نظراً تے تصاور نہاس فضیلت کے بعد حضرت حسان رضی الله عنہ نبی بن گئے ۔اب اس شعر پرغور کریں حضرت تا نوتو کی یہ نبیس کہدرہے کہ جریل میرے ساتھ میں بلکہ دعا کررہے ہیں اور تمنا ظاہر کرتے ہیں گذان اشعار کے کہنے کے وقت جریل امین کی تائید حاصل ہوتو ہیں ہوں کہوں]

٨) تو اخر كون دمكال زبده زيين وزمال

امیر گنگر پینمبران شه ابرار(قصائدقانی ص۵شعر۱۲)

[ حفرت نے ان اشعار میں نمی کریم الفی او خطاب کیا۔ بسا اوقات عائب کو ذہن میں حاضر بچھ کر اس کو خطاب کیا جاتا ہے۔ حاضر ناظر کا حقیدہ اس میں ہر گرنہیں ہے۔ ( حرید تفصیل کیلئے دیکھئے اس عاجز کی کتاب اساس المنطق شرح تیسیر المنطق ج مص ۱۳۳۸ تاص میں بحث قیاس شعری ) پھر ان اشعاد میں حضرت نے نمی آلفی آل کوسب انبیاء کا سرداد مانا ہے اور بار ہایہ بات گزر پھی ہے کہ حضرت کے زویک اعلیٰ نمی ہونا آخر میں آنے کوسٹون ہے تو اس طرح حضرت نے کھالی

عقیدہ ختم نبوت کا بھی اظہار کردیا ہے]

تو نوردیده ہے اگر ہیں ١١ دیده بیدار (قصائدقاسی ص ۵شعر۲۵،۲۳)

[حضرت نے ان ابیات میں سب انبیاء کرام علیہم السلام کے ادب کو لمحوظ رکھتے ہوئے آنخضرت منافیخ کی افضلیت کو یوں بیان کیا کہ اگر دیگر انبیاء کرام علیہم السلام جہان کی جان ہیں تو آپ اس جان کی زندگی ہیں اگر وہ آنکھ ہیں تو آپ اس آنکھ کا نور ہیں۔ کیا ختم نبوت کا کوئی مشر آنخضرت منافیخ کی ایس مدح کرسکتا ہے؟]

۱۰) جہاں کے سارے کمالات ایک ہجھ میں ہیں تیرے کمال نہیں کسی میں گر دو جار

[یعنی آپ کمالات میں تمام انبیاء پر فائق ہیں جیسا کہ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تقریروں میں اور اپنی تحریروں میں اس مضمون کو بہت تفصیل سے بیان کیا ہے۔ زیرِ نظر کتاب "دخضرت نانوتوی اور خدمات ختم نبوت " میں بھی جا بجا ایسے مضامین نقل کئے مگئے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے ججۃ اللہ البالغہ جا اس ۸ میں کھا کہ مفہ میں ناسانوں کی اصلاح کرنے والی شخصیات۔ کے کمالات نبی مکا گئے ہیں سب کے سب ہیں باتی انبیا میں دودو تین تین ہیں تفصیل کیلئے دیکھئے کتاب آیات ختم نبوت میں ۲۹ سے تاص ۲۵ کے۔ اور اس کتاب میں تخذیر ہیں تفصیل کیلئے دیکھئے کتاب آیات ختم نبوت میں ۲۵ کیا کتام ۲۵ کے۔ اور اس کتاب میں تخذیر الناس کی عبارات کے شرح۔ یہاں ایک نئے حوالے پراکھنا کیا جا تا ہے۔

مولانا محمرعثمان غنی صاحب خطبات مدراس ۸ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ ایک تعلیم یا فتہ ہندو نے ایک مسلمان واعظ سے کہا کہ میں تمہارے پیغیبرکو دنیا کاسب سے بڑا کامل انسان تعلیم کے دریافت کہا تھی کے فکر پیغیبراسلام کو دنیا کا کامل ترین انسان حانے

ہو؟ اُس نے جواب دیا کہ مجھ کواُن کی زندگی میں بیک وقت اِس قدر متضادا در متنوع اوصاف نظر آتے ہیں جوکسی ایک انسان میں تاریخ نے بھی یکھا کر کے نہیں دکھائے۔

وہ بادشاہ ایسا کہ ایک بورا ملک اس کی شمل ہو، دولتمند ایسا ہو کہ خز انے کے خزانے اونٹوں برلدے ہوئے اس کے دار الحکومت میں آرہے ہوں ، اور مختاج ایسا کہ مہینوں اس کے گھر چولہانہ جاتا ہواور کئی گئی وقت اس بر فاتے گذر جاتے ہوں ،سپدسالا رایبا کہ ٹھی بھر نہتے آ دمیوں کو لے کر ہزاروں کی غرق آئین فوجوں سے کامیاب لڑائی لڑا ہو، اور صلح پیندابیا کہ ہزاروں پر جوش جال شارول کی جمرکانی کے سلح نامد پر وستخط کر دیتا ہو، شیاع اور بہا دراییا کہ ہزاروں کے مقابلہ میں تنہا کھر اہو،اورزم دل ایسا کہ اُس نے انسانی خون کا ایک قطرہ بھی اینے ہاتھ سے نہ بہایا ہو۔ باتعلق ابیا که عرب کے ذرہ ذرہ کی اُس کوگلر، بیوی بچوں کی اُس کوگلر، غریب ومفلس مسلما نوں کی اُس کوفکر،خدا کی بھولی ہوئی دنیا کےسدھار کی اُس کوفکر بخرض سارےسنسار کی اُس کوفکر،اور بے تعلق ایسا کہ خدا کے سواکسی کی اُس کو یا ذہیں اور اُس کے سوا ہر چیز اس کو فراموش، اُس نے مجمی این وات کیلئے ایے برا کہنے دالوں سے انتقام بیں لیا، اور اپنے واتی و شنول کے ق میں ہمیشہ دعاء خیر کی اور ان کا بھلا جا ہا کیکن خدا کے دشمنوں کواس نے مجھی معاف ہیں کمیا اور حق کا راستەردىنے والوں كو بميشە جېنم كى دىمكى دىتار بااور عذاب الىي سے ڈراتار با۔

عین اُس وقت جس اُس پر ایک تیج زن سپائی کا دھوکہ ہوتا تھا وہ ایک شب زندہ دار زاہد کی صورت میں جلوہ نما ہوتا ہے، عین اُس وقت جب اس پر کشور کشا فات کا شبہ ہوتا ہے ۔ پیغیبرانہ معصومیت میں ہمارے سامنے آ جا تا ہے، عین اُس وقت جب ہم اس کوشاؤعرب کہہ کر پکارنا چاہتے ہیں وہ مجور کا تکیدلگائے خالی چٹائی پرمحو خواب نظر آ تا ہے، عین اُس دن جب عرب کے اطراف ہے اُس کے حق مسجد میں مال واسباب کا انبار لگا ہوتا ہے اُس کے اہل بیت میں فاقد کی تیاری ہورہی ہو ۔ عین اُس عہد میں جب اُڑ ائیوں کے قیدی مسلمانوں کے گھروں میں لوغری اور غلام بن کر بھیجے جارہے ہوں فاطمہ بنت رسول اینے ہاتھوں کا چھالا اور سینہ کا واغ باپ کو اور غلام بن کر بھیج جارہے ہوں فاطمہ بنت رسول اپنے ہاتھوں کا چھالا اور سینہ کا واغ باپ کو

دکھاتی ہیں جو پھی چیتے چیتے اور مشکیز ہ بحرتے باتھ اور سید پر پڑھیا تھا اور ایک خادمہ کی درخواست کرتی ہیں ارشاد ہوتا ہے اب تک صفہ کے غریبوں کا انتظام نہیں۔ فاطمہ ابدر کے پیتم تم سے پہلے درخواست کر بچے ہیں (تھر الباری شرح اردو بخاری شریف جاس ۲۲۸،۲۲۷)

۱۱) جرخدائی نہیں چھوٹا تھے سے کوئی کمال

ال جرخدائی نہیں چھوٹا تھے سے کوئی کمال

بغيربندگي كياب؟ لك جو تھكوعار (قصائدةاسي ١٣٥٥)

[اس کامطلب بینیس کراللہ فیسوائے خدائی کے کا نتات کے سب اختیارات آپ کودے دیئے اس کے کہ قبلہ نما اور انتقار الاسلام بیس حضرت نے میفصل بیان کردیا کہ آپ کا اصل کمال عبدیت ہے تو مطلب بیہ ہے کہ بندگی بیس سب سے اعلیٰ مقام جناب نبی کریم تالیج کا کوعطا ہوا۔ اس شعر کے دوسر مے مصرعہ بی اس مضمون کوادا کیا ہے کہ بندگی بیس کوئی عارفیس۔

ارشاد باری تعالی ہے: لَنْ یَسْتَنْ کِفْ الْمَسِبُ وَ اَنْ یَکُونَ عَبْدًا لِلْهِ وَلا الْمُسْتُ وَانْ یَکُونَ عَبْدًا لِلْهِ وَلا الْمُسْتُ وَانْ یَسْتُ نَکِفْ عَنْ عِبَادِتِهِ وَیَسْتُ کُبِرُ فَسَیَحُشُرُهُمْ إِلَیْهِ وَیَسْتُ وَانْ الْمُسْتُ وَانْ الْمُسْتُ وَا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ فَیْوَقِیهِمْ الْجُورَهُمْ وَیَوِیْدُهُمْ مِن وَمَنْهُ وَا الْمُسْتُ وَا الصَّلِحَتِ فَیْوَقِیهِمْ الْجُورُهُمْ وَیَوِیدُهُمْ وَیَوِیدُهُمْ مِن اللّهِ مِن اللّهِ وَلَیْ اللّه وَلِیْ المُسْتُ کُفُوا وَاسْتَکْبُرُوا فَیْعَلِدُهُمْ عَدَامًا اللّه اللّه وَلا یَجدُونَ لَهُمْ مِن دُونِ اللّلْهِ وَلَیْ الْمَسْتُ کُفُوا وَاسْتَکْبُرُوا فَیْعَلِدُهُمْ عَدَامًا اللّه اللّه وَلا یَجدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللّه لِللّهِ وَلِیّا وَلا یَصِیرُا (سور اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه وَلا یَصِیرُا (سور اللّه اللّه اللّه اللّه وَلِیّا وَلا یَصِیرُا (سور اللّه اللّه اللّه وَلِیّا وَلا یَصِیرُا (سور اللّه الله وَیَ اللّه وَلا یَصِیرُا (سور اللّه الله وَیْمِر اللّه وَلِی اللّه وَلِیّا وَلا یَصِیرُا (سور اللّه الله وَیْمِر اللّه وَیْمِلْ اللّه وَلِیْلُول ایمان اللّه وَلاً اللّه وَلا یَصِیلُول ایمان اللّه وَلا اللّه وَلاً اللّه وَلا اللّه وَلا اللّه وَلا اللّه وَلا اللّه اللّه وَلا اللّه وَلا اللّه وَلَا اللّه وَلا اللّه وَلا اللّهُ وَلا اللّه اللّه اللّه وَلا الللّه وَلا

۱۲) بیاجتاع کمالات کا تخیے اعجاز دیا تھا تا ندکریں انبیاء کہیں تھرار (قصا کدقا می ۴ شعر ۲۵) [الله نے سب کمالات آپ کی ذات میں جمع کردیئے تا کہ انبیاء کرام علیجم السلام فوراً آپ کی انتہاء کر ام علیجم السلام فوراً آپ کی انتہاء کر ام کی موجود کی میں اپنے فضائل بیان کئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فر مایا ان کے ساتھ محمرتم سے بڑھ گئے ہیں۔ (تفییر ابن کیر جسم ۲۲۹) مزید نفصیل کیلئے دیکھئے کتاب 'شواہ ختم نبوت' ص ۲۸۔ اور کتاب'' آیات ختم نبوت' ص ۲۸۔ اور کتاب'' آیات ختم نبوت' ص ۲۸۔ اور کتاب'' آیات ختم نبوت' ص ۲۸، سام ۳۵، ۳۵ نیز ص ۱۳۵، ۳۵

١٣) کنچ سکاتيرے رتبہ تلک ندکوئی ني

موئے میں معجز ہوالے بھی اس جگہنا جار (قصائد قاسی ص ۱ شعر ۲)

[آپ عقل وہم ، اخلاق اور مجزات اور پیشکو ئیوں میں سب پر فائق متے اس لئے کوئی نبی آپ کے مرتبے کونہ پاسکام ، قبلہ نما ، میلہ خداشناسی اور مباحثہ شاہجمانیور میں حضرت نے اس مضمون کو بڑے دلائل کے ساتھ بیان کیا ہے ]

۱۲) جوانبیاء ہیں وہ آگے تیری نبوت کے

كرين بن المتى بون كايانى اقرار (قصائدقائى سا المعرد)

[مطلب یہ ہے کہ آنخضرت مُکالیُرُ اجیسے نبی الامۃ بین نبی الانبیاء بھی بین اس کی مدل بحث تحذیر الناس کی عبارات کے تحت موجود ہے مر میر تفصیل کیلئے دیکھیے" آیات ختم نبوت" ص۳۰،۸ ۴،۸ میرزمی ۵۹۲۲۵۳۵]

> ۱۵) خداکے طالب دیدار حضرت موی تبهارالیجئے خدا آپ طالب دیدار کہال بلندی طورادر کہال تیری معراج

کہیں ہوئے ہیں زشن آسان بھی ہموار (قصائدقاسی ص اشعرے،۸۵)

[موى عليه السلام الله تعالى سے كلام كرنے كوه طور پر مسئے جبكه الله تعالى في جريل عليه السلام كو تيج كرنى كريم الله في المعراج په بلايا يہ مى اس كى دليل ہے كه نى كريم الله في كام تبدنيا ده ہے] ۱۷) رہاجمال پہتیرے حجاب بشریت نہ جانا کون ہے کچھ بھی کی نے جز ستار (قصا کدقا تھی ۲ شعر ۸۲)

[ یعنی آپ کوعام لوگ انسان ہی و کیھتے ہیں گرروحانی کمالات آپ کے اللہ ہی جانتا ہے اس میں عقیدہ بھر بہت کی نفی نہیں(۱) اگر ایسا کرتا ہوتا تو عقل وقیم اور اخلاق میں آپ کی بلندی کا ذکر مہمل تھا اتنا کافی تھا کہ آپ انسان نہیں۔شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ فریاتے ہیں:

"وَمِنْ عَادَةِ الْجَهَلَةِ آنَهُمْ إِذَاكُمْ يَرَوْا رَجُلًا زَعَمُوهُ مُنَزَهًا ثُمَّ إِذَا رَأُوهُ يُمَادِمُ الْعَادَاتِ آنْكُرُواْ عَلَيْهِ فَلِهٰذَا السِّرِ كَانُواْ يُعِرَّوْنَ بِسَاثِرِ الْانْبِيَاءِ وَيُنْكِرُونَ لَهُ مَلَيْهِ وَمَلَمَّ "ترجمہ: جابلوں کی عادت ہے کہ جس کی کوانہوں نے دیکھا خیص ہوتا تو وہ اس کومقدس اور فوق البشر جسی خیال کرتے ہیں برخلاف اس کے اگر کوئی صاحب کمال اُن کے سامنے ہواور وہ بید کیے لیس کہ بیجی ہماری طرح زندگی بسر کرتا ہے اور اس کی عادات ہمارے خالف نہیں تو اس وجہ سے اس کی فضیلت کا اثکار کرتا ہے۔ ان لوگوں کے دیگر انبیاء کو شلیم کرنے اور ہمارے درسول اکرم حمر طاق کے انکار کرتا ہے۔ ان لوگوں کے دیگر انبیاء کو شلیم کرنے اور ہمارے درسول اکرم حمر طاق کی نظروں میں بھی راز تھا (السخیسو الکھید متر جم سے سے اور اس کی طرح ہوتے ہیں جب سے جاتے ہیں پھریاد آتے ہیں]
الکھید متر جم سے سے کہ کالات میں نرالے ہوتے ہیں جب سے جاتے ہیں پھریاد آتے ہیں]

<sup>(</sup>۱) راقم الحروف نے اساس المنطق میں لکھا کہ اس شعر کا مطلب یہ کہ ہی کریم تالیخ آگر چہ بشر بیں گرآپ کے روحانی کمالات اور مرتبوں کا ادراک ہم بالکل نہیں کرسکتے بلکہ سوائے خدا تعالیٰ کے آپ کے روحانی کمالات تر قیات کوکوئی نہیں جان سکتا۔ شاہ رفع الدین خواجہ عبیداللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے بیں کہ سب محققین کا اتفاق ہے: واستن مراتب معنوی نی راصلی اللہ علیہ وسلم علی حسب المکھال دروسے آج کس از انبیاء واولیاء بیست (دمنع الباطل ص ۱۳۱۱) ترجمہ: نی تالیخ کے مراتب معنوی کوکال طور پر جاناانبیاء یا اولیاء بی سے کی کے بس میں نہیں ہے۔ (اساس المنطق ج ۲ ص ۲۲ س)

۱۷) نه بن پژاوه جمال آپ کاساایک شب

مجی قمرنے گوکہ کروڑں کئے چڑھاؤا تار (قصائدقائی م) اشعر ۸۷)

۱۸) خوشانعیب بنست کهال نعیب میرے

توجس تدری بھلا میں برا أس مقدار (قصائد قامی ص عرصوم)

[ یعنی آپ جیننے اعلیٰ ہیں میں اتناہی پست ہیں۔ آپ جینے استھے ہیں میں اتناہی براہوں۔ قار کمین کرام !غور کریں کیاختم نبوت کا کوئی منکر نبی کریم مُنالِیْنِ کی تعریف میں ایسے الفاظ کہہ سکتا ہے قادیانی جیسے آدمی قوا پی تعریف کروائے تھے وہ کب کہتا تھا کہ میں براہوں وہ کہتا تھا میں سب سے اعلیٰ ہوں کی بات ہے کہ نبی کریم کا النیخ کی نعت میں اتنی پستی کا اظہار تو شاید ہی کسی نے کیا ہو ] (19) نہ پہنچیں گنتی میں ہرگز تیرے کمالوں کی

مرے بھی عیب شدوسرا ، شدابرار (قصائدقاسی ص عشعر،۹)

[اے دوجہان کے سردار، اے نیک لوگوں کے سردار! آپ کواللہ نے اسٹے کمالات عطافر مائے بیں کہ میرے عیوب کی گنتی آپ کے کمالات کی گنتی ہے کم ہے ]

۲۰) ین کآپشفی گناه کارال بی

کئے ہیں میں نے اکٹھے گناہ کے انبار (قصائد قامی ص مے شعر ۱۰۱۳)

توبهترين خلائق ميں بديرين جهاں

توسرورد د جهال ش کمینه خدمت گار ( قصا کدقا می ۸ شعر۱۱۳)

[مطلب بدكهآب سارى مخلوق سے اعلى بين اور ميں سب سے زيا دوبدترين اور گناه گار ہوں]

ہ) بہت دنوں سے تمنا ہے سیجئے عرض حال اگر ہو اپناکسی طرح تیرے در تک بار وہ آرزوئیں جوہیں ہدت سے دل میں بحری

کہوں میں کھول کے دل اور نکالوں دل کا بخار (قصائد قامی م مشعر ۱۱۲،۱۱۵)

مطلب بیہ کہ میں مدیند منور حاضری کیلئے تر بیا ہوں تا کہ وہاں حاضر ہوکر سلام پیش کروں اور آپ سے شفاعت کی درخواست کروں جیسا کرفتھا ولکھا ہے ]

۲۲) مگر جہاں ہوفلک آستان ہے بھی نیجا

وہاں ہوقاسم بے بال و پر کا کیونگر گذار (قصائد قاسمی مشعر ۱۱۷)

مدوكراك كرم احدى كهتيرسوا

نہیں ہے قاسم بیکس کا کوئی مامی کار (قصائد قامی ص ۸ شعرا۱۲)

[بیربات طے شدہ ہے کہ شعر کامفہوم شاعر کے عقیدہ کے موافق لیاجائے گا۔ان اشعار ہی مولانا اس بات کی تمنا کررہے ہیں کہ نبی علیہ السلام قیامت کے دن آپ کی شفاعت کریں اور اللہ تعالیٰ کے حضور ہمارے لئے وعاکریں شعر نمبر ۱۳۰ شی فرماتے ہیں:

ین کے آپ شفیع گناہ گاراں ہیں کئے ہیں میں نے اکٹھے گناہ کے انبار

شعرنمبر االمن فرمات بن

مر جہاں ہوفک آستاں ہے بھی نیچا وہاں ہوقاسم بے بال و پر کا کیونکر گذار (مزیر تفصیل کے لئے دیکھنے اساس المنطق ج۲ بحث قیاس شعری)

٢٣) ويا عن في تخصب سے مرقبه عالى

كياب سارب بروج وولول كالمجيم ردار قصائد قامي مشعر ١٢١)

[مطلب بیرکہ آپ ساری کا نتات کے سردار ہیں سب سے اعلیٰ ہیں اور جوسب سے اعلیٰ ہو وہی آخری نبی ہے اس طرح اس میں ختم نبوت کا ذکر بھی ہے ] ۲۳) امیدی لاکون بی گربزی امیدے ب

که بو سگان دیدش میرانام خار (قصائدقای ص و شعر۱۲۹)

[ یعنی مدیند منورہ میں رہنے کی تمنا تو ہے گراس پاک دلیں میں نسانوں کے ساتھ دہنے کے قابل نہیں اگر میرانام سکان مدینہ کے ساتھ شار ہوجائے تو بڑی سعادت ہے یا بیہ مطلب ہے کہ ختم نبوت کے ادنی جوکیداروں کے ساتھ میراحشر ہوجائے تو بڑی سعادت ہے ]

۲۵) میون قرماتھ سگان حرم کے تیرے چروں

مرول تو کھائیں جھے دینہ کے مرغ ومار (قصائدقائی ص ۹ شعر ۱۳۰)

[ بینی میری تمنا ہے کہ بیس زندگی بحرمدیند منورہ بیں ادنی چو کیدار رہوں اور نہ بی تو سگان مدینہ کے ساتھ ہی حرم مدینہ کے گرد چکر کا ثنا رہوں اور جسب مرجاؤں تو میری تمنا ہے کہ میرابدان مدینہ کے کیڑوں مکوڑوں کی غذا ہے ]

۲۷) اڑا کے بادمری مشت خاک کوپس مرگ

کرے حضور کے روضہ کے گردنار (قصائدقا کی ص و شعر ۱۳۲)

[حضرت ال شعر ميس فرماتے بيں كدميرى تمنا ہے كدمرنے كے بعد ميراجىم جب مٹی كے ذرات بن جائے تو ہوااس كواڑا كرآپ كے روضہ كے گروزيارت كيلئے آنے والوں كے قدموں كے ينچے بمحير دے]

> ۲۷) ولے بیر رتبہ کہاں مشت خاک قاسم کا کہ جائے کو چدا طہر میں تیرے بن کے غبار

گر کئیم مدینہ ہے کرد باد بنا

کشال کشال مجھے لے جاجہاں ہے تیرامزار (قصائدقائی ص ۹ شعر ۱۳۳،۱۳۳) [میں تواس قابل نہیں کہ میری خاک مدینہ جائے خدا کرے مدینہ جانے والی باد نیم گرد باد کی شکل میں آئے اور میری خاک کوآپ کے دوضہ کے پاس لے جا کر جمعیر دے ] ۲۸) رہے ندمنصب شخ المشائحی کی طلب ندی کو بھائے ید نیا کا مجھ مناؤ سڈگار موالشارہ میں دو کھڑے جو ل قر کا جگر

كوئى اشاره صاريجى دل كے بوجايار (قصائدةاكى ص ٩ شعر١٢٣١)

[اس سے پہلے ابیات میں نی فاقع کی محبت کے حصول کی تمنا کی اور اب بیفر ماتے ہیں کہ جھے نہ پیر بینے کی طلب ہے ایک اشارے کے پیر بینے کی طلب ہے جیسے آپ کے ایک اشارے کے چاند کے دو کھڑے ہوئے ای طرح ہمارے دل پیالیا اثر ہو کہ آپ کی محبت ساجائے۔

فاكده: حضرت مولا ناعبدالما لك مدلقي في في الكامنمون كو بنجابي اشعار من يول اداكياب:

ول دنیادی شابی دی آر محیل

محی عقل دانائی دی لوژئیس
تیری یا دداد بوا بل دارد ب
سے موررشنائی دی لوژئیس
جگ سار نے قب نیاز چرکر
در دردی محدائی دی لورئیس
در اردی محدائی دی لورئیس
در بار الهی دے اندر
کے مور آشنائی دی لورثن

اردوزبان میں ان اشعار کا مطلب سے ہے: اگر مجھے حضرت محد کا آئی ہے عشق ومحبت کا ایک قطرہ نصیب ہوجائے تو مجھے دنیا کی بادشاہی کی کوئی ضرورت نہیں۔ میرا دل آپ کی محبت میں سرشار رہاور جھے اس کے بالقابل عقل دوانائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کے ہر حکم کو بغیر رئیل کے مانے کو تیار ہوں۔ میرے گناہ گارسیاہ دل میں اے اللہ اگر تیرے ذکر کا جراغ جاتا رہیں ہے۔ اے اللہ تو مجھے دنیا ، آخرت میں اور قبر حشر میں کی اور دوشنی کی ضرورت نہیں ہے۔ اے اللہ تو مجھے

ا پے حبیب کا عشق عطافر مااوراس کے ساتھ سارے جہان سے مجھے ستغنی کردے۔اے اللہ اگر میر اسر تیرے دربار بیس جھکٹا رہے تو مجھے در در پر سر جھکانے کی ضرورت نہیں ہے،خدا کرے اس بندے کی بید عا اللہ کے دربار بیس قبول ہوجائے کہ جسم کے لول لول میں رسول اللہ مال تھا کہ کے جب ساجائے اور مجھے کی اور سے مجت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔]

۲۹) بساب درود پرهاس پراوراس کی آل پرتو

جوخوش ہو تھے ہے وہ اور اس کی عتر ت اطہار ا

البی اس په اوراس کی تمامآل پہیج

متیں کہ عدد کرسکے ندان کوشار (قصائدقائی ۱۵۱۰۱۵)

[اے اللہ اپنے بیارے حبیب مُلَا اللہ اُل کی آل پراور اُن کے فرماں برداروں پر اتن رحتیں نازل فرماجن کوعدد شارنہ کر سکے یعنی بے شار رحتیں نازل کرد یجئے آمین ]



# ﴿تعارف رساله اسرار قرآنی﴾

مفرقر آن صغرت مولاناصوفي عبدالحميد صاحب واتى الكصة إين:

بی مخفر سارسالہ ہے فاری زبان میں ہے جس میں مخلف آیات قرآنیہ کے بارہ میں مولانا محرصد این صاحب سرادآبادی نے سوالات معرت نا نوتوی کی خدمت میں لکھ کر بھیجے تھے جن کے جوابات معرت نے حریر فرمائے ہیں اور بہت سے اشکالات کو رفع کیا ہے آخر میں معوذ تین کی حکیمان تغییر ہے اور مثنوی روی کے ایک مشکل شعر کی شرح ہے (مقدمه اجو بدار بھین ص ۱۹۸) راقم الحروف کہتا ہے:

برسال كل بيس منحات بمشمل به كراس بن بزع و يجده اشكالات كول كيا كيا بها مثلا الكيد و اشكالات كول كيا كيا بها مثلا الكيد الشالك بيب كم أن يا بها مثلا الكيد الشائد الله من يُنطَوه [سورة الحديد الرب بيب كرا شائد من يُنطَوه [سورة الحديد الرب بيب كرا شائده كيك آيا؟ (اسرارقر آنى ص ٨)

هی البند حضرت مولانامحمود حسن دایدی رحمدالله تعالی نے دوسرے پارے کے فواکد کے شروع میں آیت کریر '' الله لِنَ عُلَمَ مَنْ يَعْبِعُ الوَّسُولَ '' کے تحت اشكال بيان كيا محراس کي تعلق جوابات دے كر آخر میں حضرت نا نوتو گی كے جواب کو جواس رسالہ میں ہے جی كیا ہے وہاں حضرت نا نوتو گی كاذكران الفاظ سے كيا ہے :

بعض را تخین مُلَدُ قِلَقِین نے اس کے منات اور آئیں بہایت وقیق وائی بیان فرمائیں اللے (تغییر مطافی ص ما فسم) اس سے معلوم ہوا کہ حضرت نا ٹوتویؒ کے بیانات اور آپ کی تحریری مخضری کیوں نہ ہوں علماء کیلئے بڑا قیمی سرمایہ ہیں اس لئے ان کو حاصل کر کے ان کا مطالعہ کرتے رہنا جا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قدر کی تو فیق عطافر مائے آئین۔



# ﴿عبارت ازكتاب اسرارقر آني ﴾

راقم نے '' آیات ختم نبوت' میں حضرت نا نوتویؒ کی تغییر کو بنیاد بنا کرمعوذ تین (سورة الفاق اورسورة الناس) سے حقیدہ ختم نبوت پر استدلال کیا ہے (۱) اور پرتغییر فاری زبان میں حضرت نا نوتویؒ کے رسالہ اسرار قر آئی صفحہ ۱۲ تاصفحہ کا میں موجود ہے ﷺ الاسلام حضرت مولانا

(۱) کتاب "آیات فتم نبوت" بی سورة الفاتح سے جو پہلی دلیل دی گئی اس کی بنیا دحفرت شاہ عبد القادر کے کلام کو بنایا بعد بیں حضرت نا تو تو گئی کا کلام اس سے مفصل ملا اگر اُس دفت ملی تو اس کو بنیا د بنایا جاتا تلائی مافات کیلئے اِس جگه اُس استعمال کو مختر کرے حضرت کے کلام کے ساتھ کھا جاتا ہے۔ حضرت نا تو تو گئ فرماتے ہیں :

کلام پاک خداو کد کریم میں بھی بعضی عبارتیں ایسی ہیں کہ وہ بندوں کی طرف سے علی العموم فقط یا، رسول اللہ فالیجیا فقط یا، رسول اللہ فالیجیا ہی کی طرف سے ہیں ........ چنا نچہ سورة فاتحالی قتم کی ہے فاص کر ایگ ان تعجید گ سے لے کر آخر تک جس کا بیمضمون ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجمی سے مدد چاہجے ہیں ہمیں سیدھی راہ چلا الی فاہر ہے کہ بی عبارت خداو کد کریم نے بندوں کی طرف سے بنا کر ان کے توالد کردی سیدھی راہ چلا الی فاہر ہے کہ بیعی وقت نماز کے، اس طور پر خداو تدکریم سے عرض معروض کیا کریں رہدیۃ المشرید میں ۱۳۳۰، ۱۳۳۰ )

شبراجرعثانی فی فیسرعثانی ص۸۰۸ می اس کواردو می چیش کیا ہے حضرت عثاقی کے الفاظیس میں اس کو اللہ علیہ اس کو اللہ فیرا۔ میں اس کو قل کیا ہے۔ جزامم اللہ خیرا۔ کتاب "آیات ختم نبوت" میں ہے

سورۃ الفلق اورسورۃ الناس سے ختم نبوت پراستدلال حضرت نانوتوئ کی تغییر کو بھے
پرموتوف ہے اس لئے حضرت کے کلام کا خلاصہ پیش کرنا ضروری ہوا حضرت پہلے بطور تمہید کے
فرہاتے ہیں کہ باغ میں جب کوئی نیا پوداز مین کو پھاڑ کر لکلنا ہے تو جب تک وہ حد کمال کونہ پینی
جائے باغبان کواس کی حفاظت کیلئے درج ذیل طریقوں پرمحنت کرئی پڑتی ہے[ا] ایسے جاتوروں
سے بچانا جن کی فطرت وطبیعت سبزہ کھانا ہے[۲] پائی ہوا اور حرارت آفناب وغیرہ جو زندگی یا
ترقی کے اسباب ہیں ان کے کونیخ کا پورا انتظام ہو [۳] برف اور اولے وغیرہ او پرگرنے نہ
پائیس سے چیزیں پودے کی نشو ونما اور ترقی کورو نے والی ہیں [۲۷] کوئی حاسد یا دیمن اس پودے کو محدود کے لئے
کاٹ ندوے یا جڑسے نہ اکھیڑد ہے [۵] ان چارے علاوہ ایک اور چیز پودے کے وجود کے لئے
ضروری ہے کہ نے کواندر بی سے تھی ندلگ جائے ،خٹک نہ ہو جائے۔

والے سے تعود کیا گیا جو ظاہر ہو کرئیں اعدرونی طور پر دخنہ ڈالٹا ہے بیاس آفت کی طرح کہ اندر بی سے خاک کو کی اندر بی سے خاک کو گھن لگ جائے خشک ہوجائے۔خلاصہ بیہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سورتوں میں ہرتم کے ظاہری و باطنی شردر سے پناہ مائٹنے کی دعا سکھائی ہے تو جیسے سورت فاتحہ سراط متنقیم کی دعا ہے بیسورتیں دنیا آخرت کی نعتوں کو تفوظ کرانے کی دعا ہیں۔

## <u>ان مورتوں سے ختم نبوت کے استدلال کی وضاحت:</u>

<sup>(</sup>۲) حصرت التول كالم ساس كا تد آب فرمات بي فَلْ اعُودُ كيم من بي كه كها من المراد المرد المراد المراد المرا

## ونتائج البحث

اس سارى بحث سے بيا تيس محقا كين:

کہ حضرت مولا المحمد قاسم نا نوتوئ اپنے دور کے بہت بڑے مناظر اسلام تھے۔آپ کا کمال بیتھا کہ مسلمان اُقو مسلمان ، ہندؤوں اور عیسائیوں کے سامنے بھی آپ اسلام کے بنیادی عقائد [جن میں آنخضرت مُلاَّحُونِ کا اعلیٰ اور آخری نبی ہونا بھی ہے آخوں عظی نوتی دلاک کے ساتھ ٹابت کر کے سب کومطمئن کردیا کرتے تھے۔

مولاناً كا اندازية فا كه خداكى وحداثيت ثابت كرف كے بعد نبوت كى ضرورت وصفات كو بيان كرتے اس كے بعد آنخضرت كالفراكي في بور ف كے دلاكل دية بحر بتات كه جب آپ سب سے اعلیٰ نبی بیل توسب سے آخری نبی بھی بیل جسے بڑی عدالت بیل انسان بعد ش جاتا ہے سب سے بڑے دسول كواللہ فى سب انبياء كے بعد بھيجااب نجات آپ پرايمان لا في بيل بی مخصر ہے۔

## ﴿ كلمات الاختتام ﴾ ﴿ حفرت نالولو يُ كي مقبوليت كاراز ﴾

مسلمانوں کو معزت مولانا محم قاسم نا نوتوئ سے عقیدت و محبت اس لئے بھی ہے کہ
انہوں نے خالص اسلام ہم تک پہنچانے میں اہم کردارادا کیا ہے معزت کے مسلک کے بنیادی
اصول چار ہیں: اللہ تعالی سے محبت، نی تکا البیخ اسے محبت، قرآن اور حدیث لہذا ہم کہتے ہیں کہ
[حصرت نا نوتوئ کا مسلک ]=[اللہ تعالی سے محبت + نی کریم کا البیخ اسے محبت + قرآن + حدیث]
اس لئے یہ مسلک فرقہ واریت سے ممل طور پر پاک ہے۔ ان اصولوں کی وضاحت کیا نے دیکھئے
اس عاجز کی کتاب " آیات فتم نبوت میں ۲۹۵ تا ۱۸۳ تا ۱۸۳ ا

الغرض معرت نے پورے دین پر کام کیا ہے دین کے کسی شعبے میں ستی نہیں دکھائی

جیے آپ نے عظمت صحابہ کیلے کام کیاای طرح حب الل بیت کیلے محنت کی ہے ہے حضرت نے اپنی تقریروں میں اپنی تحریروں میں جس طرح تو حد خداوندی پردلائل بیش کے ای طرح شان رسالت پر بھی دلائل مہیا کئے ہی احترام تو آپ سب انبیا علیم السلام کا کرتے ہے گرئی کریم فالڈی کی کریم فالڈی کی کریم فالڈی کی نوت کو ابت کیا اسلام کا کرتے ہے گرئی کریم فالڈی کی نوت کو ابت کیا اس طرح ختم نبوت کو بھی فابت کیا اور منکر ختم نبوت کا کافر کہا ہے کتنے ایسے مواقع ہیں جن کا عقیدہ ختم نبوت سے بظاہر کوئی ربط نظر نبیس آتا[مثلاً مسائل وضوء استقبال قبلہ، احوال برزخ] گرحضرت نے وہاں بھی اس عقید ہے کو قابت کر دیا۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نے مرف اس عقید ہے کو ابت کر دیا۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نے مرف اس عقید ہے کہ اس عقید ہے کہ اس اس کا ادر مبلغ سے بلکہ دہ اس عقید ہے کی اشاعت کے عاشق سے ہے حضرت کی کی تعددہ کسی اور نبی کی آ مہ سے متحقرت فائع کے بعددہ کسی اور نبی کی آ مہ سے متحقرت فائع کی بعددہ کسی اور نبی کی آ مہ سے متاخل ہوں۔

#### ﴿ تَحْفَظُ حُمْ نَبُوتِ مِن تَعْرِت كِمُعْسِين كَي خدمات ﴾

حفرت کے تلافہ اور ان کے عقیدت مند بہت ہوئے مگر کسی نے کوئی انیا دعوی ان اور ان کے عقیدت مند بہت ہوئے مگر کسی نے کوئی انیا دعورت کے امہدیت ،میسجیت یا نبوت وغیرہ ] نہ کیا بلکہ جنب قادیا ٹی نے نبوت کا دعوی کیا تو حفرت کے تلافہ ہے اور ان سے نبست رکھنے والوں نے شاگر دوں نے برطلا اس کی تکفیر کی ۔ ہملہ حفرت کے تلافہ ہے نہ کیا تی کی کے تم نبوت پر جفتا کام کیا اور وں نے نہ کیا تی کی کے تم نبوت میں اصل کر دار حضرت کے مشتمین بی کا ہے۔ علمی میدان میں بھی ہے معزات سب سے آگے رہے نمونہ کیلئے دیکھنے علامہ انورشاہ شمیری اور مفتی محمد شفیج اور مولا نا ادر لیس کا ندھلو تی کی کتابیں۔

اس عاجز کی کتب: ''مثواہد فتم نبوت'' اور'' آیات فتم نبوت'' اور اس کتاب '' خدمات فتم نبوت' میں اللہ کے فضل وکرم سے کتنے نت نئے دلاک آم مے ان شاءاللہ اگلی کتابوں میں اور بھی دلائل آئیں گے اور یہ سب اللہ کے فضل وکرم سے حضرت ہی کی برکت ہے۔ورندمن آئیم کومن دائم۔ حضرت کی مخالفت کرنے والے ان شاءاللہ بھی بھی ایسا کام ندد کھا سکیں گے۔

## والل اسلام سے درمنداندا بل ﴾

میرے مسلمان بھائیو! دیکھا آپ نے کہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتو کی نے اپنے خطوط میں ، اپنی کتابوں میں ، اپنے بیانات اور اپنے مناظروں میں کس طرح کھول کھول کھول کر حضرت نبی کریم مناظیم کی افضلیت وفوقیت کو بیان کیا اور ختم نبوت کو عظی مقور پر دلل دمبرهن کردیا کہ سلمان تو مسلمان غیر مسلم بھی اعتراض کی جرات نہ کر سکے ۔ بعض ایسے مواقع جہاں کی کا ذہن اس کی طرف نہیں جاتا ہے جیسے مسائل وضوء وہاں بھی عقیدہ ختم نبوت تابت کر گئے۔

اے اہل اسلام کی عالم دین سے تم اور کیا جائے ہو؟ حضرت تو اپنی ذمداری پوری کر گئے۔ مرزائی حضرت کو منکر ختم نبوت بتاتے ہیں اور پھھاور لوگ بھی ساتھ مل جائے ہیں اور ہم خاموش تماشاد کیھتے رہتے ہیں اگر ہم سے اللہ نے پوچھ لیا کہ جب تحفظ ختم نبوت کے اس عظیم مجاہد پراتنا ہو اظلم مور ہاتھا جاہل دنیا وارمطلب پرست (۱) اُن کی تحقیقات کا فداق اڑاتے ہے تو تم نے کیا کیا؟ اس نازک موقعہ پرمظلوم کا ساتھ دیا یا ظالم ہی کے ہاتھوں کو مضبوط کیا بتاؤ جب اللہ کے

<sup>(</sup>۱) جھے ایک ذردارسائتی نے تایا کہ ایک فض اٹی تقریروں بی صفرت نا نوتو کی وغیرہ پرالزام تراثی کرے موام سے داد تحسین وصول کیا کرتا تھا ایک دن اس کا ایک عقیدت مند کہنے لگا کہ بیل ایئریری گیا جھے اِن حفرات کی کتابوں بیں ایک کوئی بات بیس کی تو وہ مقرر کہنے لگا بیجوام کی ڈیما نڈ ہوتی ہے۔ لاحول والتو قالا باللہ کیا ہوام کی ڈیما نڈ ہے کہ معاذ اللہ عقیدہ فتم نبوت کا اٹکار کیا جائے یا بید کہ آپ کی معاذ اللہ تو بین کی جائے ؟۔ عوام ایسا ہر ہرگر نہیں چاہجے حوام تو ناموں رسالت پر جان قربان کرنا کو کوزندگی کا سر مایہ تھے ہیں۔ اس مقرر کا مطلب سے ہے کہ دو ایسا کرتا ہے تو لوگ خوش ہوکراً سے تقریروں کے لئے بلائے ہیں اور عاشق رسول بچھ کر خدمت کرتے ہیں۔ اٹاللہ واٹا لیہ راجھوں سے سکر اس مسلمانوں کو دین کا دردنسیب فرمائے آپ میں۔ اس مقرر سے کنارہ کئی کرئی۔ اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو دین کا دردنسیب فرمائے آپ میں۔ معلوم ہوا کہ جوام ایسے الزامات کی دجہ ہے کی سے بدگمان ہوں تو معذور (باتی اس کے اس فیری)

وربار میں مظلوم نالوتوی دعوی دائر کرے گاتو ہم اپنا کیا عذر پیش کریں ہے؟ کیا یہ ہمیں ہے کہ حضرت کی کتاب مشکل تھی۔ کیا '' کہانڈی دی کو مضبوط مخترت کی کتاب مشکل تھی۔ کیا'' و اعْمَدَ جسم و استحبی الله بجیمی "کہانڈی دی کو مضبوط کی نے رکھو' کا بھی معنی ہے کہ ظالم کے ظلم پر خاموش رہیں اور مظلوم کے حق میں آواز بلند نہ کریں۔ و لا حسول و لا قدوۃ آلا بالله آن سے تبید کرلیں کہ ہماری موجود گل میں کی فض کو حضرت نا نوتو گی پرا سے الزام کی جرات شہو۔ اگر کوئی فض تحدیراناس کا نام لے کر صفرت کو محکر منت کے تو اسے یہ کتاب' حضرت نا لوتو گی اور خدمات فتم نبوت' دواور اسے کہو کہ اس ماری کتاب کا جواب دے ور ندا پی زبان بندر کھ۔

# پاک وہند برحضرت تا نولو گ کے اثر ات ﴾ مولا نامحدمیال منصور انساری اپنی ایک تحریض لکھتے ہیں:

(بقیدهاشیم فی گذشته) اصل مجرم دو دنیا دار مطلب پرست ہے۔ فتح ترین کمائی:

اِس عاجز کے زدیک آگرکوئی فض کفریہ عبارت بنا کرائل جن علاء کے ذمدگا کراوام سے
دادھین حاصل کرے [جیسے مرزائی حضرت شاہ دلی اللہ گومکر فتم نبوت بناتے ہیں] آس کی کمائی ایک
سرعام برائی کرانے والی فاحشہ نے زیادہ فتھ ہے کیونکہ اُس فاحشہ نے بے فٹک براکام کیا بہت براکام
کیا گرنی کریم فائی کی کو برائی سے یا دنہ کیا اُس کے برخلاف وہ فض جو نبی کریم فائی کی گتا فی یا اسلام
کے کسی عقیدہ کے اُس کو گتا فی حبارت بنائے بھر اِس خودسا ختہ گتا فی کو کسی ذمہ دار عالم دین کی
طرف منسوب کر کے اُس کو گتا فی حبارت بنائے بھر اِس خودسا ختہ گتا فی کو کسی ذمہ دار عالم دین کی
کو عاشق رسول سمجھ کر اِس کو گتا فی موال بنا کر حوام سے داد قسین حاصل کر نے لوگ اِس شاتم رسول
کو عاشق رسول سمجھ کر اِس کی خدمت کریں ، اِس کی تعریفیس کریں اِس کو تعا نف بیش کریں اِس کی دوسر سے
کریں ۔ دیکھے تو سمبی کہ اِس جا ایمان نے گتا فی بھی کی اور چیہ بھی پایا ۔ پھرا پی جان گھوظ دوسر سے
کی جان خطر سے بنا ہے کہ اِس خبیث منافق کی کمائی کو اس فاحشہ سے ذیا دہ فتی کہا جائے یا نہ؟

آج ہندوستان [مراد ہندستان ، پاکستان ، بنگددیش راقم ] بی الی اسلام کاموجودہ عروج ووجودزیا دوتر مولا نامر حوم کی سیاست کامر ہون منت ہے ہندوستان بی حقیقی اسلامی روح کی محافظت اسلامی مدارس نے کی ہے اور اسلامی مدارس کا چندہ سے اجراء حضرت مولا ناکی دور بین سیاسی (نورانی) د ماغ کی ایجاد ہے ۔۔۔۔۔ چندہ کے اسلامی مدارس اور اُس کے تعلیم یافتہ اور اثرات ہندوستان میں شہوتے تو اس حالت میں مسلمانان ہندکی کیا حالت ہوتی ؟

آج ہندوستانی اخبارات علی گڑھ یا سرکاری تعلیم گاہوں کے فرزندوں کے ہاتھ یں ا بیں مگران میں ندہبی روح کی پرزورروانی علی گڑھ یا سرکار کی پیدا کی ہوئی نہیں ہے بلکہ (کوئی احساس کرسکے بانہ) بید یو بندی اور قامی فرزندی کا اثر ہے (بحوالہ قاسم العلوم ص ۲۱،۷۲۱ع)

# ﴿ حضرت تا نوتوي كعلوم كي اجميت اوراستفاد \_ \_ كر ايقي ﴾

حفرت شیخ البندمولا نامحودسن دیوبندی حفرت نا نوتوی کے خاص شاگرداوران کے جاشتے وارالعلوم دیوبند کے بوے شیخ الحدیث متے فرماتے ہیں:

"اب طالبان حقائق اور حامیان اسلام کی خدمت میں ہماری بدورخواست ہے کہ
تائیداحکام اسلام اور بدافعت فلسفہ قدیمہ وجدیدہ کیلئے جوتڈ ہیریں کی جاتی ہیں ان کو بجائے خود
رکھ کر حضرت خاتم العلماء کے رسائل کے مطالعہ ش بھی مجھ وفت ضرور صرف فر ماویں اور پورے
غور سے کام لیں اور انصاف سے دیکھیں کہ ضروریات موجودہ زمانہ حال کے لئے وہ سب تداہیر
سے فائق اور مختصراور بہتر اور مفیدتر ہیں یائییں۔

الل فہم خوداس کا تجربہ کھوتو کرلیس میرا کچھوض کرنا اس وقت غالبًا دعوی بلادلیل بچھ کر غیر معتبر ہوگا اس لئے زیادہ عرض کرنے سے معذور ہوں اہل فہم دعلم خود مواز نہ وتجربہ فر مانے ہیں کوشش کرکے فیصلہ کرلیں''۔ (ججۃ الاسلام ص۳) راقم الحروف حضرت شیخ الہند کے فرمان کی تقعدیق کیلئے دوبا تیں ذکر کرتا ہے ا) زمانہ طالب علی ہیں حضرت کی کتاب انتقار الاسلام کے مطالعہ کا موقعہ طاآس ہے پہتہ چاکہ شریک پاری تحت القدرة نہیں اور بیاللہ کے قادر مطلق ہونے کے ہرگز خلاف نہیں۔ اس کے بعد ایک فتنی طالب علم ہے جو ہوا ذیان سمجھا جاتا تھا پوچھا کہ اللہ تعالی اپنے شریک کو پیدا کرسکتا ہے یا نہیں وہ کہنے لگا کرسکتا ہے لیکن کرے گانہیں۔ ولاحول ولاقوۃ الا باللہ اگرائی نے حضرت کی کتابوں کو دیکھا ہوتا یا اس کے اساتذہ نے بیمضمون سمجھا یا ہوتا تو اس فلطی ہے فی جاتا۔ حضرت کی کتابوں کو دیکھا ہوتا یا اس کے اساتذہ نے بیمضمون سمجھا یا ہوتا تو اس فلطی ہے فی جاتا۔ ہونے پر استعمال کیا اس مقام پر ایک ادکال ہے کہ چا ندسورج غروب ہوجائے سے ان کے اللہ نہ ہونے پر استعمال کیا اس مقام پر ایک ادکال ہے کہ چا ندسورج غروب ہوگئے نظروں سے چپ پس کے اس لئے الذہ بیں اور اللہ تعالی کو تو ہم زندگی بحر نہیں دیکھتے وہ اللہ کیے؟ اس کا جواب مباحث شاہجہا نہورہ غیرہ حضرت نا نوتو گی کی کتابوں سے بھھ تا ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جس کا فیض ہروقت تا ہے جبکہ اللہ کا مرب حقم ہوجاتا ہے جبکہ اللہ کا فیض ہروقت تخلوق پر دہتا ہے۔

## ﴿ حضرت نانوتو ي كم كم ابول سے استفادہ دشوار كيوں؟ ﴾

حضرت نانوتوی کی کمابوں کو داخل نصاب کرنے اوران کی بہتر اشاعت کیلئے بہت سے علاء نے کوشش کی ہے گئی کمابیں تسہیل کے ساتھ شائع بھی ہوئی جیں گرمطلوبہ فائدہ حاصل نہ ہوسکا اس کی آیک وجہ بیہ ہے کہ حضرت کی کتب میں منطق فلند اصول فقہ جیسے دقیق فنون کی اصطلاحات کی کثرت ہوتی ہے اورا کشر طلبہ بلکہ علاء کو وہ اصطلاحات اجرانہ ہونے کی وجہ ہے ہول بھی ہوتی جی اس لئے حضرت کی کمابوں کے بچھنے میں دشواری ہوتی ہے۔اورعام طور پر بیہ کہا گیا کہ منطق کی چھوٹی بڑی کمابوں کو اچھی طرح پر موتب حضرت کی کمابوں کو ہاتھ لگاؤ۔ کہا گیا کہ منطق کی چھوٹی بڑی کمابوں کو اچھی طرح پر موتب حضرت کی کمابوں کو ہاتھ لگاؤ۔ دوسری طرف نصاب کو بدلنے کی تجویزیں وسینے والے سب سے زیادہ آئیس فنون کی مخالفت کرنے گئے۔ جس کی وجہ سے طلبہ کی استعدادروز بروز کمز ورسے کمز ور ہور ہی ہے۔

# ﴿ حضرت كے علوم سے استفادہ كيلئے چند تجاويز ﴾

[ا] حضرت کی کتابوں کی تسبیل [۲] اُن کی اعلیٰ اشاعت حضرت بیخ البندگا ارادہ تھا گر دیگر اہم معروفیات کی وجہ ہے ' ججۃ الاسلام' کے بعد کسی اور کتاب پرکام ندکر سکے (دیکھئے ججۃ الاسلام ع، تخد کھے معروفیات فتخب کر کے الگ شائع کئے جا ئیں کھیے راقم نے ' فتم نبوت' کے موضوع کو فتخب کر کے حضرت کی عبارات کو جمع کیا آھا تضمی کے طلب جیسے راقم نے ' فتم نبوت' کے موضوع کو فتخب کر کے حضرت کی عبارات کو جمع کیا آھا تھی کے جا کیل جیسے سے حضرت کی عبارات کو جمع کیا آھا تضمی کے طلب سے حضرت کی تحقیقات کے بارے جمع علی مقالے کھوا کیں جا کیں آئی اس بندہ گاہ گار کے خیال جس حضرت کی کتب سے استفاد سے کا سب سے بہتر ذرائعہ سے کدوافیل نصاب کتابوں کی شروح وحواثی حضرت کی کتب اساس المنطق کی حضرت کی کتب اساس المنطق میں اس مضایمن کو باحوالہ ڈال دیا جائے آ جیے راقم نے آئی کتب اساس المنطق میں اسمان کا معرف میں اسمان کی محتورت کی کچھ عبارات کورکھا ہے آئی کتب اسلامی عقائد ص الاع المام کا معرف کے معبارات کورکھا ہے آئی گئی اسلامی عقائد ص الاع کا محتورت کی کچھ عبارات کورکھا ہے آئی گئی مارے بڑھانے کے بارے جس سوالات دینے جا کیں۔ بعدوفاتی کے احتمان جس اُن کے بارے جس سوالات دینے جا کیں۔

'' تحذیرالناس' کے مضابین کی بنیاد آیت کریمہ میں نسلیکٹ کاپایاجانا ہے۔ اس مضمون کو آسانی کے ساتھ وقت نفو میں جو میں حرف مشہد آسانی کے ساتھ وقت نفورۃ الاحزاب کی اس آست کو بلغول کے من میں منطق میں قیاس استثنائی کے اندر تغییر پڑھاتے وقت سورۃ الاحزاب کی اس آست کو سمجھاتے ہوئے۔ علم کلام اور علم مناظرہ میں مختلف موضوعات کے تحت استحان کے وُر سے طلبہ الی مشکل ابحاث یا دکر تے ہیں جن کا مدرسہ کی چارد بواری سے باہر پچھ فائدہ نظر نہیں آتا حضرت نا نو تو گئی اور دیگرا کا برگ تحقیقات کی بابت استحان میں بوجھا جائے قو طلبہ کو نگر یا دنہ کریں مے۔ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَىٰ خَيْرٍ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَاللهِ وَاصْحَابِهِ ٱجْمَعِيْنَ

بنده محمرسيف الرحمان قاسم غَفَرَ اللهُ دُنُوبَةُ وَسَتَرَ عُيُوبَةُ ٨ذى الجية ١٣٢٩ هد دمبر ٢٠٠٨ و بروزاتو ارضح وس نج كربيس منث كوجرا نواله

#### ﴿ سوالات ﴾

(١) حديث ياك 'إِنَّهَا الْمِعِلْمُ بِالتَّعَلُّم ' 'كاتر جمها ورتشرت كرين (٢) سكول وكالح كي تعليم اوردين مدارس کی تعلیم کے اثرات میں کیا فرق ہے اور کیوں؟ (٣) حضرت ٹالوتو ی کے علوم کو پھیلانے میں حضرات شیخین کی کچھ خدمات ذکر کریں (۴) اسلام میں عقید و ختم نبوت کا کیا مقام ہے، غیرمسلموں کے ہاں اس عقیدے کی شمرت کیسی ہے؟ (۵) تحریک شم نبوت میں حضرت نا نوتو کُ کا کیا کردارہے؟ (٢) حضرت نانوتوئ كومكر ختم نبوت كهناعقيده ختم نبوت كي خدمت ب ياكياب؟ مثال و ركرواضح کریں؟ (۷) مجاہدین ختم نبوت میں حضرت نا نوتو کی کا اتبیاز ذکر کریں (۸) تحریک ختم نبوت کے مظلوم عجابد کون بیں؟ اور کس طرح؟ (٩) اس کو ثابت کریں کہ قادیانی کو دعوی نبوت کرتے ہوئے اسے نام کی حیا بھی نہ آئی (۱۰) امام شافعی کا نام محتر تھا ان کے مقلدین کومجری ، اور امام احد کے ماننے والوں کو احمری کیوں نہ کہا گیا؟ (۱۱) قادیانی کی پکھالی ہا تیں بتا کیں جن سے پیتہ چلے کہ وہ نی کا فیٹر کا کا تتبع ہر گزنہ تعا (۱۲) حضرت نالوتوی کی شخصیت و کردار کے حوالے سے پچھ باتیں ذکر کریں(۱۳) حضرت نالوتوی گ ا پینا علوم کونی نالینی کی رکت مجھتے تھے یا اپنا ذاتی کمال مانتے تھے؟ (۱۴) بہا دلیور کے مقدمہ میں علامہ انورشاہ کشمیریؓ کیسے حاضر ہوئے؟ (١٥) مقدمہ بہاولپور کا فیصلہ کیا ہوا، اور حضرت کشمیریؓ کی وصیت کو کسے بوراکیا گیا؟ (۱۲)علام کشمیریؓ نے وفاق سے پہلے فتنہ قادیا نیت کے بارے میں کیافر مایا؟ (۱۷) تحفظ ختم نبوت کے بارے میں سیدعطاءاللہ شاہ بخاری کا کروار ذکر کریں (۱۸)ورج ذیل شعر کس کا ہے نیزاس کا ترجمه دانشریخ ذکر کریں: قبوه حمد راسز دانور وارجيني زنعت مصطفل (١٩) خالى جكد يركرين بنتم نبوت كامتكر ممى ..... كادوست نبيس موسكا \_الله كاكوئي ..... بى إس عقيد \_ كا الكاركرے كا (٢٠)شان رسالت اورختم نبوت كى بابت حضرت نا نوتو ي كى تحقيق ذكركريس (٢١) ختم نیوت کے اعلان سے نی کافی کی کی ایل ویں (۲۲) حضرت نا نوتو کی نے ختم نبوت یکس زمانے م کام کیا؟ (۲۳) خالی جگه برکرین: حضرت کی ان داخی ...... کے آنے کے بعد" تحذیر الناس" کے .....کامی گئی .....کالعدم مجی جائیں جس کو ..... پر کوئی اعتراض کرنا ہو .....اس کتاب کا اور آیات ٹتم نبوت ..... جواب دے چراس کی ....رخ کرے (۳۴) مولا نا نا نوتو ک کے حاشیہ بخاری سے ختم نبوت

كى كچوتفرى بات چين كرين (٢٥) ماشيه بخارى كى اس عبارت كى شرح كرين: فَلْتُ جُدَّةُ النَّبُوةِ لَيْسَ بِمَنْوَدَةِ إِذْ جُزْءُ السَّنَّىءَ عَيْرَةً أَوْ لَاهُوَ وَلَاغَيْرَةُ فَلَالْبُوَّةَ لَلهُ (٢٦) " اجربارليمن" كا تعارف ادراس سے فتم نبوت کی چند عبار تیں چیش کریں ( ۲۷) اجو بار بھین کی دہ عبارت پیش کریں جس ے ابت ہو کہ معرت کے زوریک [ خاتم انہین = اعلی می + آخری نی ] (۲۸) مکا تیب قاسم العلوم کی وہ عبارت ذکر کریں جس میں شیعہ کے عقبیدۂ امامت پر رد کے ساتھ عقیدہ کئم نبوت کا اظہار ہو (۲۹) حضرت نے نی کریم الفظاری روح یاک، دیگرانمیاء کی اوراح اور ارواح امت کومثال کے ساٹھ کس طرح سمجایا ہے؟ پھروہ عبارت ذکر کریں جس میں حضرت نے نی کا ایکا کے دعوی فتم نبوت کو متواتر بتایا (۳۰) "فیوش قاسمیه" کا تعارف کروا کراس سے فتم نبوت کی عبارت ذکر کریں (۳۱) پکھالی عبارات ذکر کریں جن ہے بیتہ چلے کہ حضرت شان رسالت کے ساتھ ساتھ عقیدہ تو حید کوہمی کھول کربیان کرتے تعے (۳۲)''تخدیجمیه'' کا تعارف کرائیں اورعقیدہ ختم نبوت پیش کریں (۳۳)''طائف قاسمیه' میں مناجات کے اشعارے ابت کریں کہ معزت نے نبی کریم فانٹی کا دبانی مدح وثنا بی نہیں کی بلکہ آپ کی بوری تعلیمات کو مانا ہے (۳۴) دو فتوی متعلقہ اجرت تعلیم "سے ختم نبوت کی عبارت ذکر کریں (٣٥) "مدية الشيعه" كا تعارف كرائيس اوراس كي چند ناورا بحاث ذكركري نيزيه بتائيس كممولانا نا نوتوی کے درس صدید کی تقریر کیسی ہوتی تھی؟ (٣٦) قادیانی کی وہ عبارت ذکر کریں جس میں اس نے کہا: میری دحی میں امر بھی ہے اور نہی بھی، پھر حضرت نا لوتو ی کی عبارتوں سے اس پر روکریں (۲۷) اس کو چاہت کریں کھلم غیب خاصہ خداو یم کی ہے ( ۳۸ ) حضرت کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام کا دفاع فابت كريس (٣٩) المل سنت محاب اور الل بيت دولول عرصت ركفت جي اس بارے على مطرت كى کچے عبارات ذکرکریں (۴۰)اس عبارت کا مطلب کلیس: ہم کودولوں فریق بمزلہ دوآ تکھول کے جیں (m) "اسرار الطهارة "كا تعارف كالر توحيد اور فتم نوت كى مجمع عبارات ذكركري (m) عیرائیوں کواسلام کے مسائل پر احتراض کرنے کا کوئی حق نہیں کیوں؟ (۴۲) عقیدہ سٹیٹ و کفارہ پر تقید کھیں (۲۳)اس کونابت کریں کے حضرت کواسلام کے بارے میں بوداشرے صدر تھا (۲۳) شرک ی دونتمیں کیے ہیں نیز غیراللہ کیلیے عقیدہ علم غیب شرک کوں ہے؟ (۴۵)انبیاء کرام کی نیند ناتف وضو

کیوں ٹیں؟ (۲۶) گرمن کی مثال سے نیند کے فرق کو کیسے مجمایا؟ ( ۴۷) اس کو ثابت کریں کہ قادیا نی کا دل جا گئے کی حالت میں بھی سویار بتا تھا (۴۸)اسرارالطہارة سے فتم نبوت کا اثبات کریں اور حضرت نا نوتوی کا اخیاز ذکرکریں (۴۹) پولس کون تھا اور عیسائیت پر اس کے کیا اثر ات ہیں (۵۰) اٹکارختم نبوت کے الزام کا حضرت کو جورنج ہوا بیٹتم نبوت کو ماننے کی وجہ سے تھایا اٹکار کی وجہ ہے؟ (۵۱) خالی جكه يركرين: اب ختم نبوت ير ..... كى اس قدر .... سما من آحمين اس لئے خالفين على الاعلان اپنے بہلے قول سے .....کرلیں اور کہ ویں کہ .... یے مسلمان ہیں۔(۵۲) کتاب آب حیات کا تعارف کرائیں اوراس کےمضامین کا خلاصہ ذکر کریں (۵۳)اس کو ثابت کریں کہ شریعت کے احکام علل سے وابستہ ہیں نیز عام فخض کی نینداور انبیاء کی نیند کا فرق اور حکمت بتا کیں (۵۴)''انبیاء کرام کے تر کہ میں وراشت کے احکام نہیں چلتے نیز ان کی از واج ہے کسی کو نگاح جائز نہیں' ان احکامات کی دلیل ذکر کریں نیز حضرت تفانویؒ کے نزدیک ان احکام کی علت کیا ہے؟ اور حضرت نا نوتویؒ کی اس بارے میں کیا تحقیق ہے؟ (۵۵)اس کو ثابت کریں کہ عام آ دمی کی نیند کے دفت اس کی روح کا اخراج ہوتا ہے اور انبیاء کی روح کا نیندش اخراج نیس موتا مجراس ہے موت کی کیفیت کفرق پر استدلال کریں (۵۱) " آب حیات' ' سے شان رسالت اور ختم نبوت کی عبارات ذکر کریں نیز اس عبارت کو مدل کریں'' ارواح امت میں اُس نبی کی روح کے آٹار ہوتے ہیں'(۵۷)''جمال قائی'' کی عبارت سے عقیدہ ُختم نبوت پر استدلال كرين (٥٨)" تصفية العقائد "كاتعارف كعين ادرية بتاكين كرسيد في كهاتعاقر آن وحدیث کی کوئی بات عقل کے خلاف نہیں ہونی جا ہے حضرت نے اس کا کیا جواب دیا؟ (۵۹) اثر ابن عباس کیا ہےاس پر سرسید نے کیا اعتراض کیا تھا اور حضرت نے اس کا کیا جواب ارشاد فرمایا (۲۰) سرسید نے صرت کے بارے میں کیا تا ژات دیے (۱۱) " تقریر دلیذیر" کی الی عبارت ذکر کریں جس سے ني مَا المُخْرِ كِ الله اور آخرى ني مونے كا پيد چاتا ہے ( ١٢ ) كتاب جيد الاسلام كا تعارف كسيس نيز بتا كيل كرش جهانيور كےمسلمانوں نے اسلام كى ترجمانى كيليے حضرت كودورے بلايا جبكد بريلى اس كے قريب تھا و ہاں ہے کی کو کیوں نہ بلایا؟ (۲۳) حضرتؓ کے انداز ش درج ذیل امورکو ثابت کریں: ضرورت رسالت، عصمت! نبياء، آنخضرت مُلْ يُغْمُ الْعَلْمِ الانبياء بي مجزات مِن، اخلاق مِن، علوم مِن، آپ كي

پیشینگوئیاں سب سے برھر ہیں،آپ خاتم النہین ہیں(۲۴) تورات وانچیل کی پیشگو ئیول سے ختم نوت کوتابت کریں (۲۵) آنخفرت کا فیٹر کے مجزات کی حفرت موی اور حفرت عیسی علیما السلام کے معجزات پرفوقیت ثابت کریں (۲۲) اس عبارت کا مطلب کھیں: ' اورا گرآ فاب کی دوسرے کی تحریک ے تخرک ہے تو چراس کاسکون محرک کے ہاتھ میں ہوگا اور حضرت پوشع کی استدعا کو بظاہر آفآب سے ہوگی برحقیقت یں ای محرک سے ہوگی''(١٤) رسول مَالْطِیْم کی محبت کی کچھ برکات ذکر کریں ( ۲۸ ) آپ کے مجوات ثبوت میں تورات وانجیل پر فاکن کیے ہیں؟ (۲۹ ) تاریخ کی عام کتابوں میں معجز وشق القمر كا ذكر كيول نبيس ماتا؟ (٧٠) تاريخ فرشته معمروً شق القمر كے بارے ميں معلومات ذکرکریں (۷۱)میله خداشناس کا سبب انعقاد اور مختصر روئنداد کئیں (۷۲) انبیاء کی ضرورت کیوں ہے اور مبناء نبوت کیا ہے؟ (۲۳) اخلاق محمدی سے نبوت براستدلال کیے ہوتا ہے؟ (۲۳) اس کوابت کریں کہ حضرت نا ٹوتو کی کےعلاوہ کوئی عالم ختم نبوت کی ایسی خدمت نیکر بربر (۵۷)میاحثہ شاہجہا نپور میں ہندؤوں نے کیاجالاکی کی اس میں کامیاب ہوئے یا نہیں؟ (۲۷)ان مباحثوں کی اہمیت اور حفرتُ كَا چیلنج بالنّفعیل ذكركريں (۷۷)مباحثہ میں دیجے گئے یا پنج سوال ذكركريں نیز به كه حفزت نے منی طور برختم نبوت کا اظہار کیے کیا؟ (۷۸) حضرت کی تقریر کے آٹھ مضامین کو نے ہیں ان میں سے نبوت اور ختم نبوت کے بارے میں کون کو نے ہیں؟ (۹۷) نبوت کا مدار کا ربتا کر نبی مالیڈ کم کی نبوت اورخم نبوت کو ثابت کریں (۸۰) خدا کی صفت علم ہے آپ کے مستفید ہونے سے ختم نبوت ثابت کریں (۸۱)مباحثری کھوالی عبارش لکھیں جن میں افضلیت اور خاتمیت دونوں کا ذکر مور ۸۲)اسلام کے علادہ غداجب کی اوران کے بانوں کی طرف منسوب لغویات کی کیا حقیقت ہے؟ (۸۳) ننخ کے شبد کا جواب تکمیس (۸۴)اسلام کی نمائندگی میں حصرت کا انتیاز اور فکر مندی ذکر کریں (۸۵)مباحث کا یا نجوال سوال کیا تھا تیوں فداہب کے نمائندوں نے اس کا کیا جواب دیا؟ (۸۲) اس کو ثابت کریں کہ حضرت عقید و ختم نبوت کی تبلیغ کے عاشق تھے (۸۷) اتباع محمدی کے لازم ہونے کی دلیل ذکر کریں (۸۸) محمرع لي تاليخ كا فتم نبوت كى شبادت و كركرين (۸۹) اس كاكيا مطلب بركه ي عيسانى توجم محری میں (٩٠)اس کی کیا ولیل ہے کہ مسلمان آج مجمی عیسائیوں سے بہتر میں (٩١) کتاب انتقار

الاسلام كاسبب تاليف بالتفصيل تحريركري (٩٢) بيه بتاكيس كرش ججها نيور كےميلوں بس اور أن كے بعد روى مي پيات ويا تدمري في تخذير الناس ك حبارت كى بابت كوكى بات كى؟ الرئيس لو كون؟ (۹۳) ''انقارالاسلام'' سے ختم نبوت کی کچھ عبارات ذکر کریں (۹۴)'' قبله نما'' کا سبب تالیف تکھیں (90) حفرت نا نوتوی آخرعر می رژی کون تفریف لے گئے اوراس کے کیا اثرات ہوئے (٩٧) حضرت نے رڑی میں ختم نبوت پر بیان کیا یانہیں نیز کیا کسی نے وہاں عضرت کو مشرحتم نبوت کہا؟ (۹۷) عُتم نبوت کی نئی دلیلیں ذکر کریں اور بیانا بت کریں کہ حضور آٹائی کا کا وحوت کی ابتدا میں فتم نبوت کا عقیدہ شال تفا (۹۸) قبله فماص ۷ سے تو حیدورسالت پڑھٹمل عبارت ذکر کریں پھرکلہ شہادت سے ختم نبوت یراستدلال کریں (۹۹) تابت کریں کہ ہمارے افعال کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے (۱۰۰) قبلہ نما ہے ایس عبارات ذكركري جن من معزت في تاليخ كي خاتميد كا ذكر كيا بداوا) ابت كري كدا كركوني محنص خدانخو استداسلام سے پھر جائے تو و گیرانمیا ء پر بھی اس کا ایمان ختم ہوجائے گا (۱۰۲) کمالات علمی و عملی میں نی مُقاطِعُ کی فوقیت ذکرکریں(۱۰۳) قرآن پاک کے بے مثال ہونے سے فتم نبوت پر استدلال کریں (۱۰۴) حضرت موی اور حضرت عیسی علیهاالسلام کے بجزات پر ٹی کریم ناٹیٹن کے معجزات کی فوتیت ٹابت کریں (۱۰۵) دیلی مدارس کے نصاب کی تخفیف کے بارے میں پچوسطریں سروقلم کریں (۱۰۲) حضرت نانوتوی نے بیشوایان ہنود کے مجزات کو کیوں ذکرنہ کیا اور اس سے ہمیں کیا سبق ملا (۱۰۷)معجزه ثل القمر کی فوقیت ذکرکریں (۱۰۸)خرق عادت کی تعریف اور معجزه وکرامت کی حقیقت بیان کریں (۱۰۹)معجز وکش القمر کتب تاریخ میں درج نہ ہونے کا حضرتؓ نے کیا جواب دیا؟ (۱۱۰) استقبال کعیہ سے افغیلیت وخاتمیت براستدلال حضرت کے انداز بی ذکر کریں (۱۱۱) اعلیٰ نبی وآخریں لانے کی وجدادر شخ کے شبہ کا جواب ذکر کریں (۱۱۲) اوصاف کی ووقتمیں کرکے فتم نبوت کو ثابت کریں(۱۱۳) نی مظافیظ کی محبوبیت بمطلوبیت اور خاتمیت براستدلال کریں (۱۱۴) حضرت نے نبی مَا لِينظا ورصدين اكبرى عقمت كے بارے ميں كيالكھا؟ (١١٥) '' قبله نما'' سے ثابت كريں كه حضرت كو عقیدهٔ شم نبوت سے عشق کی حد تک لگاؤ تھا (۱۱) اس کو ثابت کریں کہ حضرت نا نوتو کی جیسا عقیدہ مُشم نبوت کامیل کوئی بیس گزرا ( ۱۱۷ ) حضرت کی اس عبارت کی شرح کریں امتحضرت جمرع کی تا الفی اورسوا

اُن كے اور اكاير من اگر فرق ہے تو ايا ہے جيے محبوب شائ اور خدام باوشائ من مواكرتا ہے"۔ (۱۱۸)" قبله نما" كي آخر سے نيز اس كے متروكه اوراق سے ختم نبوت كو ثابت كريں (۱۱۹) اثر ابن عباس" كياب اس ركيااعتراض بي معرت نے اس كا كياجواب ديا؟ (١٢٠) احمر سعيد كالمي صاحب كي وہ عبارت پیش کریں جس میں انہوں نے لکھا کہ حضرت نا نولو گانے نی کریم خالفتا کو آخری نبی ما ناہے اورآب کے بعد مدی نبوت کی تعفیری ہے(۱۲۱) "تخدیرالناس" سے ابت کریں کدرسول تا الفظ اللہ کے آخری نی بین (۱۲۲) تخدریس ۲۸ بس ۱۲ کی پوری عبارتیس کس طرح بین ان کا مطلب کیا ہے اور مخالفین ان يس كسطرح وهائد لى كرت بين نيزان عبارتول ير تعتكوكا كياطريقه ب؟ (١٢٣) "تحذير الناس" کی مرکزی عبارت اوراس کی توشیح ذکر کریں (۱۲۳) کچوعلاء کے نام اوران کی عبارات پیش کریں جن س نی تا النام و الانبیاء کهامو (۱۲۵) بر بلوی کتب قکر کے دمدوار علماء کی عمارتس لکھ کر بتا کیس کمانبول \_ تفریر الناس کی موافقت کیے کی ہے؟ (۱۲۷) آنخضرت کا فیا کے نبی الانبیا و ہونے کے دلائل پیش کریں(۱۲۷) تحذیر الناس کے مرجے کومثال وے کرواضح کریں نیز تحذیر کے شروع کی عبارت کمل ذكركري، نيزاس كي شرح اوراس ير كفتكو كالحريقة لكعيس (١٢٨) حضرت كي تين عبارتيس پيش كريس جن میں استخصرت فالفی کوئی الانبیاء کہا ہے(۱۲۹) حصرت کی اس عبارت کا مطلب مثالوں کے ساتھ واضح كرين وموسوف بالعرض كالصدموسوف بالذات يرفتم موجاتا بين (١٣٠) خاتميت رتى كيا باور حفرت نے اس کوس کس اعداز سے ذکر کیا ہے؟ (۱۳۱) "مناظرہ عجیبہ" کا تعارف اوراس سے چند عبارات ثمّ نبوت ادر شان رسالت کی ذکر کریں پھر فقیدہ بشریت کی علمی مختین آنھیں (۱۳۲) اثر ابن عباس کے بارے میں مقرین اور مکرین کس فلطی میں تھے اور حضرت نے اس کی اصلاح کیے گی؟ (۱۳۳) ثابت کریں کہ حضرت نا نوتو ی تعلید بیں اعتدال رکھتے تنے غلو کے قائل نہ تنے (۱۳۳) کوئی اپنا نام الل مديث ركوكر جميل افكار حديث كاطعندو يوجم كيا جواب دي؟ (١٣٥) مناظره عجيبه كي مجمع عبارات ذکر کریں جن سے پید یعلے کہ خاتم افھین کامعتی حضرت کے نزویک آخری کی ہے (۱۳۷) ومنوبو النبوام "كاتعارف كراكي نيزماكي كرحفرت كالية كالفين كيارب مل كياروبها؟ ادراس کا اثر کیا ہوا؟ (۱۳۷) حضرت کی کوئی الی عبارت لکھیں جس میں ٹتم نبوت کے محرکو کا فرکھا ہو

(۱۳۸) حفرت کی اس عبادت کی شرح کریں:

(۱۳۹)حفرت کی اس عبارت کا مطلب تحریر کریں۔

خاتمیت زمانی محری فالی المور صاحب تخدیر انیس انبیاء کی نسبت خاص نه ہوگی انبیاء ماتحت کے بھی آپ خاتم زمانی بول مے جس سے اوروں کا تقدم زمانی لازم آئے گا۔

(۱۳۰) آیة خاتم انتہین سے دوطرح خاتمیت زمانی ثابت کریں ولالت مطابقی سے دلالت التزامی سے (۱۳۰) تھا کہ تا خاتم انتہاں کے اشعار سے ختم نبوت کو ثابت کریں (۱۳۲) مرزائی کہتے جیں کہتے جی کا تعارف کرا تھا نہ کہ انتہاں کہتے جیں کہتے جی علیہ السلام کو آسمان میں مانا جائے تو ان کا نبی تا گائے اسے افسا کہ تا ہے تھا کہ تا ہے اس کا جواب ذکر کریں (۱۳۴۷) اس معربے کا مطلب تحریر کریں:

توأس سے كه اگراللدے كھلياجا ہے

(۱۳۳) اس کا کیا مطلب ہے کہ آگر ٹی کالٹیٹنظ شہوتے تو اللہ کا کتات کو نہ بنا تا (۱۳۵) درج ذیل اشعار کا مطلب کھیں: جہاں کے سارے کمالات ایک تھے میں ہیں تیرے کمال کی میں گر دو جار بجو خدائی ٹیس چھوٹا تھے سے کوئی کمال بغیر بندگی کیا ہے؟ گئے جو تھے کو کار درا بے مال پہتیرے تجاب بھریت نہ جانا کون ہے کچھ بھی کسی نے جز ستار مدرکراے کرم احمدی کہ تیرے سوا نہیں ہے تا سم چکس کا کوئی حامی کار

(۱۳۲) مدید منوره کی محبت میں معزت تا نوتو گ کے پھے اشعار ذکر کریں (۱۳۷) رسالہ اسرار قرآنی کا تعارف کرائیں (۱۳۲) میز معزت کی تغییر کی روشن میں قرآن پاک کی پہلی سورت اورآخری دوسورتوں تعارف کرائیں اسمالہ اسمالہ اسمالہ بیش کریں (۱۳۹) معزت تا نوتو گ کی مقبولیت کا راز بتا ئیں (۱۵۰) معزت کے حوالے سے پھے خدمات ذکر کریں (۱۵۱) معزت نانوتو گ کی کتب سے استفادے کے لئے پھے مفید مشودے ذکر کریں۔

﴿ اجمالي فهرست ﴾

| <del></del> | ( - ), o - v y             |      |            |                               |  |
|-------------|----------------------------|------|------------|-------------------------------|--|
| صغح         | E.                         | موضو | صنحہ       | موضوع .                       |  |
| ۷٠          | حد ریانشیعہ                | ☆    | q          | انتباب                        |  |
| Δſ          | مرا دالمطها دة             | 11th | 11         | چ <u>ش</u> لفظ:               |  |
| 100         | اً بحات الم                |      |            | 🕁 حضرت نانوتویؒ کی            |  |
| HP          | ئا <b>ل تا</b> كى          | r.☆  | <b>*</b> * | فخصيت اورويني كردار           |  |
| ΥII         | تصفية العقا كد             | ☆    | 1/2        | علامها نورشاه تشميري كي خدمات |  |
| lb.         | تقريره لهذبر               | ☆    | 79         | سيدعطاءالله شاه بخارى كاكروار |  |
| IPP         | حجة الاسلام                | ☆    |            | باب اول:                      |  |
| 172         | ميله خداشناي               | ☆    |            | خلاصة تحقيق نانوتويٌّ درشان   |  |
| 124         | مباحثه ثنا بجبها نيور      | ☆    | m          | رسالت وختم نبوت               |  |
| 111+        | انتغادالاسلام              | ☆    |            | ياب دوم:                      |  |
| ***         | قبلينما                    | ☆    |            | و چريات جن عارات لي           |  |
| <u> </u>    | تحذيرالناس                 | ☆    | ۳٦         | حمين                          |  |
| 710         | مناظره عجيب                | ☆    | 12         | 🖈 حاشيه مج بخاري              |  |
| <b>P</b> Y9 | لنوير النبراس              | ☆    | ("1"       | 🖈 اجوبهار بعين                |  |
| ۳۳۸         | قصا كدقاى                  | ☆    | ۲۳         | 🖈 قاسم العلوم                 |  |
| ۲۵۲         | اسرادقرآنی                 | ☆    | مرد        | 🖈 فيوض قاسيه                  |  |
| PYI         | فتائج البحث                | ☆    | ۵۸         | المنتخبي 🖈                    |  |
| ווייין      | كلمات الاختثام             | ☆    | ना         | 🖈 لطائف قاسميه                |  |
| mym         | الل اسلام سے درمنداندا تیل | ☆    | ۲۷         | 🖈 فأوى متعلقه اجرت تعليم      |  |

|             | م تفعیل نیرست ﴾                         |       |                                   |  |  |
|-------------|-----------------------------------------|-------|-----------------------------------|--|--|
| مؤنبر       | موضوح                                   | مؤثير | موضوع                             |  |  |
| . 19        | سيدعطا واللدشاه بخارى كاكردار           | ۳     | اظهادمسرت ازامام اللسنت مدظله     |  |  |
| ا 144       | حرونعت كاحلازم                          | ۵     | تقريظات                           |  |  |
|             | باباول:                                 | 9     | انتساب                            |  |  |
|             | خلاصة حقيق نانوتوي درشان رسالت          | 11    | <u> پش</u> لفظ                    |  |  |
| m           | وشختم نبوت                              |       | عقيدة فحتم نبوت فيرمسلمول كي      |  |  |
| 71          | نبوت كالفوق                             | H     | تظريس                             |  |  |
| ٣٢          | معجزات ميل تفوق                         | 11"   | قاديانيون كرحمانت                 |  |  |
| ٣٣          | مقل وقبم مي اعلى وافضل مونا             | 1100  | مرزائيول كابإنى دارالعلوم برالزام |  |  |
| ۳۳          | اخلاق میں باندی                         |       | تحريك تحفظ فتم نبوت مي            |  |  |
| . 12        | پیشینگوئول میں سب سے بڑھ کر             | 10"   | حضرت نا لوتوى كاكروار             |  |  |
|             | باب دوم:                                | 10    | بانى تحريك تحفظ فتم نبوت          |  |  |
| ٣٧          | عبادات فتم نبوت کے بارے میں             | 10    | تحريك فمتم نبوت كامظلوم مجابد     |  |  |
| <b>17</b> 2 | ☆ حاشيه محجى بخارى                      | 17    | چىمىلى كات:                       |  |  |
| 17%         | حطرت کے حاشیہ کی مقدار                  | IA    | احدى نام پرتبعره                  |  |  |
| 179         | حضور منافق كم بعدكونى نياني بين أسكا    |       | معرت نا نوتو گا کی شخصیت          |  |  |
| ρ.          | د جال ا كبرادر دوسر بي جمو ئينيون كافرق | 14    | اوران کی و ی خدمات                |  |  |
| ļr₀.        | نزول عيسى عليدالسلام كاذكر              | ۲۳    | حفرت كي كتب ومجهنه كاطريقه        |  |  |
| יויז        | £ اجوبدارهین                            | ry    | آپ کے مسلک کے چاراصول             |  |  |
| יוא         | شان رسالت اور فتم نبوت كاذكر            | 12    | علامهانورشاه تشميري كاخدمات       |  |  |
| וייר        | روح فيرى فليلم رسلسله نبوت كالعقام      | 12    | دفاع فتم نبوت کی تڑپ              |  |  |

| منختبر | موفوع                               | صختبر        | موضوع                                   |
|--------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|
| اک     | اس کتاب کی اہمیت                    | ra           | فتم نبوت ي عقلي دليل                    |
| ۷۲     | مولانا كى اصول مديث يركمرى نظر      | ۳۵           | خاتم النهين = اعلى ني+آخرى ني           |
| ۷۲     | قول امام کو حدیث کے مطابق کرتے      | ሮዣ           | الميا قاسم العلوم مع ترجمه انوار الحجوم |
| - 28   | معفرت کی عبارت سے رد قادیا نیت      | MA           | قرآن کے دجودے فتم نبوت                  |
| ۷۳     | طلال باحرام كرنا صرف الشكاكام ب     |              | آپ کی روح پاک ارداح انبیاء              |
| 20     | شان صديق البررضي الله عنه كاذكر     | 14           | اورارواح امت کے مابین فرق               |
| ۷۵     | عظمت غلافت راشده                    | ۵۰           | فيعدكارداورا ثبات فتم نبوت              |
| ۷۵     | علم غیب خامه خداوندی ہے             | ۱۵           | ني كريم فالعظم كي وسعت                  |
| 22     | حفرت حسين كالغريف                   | ۵۲           | عقيدة فتم نبوت كالواز                   |
| ۷۸     | حعزرت ابراجيم عليهالسلام كادفاع     | ٥٣           | المرافيوض قاسميه                        |
| ۷۸     | حب صحابدوا بل بيت كااظمار           | ra           | عقيدة علم غيب اور حاضر ناظر             |
|        | حق جماعت کے چاراصول:اللہ کی محبت    | ۵۷           | توحيدوشان رسالت ساته ساته               |
| 4      | نى على السلام كى محبت قرآن اور حديث | ۵۸           | الم تخديميه                             |
| ۷٩     | عقيدة حياة النبي كالغراكاذكر        | 4+           | ني الفي المساهد عافض بي                 |
| ا ۱۸   | پنز امرادانطهارهٔ                   | 41           | الم لطائف قاسيه                         |
| ۸۳     | احكام خداوندى كى على على الوچمو     | 44           | دنیا کی ہوس کا علاج                     |
| ۸۵     | عيمائيت يرتقيد                      | 41"          | مناجات کے اشعارے دلیل                   |
| ΥΛ     | حعرت كااسلام برشرح صدر              | ۵۲           | کنته مهمه                               |
| ۲۸     | علوم شرعيه كي ابميت                 | , <b>4</b> 4 | 🖈 نتوی متعلقه اجرت تعلیم                |
|        | غيرالله كيليط مغيب كا               | 44           | حضورهٔ الفظاعلی اور آخری نبی            |
| ٨٧     | عقیده دو وجهد سے شرک                | ۷٠           | الميلامد بيافثيد                        |

| صغخبر | موضوع                               | مغخبر | موضوع                             |
|-------|-------------------------------------|-------|-----------------------------------|
| 1+2   | حضرت تفالوئ كاارشاد                 | A9    | ہم ہروم اللہ کھتاج ہیں            |
|       | اس کی علت حضرت نا نوتو ی ّ          | ۸۹    | نیندے وضو کیوں جا تاہے؟           |
| 104   | کی نظر میں                          | 90    | نوم انبياء ناقض وضو كيول نبير؟    |
|       | حضرت نانوتو گ کی محقیق              | 94    | نیند کافرق کی بہترین مثال         |
| 1•∠   | کے شواہد                            | 92"   | آنخضرت الطيخ اعلى وآخرى نبي       |
| 1+9   | عبارات آب حيات                      | 91"   | انجيل سے ختم نبوت پراستدلال       |
| H•    | رسول الله منطقة الى الانبياء بين    | 90    | پولس حوار بين سے فيس              |
| 111   | محتم نبوت كااعلان                   | 92    | ختم نبوت ي عقلي دليل              |
| 1190  | ن القامي :                          | 9.4   | مخالفين كارونه كرنا بوجه فكرآ خرت |
| ۵۱۱   | عقيدهٔ حياة النبي أَلْقُيْزُ كابيان |       | مخالفین رجوع کریں                 |
| 111   | 🖈 تصفية العقا كد:                   | 99    | ورندحساب كيلئ تيارر بي            |
| 114   | عقل کونصوص کے تالع کرو              | 100   | ۩ آب دیات                         |
| Ir•   | فقها وومحدثين كااحترام              | 1+1   | موضوع كتاب حياة النبئ كالفيخا     |
| 122   | احکام ظدیہ مجی دین جیں              | 1+1   | كتاب كمضاين كاخلاصه               |
| 188   | اثر ابن عبال پرسرسید کے اشکالات     | 1+1"  | احكام شرع على في وابسة بي         |
|       | وين اسلام ناسخ الاديان              |       | انبيا وكرام فيهم السلام كي نيند   |
| IFF   | اور آخو الاديان ب                   |       | ناتض وضونه جونے کے دلائل          |
| 174   | حفرت نا نوتوئ سرسيد کي نظر ميں      | 101   | نیند کے فرق کی حکمت کیا؟          |
| 114   | के वित्रु दिन्द्र                   |       | انبیاء کے ترکہ کے درا ثت          |
| IPT   | آپ کا نبوت مورج کا طرح              | 1•0   | نەبىنے كى دليل                    |
| IPP   | :איי און און איי 🛧 🖈                | 1+14  | آپ ہرونت اسوؤ حسنہ تھے            |
|       |                                     |       |                                   |

| منختبر   | موضوع                                                    | مغينبر | موضوع                                          |
|----------|----------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
| 100      | معزات ممليه مسانفليت                                     | 1177   | فطبه بقلم معزرت <del>فن</del> خ البند ً        |
| 100      | انشقاق قركابيان                                          | 177    | حضرت کے رسائل کی انفرادیت                      |
| 10A      | صیغه امر خمنی کیلئے                                      | 112    | ضرورت رسالت                                    |
| ۱۵۹      | صحبت رسول الله من الله الله الله الله الله الله الله الل | 1174   | عصمت انبياء                                    |
| 191      | معجزات کافہوت قطعی ہے                                    | 1179   | قمام انبياء <i>پر</i> ايمان واجب               |
| 1717     | تاريخ فرشته اور معجز وشق قمر                             | 1179   | آتخضرت فأفيخ افضل الانبياء                     |
| 172      | 🛠 میله خداشنای:                                          | 10%    | معجزات بمسافضليت                               |
| AFI      | حضرت نا نوتو ئ گوشر کت کی دعوت                           | וייו   | پیشکو تکول میں سب سے آگے                       |
| 179      | اللاسلام كاغلب                                           | וויי   | آپ خاتم النميين                                |
| 141      | شفاعت انبياء كاثبوت                                      | irr    | اخلاق بيساعلى                                  |
| 121      | نبوت محمرى پراستدلال                                     | 166    | اعجاز قرآنی کامیان                             |
| 120      | اسلام کی ترجمانی کاحق اوا کردیا                          | ۱۳۳    | قرآن کی بلاغت ہر کوئی سمجے                     |
| 127      | ۵ مباحثه شاجهها نبور:                                    | ווייור | رسول اللهُ أَنْ الْمِيْرِ أَمَاتُم النهيان بين |
| 122      | ال مباحث كاسب                                            |        | تمام الل فدا بب يرآ مخضرت                      |
| 144      | ان مباحثوں کی اہمیت ایک اور نظرے                         | Ira    | مُقَافِعُ کَی اتباع ضروری ہے                   |
| 129      | حغرت نانولوئ كاعام فيلنخ                                 |        | أتخضرت فالمغظم كمتعلق عيني                     |
| 1/4      | سب فداهب من ثم نبوت كااعلان                              | 110    | عليه السلام كى پيشينگو كى                      |
| IAT      | مداركار نبوت كالحقيق                                     |        | عیمائیت کے بارے یں                             |
| IAM      | حضورتا في كانبوت كى دليل                                 | Irz    | چند کتے کی اتیں [ حاشیہ ]                      |
| iArr     | سب کے سردار و افغل اورآخری نی                            |        | تورات كى پيشكوئياں                             |
| IAZ      | خاصيعه محرى فالمطاريات والتدلال                          | 10'9   | أتخفرت كالميجاك بابت                           |
| <u> </u> |                                                          |        |                                                |

| أصختبر | موضوع                                 | منحتبر       | موضوع                           |
|--------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------|
| rr•    | قيامت تك كوئى نيانى نبيس              | IAA          | معجزات من افضليت كافهوت         |
| 777    | 🖈 قبله نما:                           | 191          | قرآن وحديث محجح الاسناديين      |
| rrm    | خطبه معرت نا نوتويٌ                   | 191          | دىگرندابىپ كى اصل حقيقت         |
| ***    | پنڈت دیا نندکی تفکوے پہلوتی           | 190"         | نجات صرف دين محمدي ش            |
| rra    | ولائل فحتم نبوت                       |              | اسلام کی فما تندگی کرنے         |
| rry    | معزت نالوتوي كالخلوص                  | , 194        | میں حضرت نا نوتو ئ کا امتیاز    |
| rry    | وعوت كي ابتداعقيدة فتم نبوت           | 194          | حضرت كاائتهائي اكسار            |
| 772    | خطبه ميل عقيدة فتم نبوت               | <b> </b> *•1 | منرورت نبوت کی دلیل             |
| 772    | عقيدة توحيدكا برملاا كمهار            |              | نجات كيليخ آخضرت كالجنزاك       |
| PFA    | كلمه طبيب فحتم نبوت                   | <b>**</b> *  | اتباع كالزم مونى وليل           |
| 779    | بيداورقرآن كاقفالل                    | r•r          | محمة بالطيط كالحثم نبوت برشهادت |
| rr•    | خاتميع زماني وخاتميت رتبي كاذكر       | r.y          | عا فلان فرنگ کوغور وفکر کی دعوت |
| rrm    | عظمت محاب كرام كابيان                 |              | مسلمان آج ہمی عیسا تیوں         |
| ree (  | حضورة كالفيظ مب كمالات بش كال والمل   | <b>1'-A</b>  | سے ایکے ہیں                     |
| 770    | خاتم الاخبياء مرداراوليا وكالتفكم     | 1-4          | معزت کی تقریر کے اہم لکات       |
| rmy .  | قرآن کے ہمال ہونے سے ٹم نبوت          | 1110         | 🖈 انتشارالاسلام:                |
| rry    | معجزات عملی میں میکا ہونا             | <b>1</b> 111 | تمهيدازمولانا فخرالحن كنكوين    |
| ו יייי | كتب بنود بي مجوات ذكر ندكر في كادم    | rir          | معرت کا باری ش لکنا             |
| rrr    | قاديانيت كاردكر غوالول كيلي لحد فكريه | rir          | پندت دیا ندکامقا بلے سےفرار     |
| rra    | خرق عادت کی حقیقت                     | MA           | اعلان ختم نبوت میں انفرادیت     |
| rra    | محت روایت میں اسلام کی فوقیت          | MA           | عبدكاف سيدالكونين وخاتم النعطان |

| بنبر         | موضوع م                               | مغتبر       | موضوع                               |
|--------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------------|
|              | دلیل اس کی کدان عبارتوں میں           | 1779        | فاندكعبت ثم نبوت بردليل             |
| 1/4+         | خاتميت بمعنى افضليت بى ب              | 10.         | خاتميع كاعقلى وجه                   |
| M            | شان رسالت پرجامع مختمرعبارت           | 101         | اعلی ٹی کوآ جریس لانے کی وجہ        |
| PA P         | اس عبارت کی دضاحت                     | 101         | خاتميع كي ادروبين                   |
| 1710         | نی الانبیاء کا فہوت [آب حیات ہے]      |             | خاتم الانبياء كالفيخ كاكمالات على و |
| 1740         | نی الانبیا و کاشوت اورعلماء ہے        | 101         | كمالات عملي شي كالل واكمل بونا      |
| <b>17</b> A∠ | هفيع مطلق مالطفر                      |             | مضرت خاتم الانبياء كالثغم           |
| MZ           | تمام انبياء كادصاف سيموصوف            | 14.         | مرتبه محبوبيت كے مطلوب              |
| MA           | آپ جمی کسی نبی کے امتی ندہوئے         | 242         | آ فرین ہمت محمدی کا کانٹیٹر کو      |
| MAA          | آپ عالم ارواح میں بھی نبی تھے         | ۳۲۳         | فنخ مکه کی عظمت                     |
| 19-          | بر ملوی کمتب فکر کے علماء کی تا ئیدات | 242         | اعلان مغفرت محبت كانقاضا            |
| 190          | عبارات مولانا احمد رضاخان بريلوي      | 240         | اعلان مغفرت شفاعت كاسبب             |
| 797          | عبارات مفتى احمد مارخان نعيى بدايوني  | <b>74</b> 2 | عقیدہ کتم نبوت کے منفر دسکغ         |
|              | آنخضرت تلافيظ کے نبی الانبیاء         | 121         | توسل سے ختم نبوت پردلیل             |
| 791          | <b>ہونے کے دلائل</b>                  |             | كتاب "قبله نما" كے متر وكه          |
| <b>19</b> 4  | واقعه معراج سے نی الانبیاء کا ثبوت    | 121         | اوراق میل ذکرخاتمیت                 |
| 194          | حياة الاغبياء عليهم السلام سے دليل    | 121         | * تحذر الناس:                       |
| 194          | شفاعت وشہادت کی نصوص سے دلیل          | 12.1        | سببتاليف                            |
| 791          | حضرت شاہ ولی اللہ ہے دلیل             | 121         | محتم نبوت مرخى وز مانى كا تلازم     |
| ۳.,          | " تخذيرالناس' که مثال                 | 12.4        | ص١١٥، ١٨ ي عبارة سكاحل              |
| Poo          | ايك اورا بم عبارت كالورامتن           | 129         | پوری عبارتی کس طرح بیں              |

| صغحنبر      | موضوع                                         | سخخبر       | موضوع                              |
|-------------|-----------------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| ۳۳۳         | ختم نبوت رتبی وزمانی کا تلازم                 | P4. P4      | اس عبارت کی شرح                    |
| ۳۳۵         | خاتميت كے منكرتو مخالفين تحذيرين              | ۳•۸         | موصوف بالذات برقصة تم كيے؟         |
| <b>**</b> 2 | فالفين تحذرفهم ساكام نبيس ليت                 | ۳۱۳         | ال عبارت پر گفتگو کا طریقه         |
| ۳۳۸         | 🖈 قصا كدقاسي:                                 | 210         | 🖈 مناظره عجبيبه                    |
| 1444        | تعارف قصائدقاسی                               | 712         | خاتمیت زمانی سب کے ہاں مسلم        |
| 144.        | توسل کےاشعارے دلیل                            | MIA         | عقيدهٔ بشريت كالتحقيق              |
| 1-1-1       | ابيات قصيده بهاربي                            | 119         |                                    |
| 144.        | روضه مباركه كي وجدے زمين افضل                 | <b>ML</b> * | محدثين كااحترام                    |
| וייןייין    | كائنات كالفتيار صرف الله كياس                 | 271         | تقليد ميس غلو كرنيوالون كي اصلاح   |
| 277         | مرزائيوں كے اعتراض كاجواب                     |             | تیاس مدیث ضعیف سے                  |
|             | ال مفرعه كالمنجح مطلب:                        | ۳۲۲         | برشه کر کس معنی میں؟               |
| PUPY        | توأس سے كمبدا كراللدس ب كمحدركار              | ٣٢٣         | مم الل قرآن وحديث بين              |
| ساماسا      | عرض اعمال كاذكر                               | 222         | غيرمقلدين كى ترديد كيي بو؟         |
| ساماسا      | دعاء صرف الله سے                              | سهم         | جمهور کی موافقت                    |
| la La La    | " لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْآفَلَاكَ" كامتن | مالمها      | خاتميت زماني دين دايمان            |
| Pro         | نورخدا هونے کامعنی                            | 274         | خاتم جمعني آخرومتاخر               |
| rro         | جربل کی تائید کی تمنا                         | <b>779</b>  | النبواس على من اكرتخدر الناس       |
| ۳۳۵         | غائب کومخاطب کرنے کی توجیہ                    | ۲۳۲         | حفزت كاصبر وقمل                    |
| ٢٣٦         | آپ سب ے بڑے کامل انسان                        |             | احمد حسن امروی اور محمد احسن امروی |
|             | ال معرعه كالميح مغبوم                         | PPY         | میں فرق (حاشیہ)                    |
| ۳۲۸         | بجز خدا نی نبیس تھوٹا تھھ ہے کوئی کمال        | سسس         | فتم نبوت كامتكركا فر               |
|             |                                               |             |                                    |

| صفحتمبر     | موضوع                           | صغخبر       | موضوع                                           |
|-------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|
| <b>1771</b> | نتائج البحث:                    |             | انبياء كرام عليهم السلام كي موجود كي            |
| 741         | حضرت كامباحثوں ميں انداز        | ومس         | مِن آ بِ مُلْ الْفِيْمُ كَ فَضَائِلَ كَا ذَكِرَ |
| <b>241</b>  | كلمات الاختتام                  | الماسة      | نی الانبیاء ہونے کا ذکر                         |
| 241         | حضرت نا نوتو ئ كى مقبوليت كاراز | <b>r</b> 0• | روحانی کمالات میں سب سے او پر                   |
| 1441        | فرقہ داریت ہے پاک مسلک          | <b>701</b>  | چا ندے زیادہ حسین                               |
| <b>777</b>  | حفرت کے منسبن کی خدمات          | ror         | مدینه منوره حاضری کی نژب                        |
| ۲۲۲         | ختم نبوت کےنت نے دلاکل          | 202         | عشق مديند كاشعار                                |
| <b>P4P</b>  | الل اسلام سے در دمنداندا کیل    |             | ني كريم مال فيلم كي محبت مين مولانا             |
| ۳۲۳         | فتبح ترین کمائی[ حاشیه]         | ۳۵۳         | عبدالما لك صديقي كاشعار                         |
| ۳۲۳         | پاک وہند پرحضرتؓ کے اثرات       | 704         | ± اسرار قرآنی:                                  |
|             | علوم قاسميه سے استفادے          | 702         | اس تحرير کی علمی منزلت                          |
| 240         | ك طريق                          | ۳۵۸         | سورة فاتحه سي فتم نبوت [ حاشيه ]                |
| P42         | اس بارے میں چند تجاویز          | 209         | حضرت كي تغيير معوذ تبن كاخلاصه                  |
| MAY         | سوالات                          | 44.         | معو و تين سيختم نبوت پراستدلال                  |
|             |                                 |             |                                                 |
|             |                                 |             |                                                 |
|             |                                 |             |                                                 |
|             |                                 |             |                                                 |
|             |                                 |             |                                                 |
|             |                                 |             |                                                 |
|             |                                 |             |                                                 |
| 1           |                                 | 1           | 1                                               |

# تقر يظممق الل النة حفرت مولانا حافظ مهر محمصاحب وامت بركاتهم مَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَىٰ رَسُوْلِهِ الْكُونْمِ

ادارہ معارف اسلامیہ اکادی گکھ ومنڈی میں دور و تغییر کے طلبہ کو ' دفاع صحابہ کرام ' اور تائید الل سنت' کامضمون پڑھانے کیلئے سنہ ۱۳۲۸ ھ شعبان میں راقم آثم کو بھی آتا ہوا محقق عالم وین عزیزم مولاتا سیف الرحلٰ قاسم مدفلہ تغییر قرآن کے پہلے 9 پارے پڑھانے کیلئے تشریف روز اندلاتے تھے مجھے انہول نے تین کہ بیں برائے تقریظ دیں ..........

(محقق اہلسنت) حافظ مهرمجرمیا نوالوی فاضل نفرة العلوم گوجرا نواله وخصص فی علوم الحدیث بنوری ٹاؤن کرا چی حالاً مدیر جامعة قرآن وسنت بمقام بن حافظ تی ضلع میا نوالی ۲۱ شعبان ۱۳۲۸ هے ۲۳ تبر ۷۰۰۷ پوم الثلا ۴ و

## مجامدين ختم نبوت ميس حضرت نانوتوي رحمه الله تعالى كامتيازات

🖈 ہندؤوں اور عیسائیوں کیساتھ مباحثوں کے دوران آپ نے ختم نبوت کواپیا ثابت کیا کہ اُن کا فروں کو اوراعلى نبي مونے كو ثابت كيا الم كتاب قبله نما مين استقبال كعبه سے ختم نبوت كو ثابت كيا استقبال قبله كا تكلم تو سمبی بتاتے ہیں مگراس سے ختم نبوت پراستدلال خاص حضرت نانوتو ک کا حصہ ہے پہلے عیسائیوں نے اعتراض کیا کہ نیندے وضو کیوں ٹوٹنا ہے؟ حضرت ؓاس کے جواب کے ضمن میں آنحضرت علیہ کے اعلیٰ اور آخری نبی ہونے کو بھی بیان کرتے گئے، نیندہے وضو کا ٹوٹنا توسب فقہاء لکھتے ہیں مگراس سے ختم نبوت کوٹا بت کرنا صرف حضرت نانونوی کا کمال ہے ایک حضرت ابن عباس کے ایک اثر کی بابت سوال ہوا حضرت نے جواب کے ضمن میں نی کریم اللہ کے اعلی اور آخری نی ہونے کو بیان کیا ، اور ساتھ بی ایسے خص کو کافر کہا جو آخضرت اللہ کو اللدكا آخرى نى نبيس مامنا المائوى كفريس بعى آب دوسرول سے متاز بين ايك امتياز تويدكرسائل في مكر ختم نبوت کا تھم دریافت ند کیا تھا تکرآپ نے خود ہی سیتھم لگایا 🖈 اورایک امتیاز پیرے کہ دیگر علماء محکر ختم نبوت پرفتوی لگانے میں پہلے علماء کا حوالہ دیتے ہیں گر حصرت نے مقلدانہ طرز اختیار کرنے کے بجائے جمجترانہ انداز میں پہلے اس عقیدے کی قطعیت ثابت کی پھراس کے منکر پرفتوی کفر لگایا 🖈 حضرت کی زندگی میں نہ مرزا قادیانی کا فتنه تھااور نہ بی کوئی فتم نبوت کا منکر، اُس زمانے میں آپ نے اتنا کام کردیا، مرزا قادیانی کا فتنه بعد میں پیدا ہوا، اگر حفزت کے زمانے میں بیفتنہ پیدا ہوتا تو پھر خدا جانے آپ کیا پچھ کرتے ؟ ان حقائق کی روشی میں کیا میرکہنا درست نہیں کہ' ججۃ الاسلام حضرت مولا نامجد قاسم نا نوتو کُ عقید ، ختم نبوت کے بہت بڑے امام يِّلِ" " إلى عقيدة فتم نبوت كمجدد بيل" " " آپ أمِيهُ الْمُؤْمِنِينَ فِي عَقِيدَةِ خَعْم النَّبُوة بيل " آپ كو محكرختم نبوت كهناا يسے ہے جیسے کوئی امام بخاری کومنکر حدیث کیے۔ولاحول ولاقو ۃ الا ہاللہ۔

> ملنے کا پنة ادارہ نشرواشاعت مدرسہ نصرۃ العلوم نزدگھنٹہ گھر گوجرانوالہ 03216432659